

۲

O

نام كتاب : كتاب النوازل (جلد ثالث)

نتخب فآوى : مولا نامفتى سيدمحم سلمان صاحب منصور بورى

ن ترتيب و حقيق : مفتی محمد ابرا ہیم قاسی غازی آبادی

🔾 كېيوٹركتابت : محمداسجدقاسى مظفرنگرى

ناشر : المركز العلمي للنشر والتحقيق، لال باغ مرادآباد

09412635154 - 09058602750

نقسيم كار : فريد بك دُيو (پرائيويث) لمثيدُ دريا تَنجُ دبلي

011-23289786 - 23289159

🔾 اشاعت اول : ربیج الاول ۲۳۶ اهرمطابق جنوری ۱۵-۶۰

ن صفحات : ممه

ن قیمت : مه ۱۸رویځ

ملنے کے پتے:

مركز نشر وتحقیق لال باغ مراد آباد

🔾 کتب خانه بحیوی محلّه مفتی سهارن پور

کتب خانه نعیمیه د یوبند



السالخالي

## مسائل کی پوچھ تاجھ

قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَىٰ: فَسُئَلُو آ أَهُلَ الذِّ كُر إِنُ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ [الأنبيآة: ٧] قرجمه: پس پوچيلوجا نكارلوگول سے اگرتم نہ جانتے ہو۔

> قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ.

(سنن أبي داؤد ٤٩/١ رقم: ٣٣٦، سنن ابن ماحة ٤٣/١ قم: ٧٧١) قو جمه: عاجز (ناواقف) شخص كے لئے اطمینانِ قلب كا ذريعه (معتبرا ورجا نكارلوگوں سے مسئلہ كے بارے میں) سوال كرلينا ہے۔

### باسمه سجانه تعالى

### حوصلها فزاءكلمات وتأثرات

از:مخدوم محترم نمونهٔ سلف، حضرت اقدس مولا نامفتی احمد صاحب خان بوری مد ظله العالی

مفتی اعظم گجرات وشیخ الحدیث جامعه تعلیم الدین ڈ ابھیل

وخلیفهٔ اجل فقیهالامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگو بهی ٌورکن شوری دا رالعلوم دیو بند بسم الله الرحمٰن الرحیم

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على من أنزل عليه كتاب المبين. فيه أحكام النوازل إلى يوم الدين.

زیرنظر' کتاب النوازل' از قلم محتر م و کرم مولا نامفتی سید محمد سلمان صاحب منصور بوری زید مجد بهم کے مضامین و فقاوی پر سرسری نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی کاوش اور ذمہ داری کے ساتھ لکھے گئے ہیں ،عرصۂ دراز سے موصوف کے ایسے مضامین اور تحقیقی فقاو کی سے ایک عالم مستفید ہور ہاہے ،عصرِ حاضر کے سلگتے مسائل میں موصوف کی اہم تصانیف ہیں ان کی تحریمیں چاشنی بھی ہے اورار تکا زبھی ، فکری گہرائی اور عمیق نظر نے ان کے فقاو کی کواعتبار واعتماد کا مقام عطا کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا ! جب کہ موصوف کی شخصیت کی تعمیر اور تربیت میں اکا برعلماء کا ہاتھ دہا ہے، ان بی انفائی قدسیہ میں سیدی وسندی فقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگو ہی نور اللہ مرقد ہ کی ذات با برکت بھی ہے۔

موصوف گاہے گاہے اپنے والد ما جدحضرت مولانا قاری سید مجمع عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی معیت میں حضرت فقیہ الامتؓ کی خدمت بابرکت میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے بھی ساتھ نہ ہوتے تو حضرت از راوشفقت وعنایت خود دریافت فرماتے: ''ہمارے دوست کا کیا حال ہے''؟ بھی امتحان کے لئے حضرت زبانی سوالات بھی فرماتے رہتے ،ایک مرتبہ حضرت نے مفتی محمر سلمان صاحب سے یو چھا کہ:

''فقہاء کھتے ہیں کہ جمعہ وعیدین کی نما زمیں اگر امام سے سہوہ وجائے تو سجد ہو سہو واجب نہیں ہو کیا جمعہ وعیدین کے علاوہ اگر کثیر مجمع ہوتو بھی یہی تھم ہوگا؟ موصوف نے جواب دیا: کہ اس تھم کی علت بیکھی ہے کہ لوگ فتنہ میں نہ پڑجا ئیں۔ اس تعلیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی فتنہ کا خطرہ ہو وہاں یہی تھم رہنا چاہئے ،اور بیتھم جمعہ وعیدین تک محدود نہ ہونا چاہئے''۔ حضرت یہ جواب س کر خوش ہوئے اور فرما یا کہ' ہاں! جب کسی مسللہ کے متعلق صرتے جزئیہ نہ طے تو اس طرح جواب دینا چاہئے''۔ یہاں وقت کی بات ہے جب کہ موصوف ابھی طالب علم تھے، مفتی کا کورس بھی پورانہیں کیا تھا۔ یہئے! حضرت فقیہ الامت نے مفتی بننے سے قبل ہی ان کے جواب پر''صاد'' کی نشانی لگادی۔ بیٹے! حضرت فقیہ الامت نے منش نے ہوش مندی بالائے سرش نے ہوش مندی بالائے سرش نے ہوش مندی

'' کتاب النوازل'' میں فتاوی نولی کے اصول کا خاص طور پر لحاظ کیا گیا ہے، احقر کو سرسری نظرسے اس کی چندخوبیا ن نظر آئیں:

(۱) فتوی کھنے میں اس بات کا خاص کی ظررنا پڑتا ہے کہ اصول وکلیات سے جواب نہ کھا جائے؛ بلکہ کتبِ فقہ سے صرح جزئے کھا جائے، صرح جزئے ہوئے میں اس سے استدلال کرنا اصولِ افتاء کے خلاف ہے،خود صاحبِ ''کتاب النوازل''کوایک موقع پر حضرت فقیہ الامت ؓ نے نفیجت فرمائی تھی کہ: ''ہمیشہ جزئی فقہی کتابوں سے تلاش کرنا جائے''۔

موصوف نے اس نفیحت پر پورے طور پر عمل کیا ،جگہ جگہ سوال کے جواب میں صری کے جزئیات نقل کئے ہیں، کتاب میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں بعض جگہ استفتاء کے مطابق ایسا جزئیا کھا کہ خیال ہوتا ہے کہ مصنف نے خاص اسی سوال کے جواب کے لئے یہ جزئیہ کھا ہوگا، اسی

کونگینه کی طرح جڑنا کہتے ہیں۔

(۲)اس پر آشوب دور میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا ہے کہان کی نظر میں فقہا ور کتب فقہ کی عبار تیں متدل ومتنز نہیں ،وہ ہرمسّلہ کی دلیل صرت کنص سے جاہتے ہیں۔

'' کتاب النوازل''میں فقہی عبارات وجزئیات کےعلاوہ احادیث وآثار کابڑا ذخیرہ ہے، جن سے مسائل کامتخرج کیجا ہو گیا ہے، بیطریقة سلفیت کا دم بھرنے والوں اورا حادیث ہی پر چلنے والوں کے لئے علاء دیو بندگی احادیث وآثار سے واقفیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

(۳) موجود ہ دور کے مفتیا نِ کرام کی حیثیت ناقلِ فناویٰ کی سی ہے، فارسی کی مثل'' چوں گفتی دلیش بیار'' کی تعبیر یوں کی جاسکتی ہے'' چول مفتی دلیلش بیار''۔

" کتاب النواز ل' حوالہ جات سے پُر ہے، فقہ وفتاو کی کی معروف ومتداول کتب کے علاوہ، نفاسیر، شروحِ احادیث، تواریخ اور دیگر فدا مہب کی بیسیوں کتا بوں کے حوالوں سے مرصع ہے، حوالہ جات میں بھی اکثر جگہ کتاب، باب فصل ، حدیث نمبر اور مطبع کالحاظ کیا ہے، اس سے قاری؛ مجیب کی وسعت ِمعلو مات اور امانت داری کی دادد نے بغیر نہیں رہ سکتا۔

(۴) موصوف ماہر مفتی ہونے کے ساتھ ہی اچھے خطیب اور شستہ قلم کے مالک ہیں، ایک تجربہ کارقلم کار کی روانی اور ہوتی ہے، اور خطیب کی زبان اور؛ جب کہ فتاو کی نولی کے لئے مسائل کی زبان اور قانون کی بولی اختیار کرنی پڑتی ہے، ذرا سے فرق سے مسئلہ بدل جاتا ہے، مذکورہ تینوں صفتوں کے حامل شخص کے لئے ان کی سرحدوں اور حدود کی رعایت بڑی مشکل ہوتی ہے۔

کمال ہے کہ زیرنظر فتاویٰ میں اندازِ خطابت اورصاحبِ قِلم کی نزاکت کی بوتک محسوں نہیں ہوتی ، جو پچھ کھاہے فتو ہے کی زبان میں کھاہے۔

الحاصل موصوف نے اپنے منتخب فتا وی کا نام عام روش ہے ہے کر'' کتاب النواز ل'رکھا، بیاسم بامسیٰ ہے، ''نسو از ل'' نساز للہ کی جمع ہے، جس کے معنی'' جدیداور قابلِ توجہ' کے ہیں، واقعہ یہی ہے کہ متداول فقا وی میں'' کتاب النواز ل''خود قابلِ توجہ اور درخورِ اعتناء ہے۔

امید ہے کہ تیرہ چودہ جلدوں میں بیکام پائے تکمیل کو پہنچگا، بیذ خیرہ اگراسی آن وشان سے

مرلّل موكر منصة شهود برآ گيااورانشاء الله ضرورآئ گا، تواُر دوفقاو كي مين اس كي انفراديت ثابت موگي۔ عربي مين فقيه ابوالليث السمر قندي جنفي (م: ٣ ٢ ٢ هـ ) كن "كتاب النوازل" كواوليت كا مقام حاصل ہے: "و أوّ لُ كتاب جُمِعَ في فتو اهم فيما بلغنا "كتاب النوازل" للفقيه أبى اللّيث السّمر قندي".

اردومیں فیا وی کایہ شاہ کارا ولیت وانفرادیت کا مقام پائے گا، انشاء اللہ۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی صاحبِ فیاوی کی عمر میں برکت نصیب فر مائے، اور اُن کا یعظیم الشان کارنا مہ جلد از جلد منظر عام پر آجائے، خدا وند کر یم اس کو قبولِ عام فرما کرعوام وخواص کے حق میں مفید تر بنائے۔ آمین بحو مہ سید الموسلین ﷺ۔

> املاه: العبداحمدخان پوری عفی عنه ارر بیج الاول ۳۳۶ اھ



# ا جمالی فهرست کتاب الطهارت

| 🗖 ستر کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|-------------------------------------------------------|
| 🗖 استقبال ِ قبله ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| □ نیت کے مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 🗖 فرائض نماز۲۹۸-۸۰۸                                   |
| □ قرأت کے مسائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 🗖 قرأت میں غلطی ۔۔۔۔۔کے۵۔۹۰                           |
| 🗖 نماز کے واجباتا۵۹ م                                 |
| □ سى دېسهو کرمه اکل                                   |

# تفصيلى فهرست

| بخان پوری  | 🗖 حوصله افزاء کلمات و تأ ثرات ،از :مفتی أقطم لجرات حضرت مولا نامفتی احمد صاح         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | مدت فيونهم شيخ الحديث جامعة عليم الدين دُا بھيل                                      |
|            | كتاب الطهارة                                                                         |
| <b>m</b> A | یا کی اور نا یا کی کے مسائل                                                          |
| ٣٨         | 🔾 نیا کپڑادھوئے بغیر پہننا                                                           |
| ٣٩         | 🔾 واشنگ مشین سے کپڑے دھونا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| ٣٩         | 🔾 ڈرائی کلین میں دھلائی                                                              |
| ۴۱         | 🔾 منکی کے ل سے وضوکرتے ہوئے زمین کی چھینٹوں کا کپڑوں پراُڑنا                         |
| ۳۲         | · جس حصہ میں منی لگی ہوصر ف اس حصہ کو دھونے سے کپڑایا ک ہوجائے گا۔۔۔۔                |
| ۳۴         | 🔾 مقدار درہم سے زیادہ نجاست کپڑے پرلگ گئی                                            |
| ۳۴         | 🔾 ناياك مهندى لگالى توياكى كىسے ہو؟                                                  |
| <i>۲۵</i>  | 🔾 کیکوریااگر کپڑے پرلگ جائے تو نماز ہوگی یانہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۲         | 🔾 جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہواس کی پا کی کیسے ہو؟                              |
| ۳۲         | 🔾 پسے ہوئے آ ٹے بیسن ،سو جی وغیرہ میں چھکلیٰ کی بیٹ نکل آئی؟                         |
| ٣٧         | 🔾 سرطکوں پر بہنے والی کیچیڑ کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| ۴۸         | <ul> <li>کیاً انڈے کی تری پاک ہے ؟</li> </ul>                                        |
|            | ت<br>ن انڈے کوبغیر دھوئے استعال کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |

| 11   |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۷۴   | 🔾 کیائتے کے گرجانے کے بعد کنویں سے بیک وقت سارا پانی نکالنا شرط ہے؟   |
|      | 🔾 بڑے تالاب میں بندرہ بیں لاشیں چھولی ہوئی ملیں؟                      |
|      | <ul> <li>کالی ندی کا پانی پاک ہے یا نا پاک؟</li> </ul>                |
|      | 🔾 دود ھاکی بالٹی میں گو برکا پایا جانا؟                               |
| ۷٩   | 🔾 سیمندیڈ کپی شنگی کی صفائی کرنا                                      |
| ۸٠   | وضوكے مسائل                                                           |
|      | 🔾 وضوکی فرضیت کب ہوئی؟                                                |
| ۸۱-  | 🔾 قرآن ہے وضو کے فرائض اورا عضاءِ مغسولہ کی تحدید کا ثبوت             |
| ۸۲   | 🔾 وضومیں کلی کرنے کا طریقہ                                            |
| ۸۴   | 🔾 وضومیں تین مرتبہ سے زیادہ کلی کرنا                                  |
| ۸۵   | 🔾 کیا ٹوتھ برش کرنے ہے مسواک کا ثواب ملے گا؟                          |
| ٨٢   | 🔾 وضوکرتے وقت آئکھوں کےا ندریانی پہنچانا فرض نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ٨٢   | 🔾 مسح کرتے وقت د وانگلیوں سے سر پرٹو پی بکڑ نا؟                       |
| ۸۷   | 🔾 وضوکرتے وقت صابن سے منہا ور ہاتھ پیردھونا؟                          |
| ۸۸   | 🔾 وضوا ورغنسل میں کتنا پانی استعال کرنا جاہئے؟                        |
| 91 - | 🔾 کیامسجدو مدرسہ کے پانی سے اعضاء وضوتین مرتبہ سے زائد دھونا حرام ہے؟ |
|      | 🔾 جس پانی میں نیل گھول دیا گیا ہواس سے وضو کرنا؟                      |
| 91-  | 🔾 حقہ کے پانی سے وضو کا حکم                                           |
| 92   | 🔾 پاؤں کی پیٹن میں موم بھر کروضو و شل کرنا؟                           |
| 91   | 🔾 ووٹ کے نشان سے وضو کا تھم؟                                          |
| 90   | 🔾 ہاتھ پیروں پر پکا پینٹ لگا ہونے کی حالت میں وضو کرنا؟               |
|      | ن ناخن مالش                                                           |

| 11     |                                                                            |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 9∠     | بالوں اور ناخون پر رنگ سے نماز کا حکم؟                                     | O |
|        | لیپی ہوئی مہندی پرمسح ؟                                                    |   |
| 91     | ناخن پالش کو گھنی داڑھی پر قیاس نہ کیاجائے                                 | O |
|        | لپ اِسٹک لگا کروضو                                                         |   |
| 1 + 1_ | مهندی ورخضاب لگا کروضو کرنا؟                                               | O |
| 1 + 1_ | وضوکے بعد چہرہ پونچھناممنوعنہیں                                            | O |
|        | اعضاءوضو سے ٹیکنے والا پانی نا پاک نہیں                                    |   |
| 1+1    | وضوکے بعدآ سان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔            | O |
|        | غسل کے وضو سے نماز اداکر نا؟                                               |   |
| 1+0    | ڈ یجیٹل قرآ نِ کریم کی اسکرین کو بغیر وضوکے چھونا                          | O |
| 1+∠    | بغير وضواسكرين پر آيتِ قِر آن كوچھونا؟                                     | O |
| 1+∠    | موبائل کی اِسکرین پرنظر آنے والے قرآنی حروف کو بلاوضو چھونا                | O |
| 11+-   | جس موبائل کی اِسکرین پرقرآن یا حدیث چلائی جارہی ہواس کو بے وضو چھونا۔۔۔۔۔۔ | O |
| 111    | نواقض وضو                                                                  |   |
| 111-   | زخم یا پھوڑے کو د با کرخون نکا گنے سے وضو کا حکم                           | O |
| 111    | مسواک کرتے ہوئے خون نکل آنا؟                                               | O |
| ۱۱۴    | وضوكے بعد دانتوں سے خون آنا؟                                               | O |
| 110    | مسورٌ هول سے خون نکانا ؟ ۔۔۔۔۔۔۔                                           | O |
| 114-   | آ نکھ کی نتلی میں خون ناقض وضونہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | O |
| 11∠    | وضو کے دوران ریاح خارج ہوگئی؟                                              | O |
| ΠΛ     | يپيثاب كاقطره شرم گاه سے با هزئين نكلا؟                                    | O |
| 119-   | ندی کانکل حاناناقض وضو ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | 0 |

| 10   |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 114  | صف میں بیٹھے ہوئے سونا؟ O صف میں بیٹھے ہوئے سونا؟                          |
| 111- | 🔾 یالتی مارکر بیٹھے ہوئے سونے سے وضونہیں ٹوٹنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|      | ی عورت کے لئے محض کہنی کھانا ناقض وضونہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 177  | 🔾 عنسل کے بعد بیشاب کی جگہ ہاتھ لگنے سے وضوکا حکم ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|      | 🔾 غیرمحرم پرنظر پڑنے سے وضوئہیں ٹوٹنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|      | 🔾 گالی کینے سے وضونہیں ٹوٹنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۱۲۴  | 🔾 دود ھ پلانا ناقصِ وضوئبیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 170  | 🔾 كيااونڭ كا گوشت كھاناناقض وضو ہے؟                                        |
| 114  | مسح علی الخفین کے مسائل                                                    |
| 114  | 🔾 مسحعلی الخفین کی مشر وعیت                                                |
| 119  | 🔾 مسح علی الخفین اہلِ سنت والجماعت کاامتیا زی عقیدہ ہے                     |
|      | . مسحعلی الخفین کا ثبوت اوراس کاا نکارکر نے والے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|      | o موزوں رمسے صحیح ہونے کی شرطیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|      | ت نرم چڑے کے موزوں پر سے کی اجازت                                          |
|      | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                       |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
|      | ت<br>⊙ باریک موز ون برمسح جائز نهین                                        |
|      | : یہ ت بی ت ہے .<br>⊙ نائلون کے باریک موزوں پرمسح ؟                        |
|      | عنسل ہے متعلق مسائل                                                        |
| 104  | <ul> <li>کن با توں سے عسل واجب ہوتا ہے؟</li> </ul>                         |
| اما  | ۰. عنی کا نگلنا کے موجب غسل ہے؟                                            |

| 17 <u> </u>  |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 141          | 🔾 پتچر کے کوئلہ پرتیمؓ کر نا؟                                          |
| 17m          | 🔾 سرمه والے پتھریر تیمتم ؟                                             |
|              | 🔾 چونے کی کلی والی دیوار پرتیم ّم کرنا؟                                |
| 170          | معذورین کے احکام                                                       |
| 170          | 🔾 جس کو بییثا ب کے قطرے آتے ہوں اس کی پا کی کا حکم                     |
| 177          | 🔾 قطره کا مریض پییثابگاه میں روئی کس طرح رکھے؟                         |
| 177          | 🔾 پیثاب نکل جانے پر ٹیشو ہیر استعال کرنا؟                              |
| 144          | 🔾 معذور کے لئے بیثا ب کی چھیٹیں ڈھلے سے صاف کرنا؟                      |
| IYA          | 🔾 حشفہ کے تین چوتھائی حصہ پر بیشاب لگ جائے تو کیا تھم ہے؟              |
| 149          | حیض ونفاس کے مسائل                                                     |
| 179          | ک بیاری کی وجہ سے ایام حیض میں صرف دو دن خون آنا؟                      |
| 1∠1          | 🔾 صبح خون بند ہوجائے تو شام تک عنسل کاانتظار کرنا؟                     |
| 127          | 🔾 عنسل کے بعدایک دن نماز بڑھ کی پھرخون آگیا؟                           |
| 12m          | 🔾 دینی کتا بوں کا بستہ ہاتھ میں پکڑنے کی حالت میں ما ہواری شروع ہوگئی؟ |
| اکرہ۔۔۔۔۔    | 🔾 اذان کے بعد عورت کو حیض آگیا؟                                        |
| اکرہ۔۔۔۔۔    | O طهر تخلل کا تکم                                                      |
| 1 <b>∠</b> ∀ | 🔾 پندرَه دن سے کم یا کی رہنا؟                                          |
| 1∠∧          | ک عادت سے پہلے خون بند ہو گیا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|              | 🔾 ایام عادت کے بعد خون کے قطرات کئی دنوں تک دکھائی دینا؟               |
| 1∠9          | 🔾 ماہواری کےخون کو دواسے رو کئے پر نماز کا حکم                         |
| ۱۸۰          |                                                                        |
| ۱۸۱          | O حالت حیض میں کون کون ہی عبادت ممنوع ہے؟                              |

| 14                                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | ) |
| نا پا کی کے ایام میں عورت کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا؟                             |   |
| ناپا کی کے دنوں میں قرآنی آیت بطور شبیج کے ریڑھنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ) |
| حالت ِحيض مين تفسير''معارف القرآن' حجيونا؟                                        |   |
| حائصه عورت كاذكر ودعاءاورديني كتابين پڙهنا؟١٨٦                                    | ) |
| تر آن کی معلّمہ حالت ِیض میں کس طرح سبق دے؟                                       | ) |
| ) ایام چیض میں معلمات کا درس دینا؟کا ایام چیض میں معلمات کا درس دینا؟             | ) |
| ) طالباتِ حدیث کاایامِ مخصوصه میں درسِ تفسیر میں شرکت کرنا؟۱۸۸                    |   |
| ناپا کی کے دنوں میں حدیث وتفسیر کی عبارت پڑھنا؟                                   |   |
| 🔾 کیا حائضہ عورت نورانی قاعدہ پڑھا سکتی ہے؟                                       |   |
| 🔾 حالت ِحِيض ميں أذان كا جواب دينا؟ا19                                            |   |
| ا یام حیض میں ہری مہندی لگا نا؟                                                   | ) |
| عیض کے دنوں میں سر پرمہندی لگا نا؟                                                | ) |
| نا پاکی کے دنوں میں ہاتھ پیراورسر پرمہندی لگانا؟                                  | ) |
| ک ناپا کی کے دنوں میں ناخن کا ٹنا؟                                                | ) |
| حالت حیض ونفاس میں ران یا پیٹ سے استمتاع کرنا؟                                    | ) |
| یبوی سے حالت حِیض میں جماع کر لیاتو کیا کرے؟                                      |   |
| عالت حيض مين جماع پر جمر؟                                                         | ) |
| نفاس کے خون میں عادت کا اُعتبار کس ہے ہوگا؟                                       |   |
| آپریش سے بچہ بیدا ہونے کی وجہ سے ۱۹۸دن سے پہلے ہی خون بند ہو گیا؟ ۱۹۸             |   |
| نفاس کے ۱۹۹ دن بعد پندرہ دن سے پہلے آنے والاخون کیساہے؟ ۱۹۹                       |   |
| ی بچد دانی نکالنے کے بعد ہر ماہ حیض آئے گایا نہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |   |
| 🔾 بچہ دانی نکا لنے کے بعد عورت نفاس والی شار ہوگی یانہیں؟                         | ) |

| 11            |                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+1 -         | 🔾 بچیدانی نکلوانے کے بعد متعینہ وقت پرخون کے دھیےد کھنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| r+ r -        | O ولا دت کے بعد نفاس والی عورت نماز کب سے شروع کرے؟                                                                        |
| ۲۰۳-          | نفاس کے بارے میں ایک غلط نہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| - ۱۲۰         | · استحاضه کسے کہتے ہیں؟                                                                                                    |
| - ۱۲۰ ۲۰      | 🔾 سيلان الرحم (كيكوريا) كاكياحكم ہے؟                                                                                       |
| r+ y -        | O ليكوريا كاحكم                                                                                                            |
| r+ y -        | O کیکوریا کی مریضه کیا کرے؟                                                                                                |
| r+Z-          | <ul> <li>لیکوریا کا تکم</li></ul>                                                                                          |
|               | كتاب الصلوة                                                                                                                |
| ۲۱•           | اَوقاتِ نماز                                                                                                               |
| rı• -         | <ul> <li>جبشهر کی دودائی جنتریوں کے اوقات میں اختلاف ہوتو کس پڑمل کریں؟</li> </ul>                                         |
| 111 -         | 🔾 دائمی اوقات الصلوٰ ق کی معتبر جنتر ی کون سی ہے؟                                                                          |
| - ۱۲۲         | <ul> <li>اورنگ آباد میں اوقات صلوۃ وسحر کے مسئلہ میں جنتر بوں کے اختلاف کو کیسے دورکریں؟ ۔۔</li> <li>فریرمیۃ ۔۔</li> </ul> |
| PIA           | * 1. 2                                                                                                                     |
| <b>117</b> -  | ک بره حبونت                                                                                                                |
| ۲I <u>۷</u> - | 🔾 فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟                                                                                              |
| r19 -         | 🔾 صبح صادق اور صبح کاذبِ کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے                                                                       |
| rr+ -         | 🔾 نماز فجر طلوعِ آفتاب سے کتنی دریر پہلےادا کی جائے؟                                                                       |
| rr+ -         | 🔾 نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھنا؟                                                                                    |
|               | <ul> <li>۵ ارشعبان کوشب بیداری کر کے اول وقت فجرادا کرنا؟</li></ul>                                                        |
| <b>۲۲</b> ۳-  | 🔾 رمضان میںنماز فجر کے لئے ک کھڑ ہے ہوں؟                                                                                   |

🔾 حنی شخص کا حرمین شریفین میں مثل اول پرنما زعصر پڑھنا؟ -----------------------

| ۲+                  |                                                                                       | _ |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10+                 | مغرب کا وقت                                                                           |   |
| 101                 | مغرب کاوفت انگریزی گفته کے حساب سے کب تک رہتا ہے؟                                     | ) |
|                     | › مغرب کا آخری وقت کب تک رہتا ہے؟                                                     |   |
| ram                 | ﴾ رمضان میںمغرب کی اذ ان ونماز کے درمیان فاصلہ کتنا ہو؟                               | C |
| <b>7</b> 00         | ﴾ رمضان میں مغرب کی نما زقدرے تاخیر سےادا کرنا؟                                       | C |
|                     | ﴾ مغرب کی اذانِ ونماز میں کتنا فاصلہ ہو؟۔۔۔۔۔۔۔                                       |   |
| 207                 | ﴾ نماز مغرب میں کتنی تعجیل کی جائے ؟                                                  | C |
| <b>7</b> 0∠         | ) عشاءكامستحب وقت                                                                     | C |
|                     | ورخ كالمستحب وقت                                                                      |   |
|                     | وقت سے پہلے عشاء پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |   |
| 44                  | ک صبح صادق سے پہلے عشاء کی نماز رپڑ ھنا؟                                              | C |
|                     | کناوقات میں نماز پڑھنامکروہ ہے؟                                                       |   |
| 747                 | عصر کے بعد نفل نماز ادا کرنا؟                                                         | C |
|                     | ﴾ غروبشش کے وقت یااس سے کچھ پہلےاُسی دن کی عصر کی نماز؟                               |   |
|                     | ) طلوعِ آفتاب کےوقت سجرہُ تلا وت؟۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |   |
| 270                 | ﴾ صبح صادق اور فجر اورعصر کی نما ز کے بعد قضانما زیڑ ھنا؟                             | C |
| 777                 | ) اذ ان دبر سے ہونے کی وجہ سے جماعت میں وقت مقررہ سے تاخیر کرنا؟                      | C |
| 771                 | › جن علاقوں میں چومہینه کاد ن اور چومہینه کی رات ہو، وہاں نما ز کاوفت کیسے پہچا نیں؟، | C |
| 14.                 | ﴾ اوقاتِ مَكر وہه ميں پڑھی گئی نماز كاحكم؟                                            | C |
| <b>1</b> /21        | أذان سيمتعلق مسائل                                                                    |   |
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | ) اذان کی ابتداء                                                                      | C |
| 1 <u>7</u> ~        | ) اَذَان پِرْ صنے کا اجر وثواب                                                        | C |
|                     | ،<br>) اذان کےوقت دعا کی قبولیت                                                       |   |

| 71          |                                                                            |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1</b> 29 | مؤذن کسے بنایا جائے؟ا                                                      | 0            |
| ۲۸ •        | اذان كامسنون طريقه                                                         | O            |
| 1/1         | ) اذان؛واجب ہے یا سنت؟                                                     | $\mathbf{c}$ |
| 717         | اذان کا مقصد                                                               | 0            |
|             | کیا حضورا کرم ﷺ سےاذان پڑھنا ثابت ہے؟                                      |              |
| ra a        | اذان کے بعدلوگوں کو جگانے کے لئے گشت کرنا؟                                 | 0            |
| 71          | اذا نِ فجر کے بعدلوگوں کوگھر گھر جا کر جگا نا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔                    | 0            |
| 71          | کلماتِ اذان میں بے ترتیبی ہوجانے پراذان دہرانا؟                            | 0            |
| <b>r</b> \  | اذان مین 'الصلوٰ ة خیرالنوم' 'حچوٹ گیا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | 0            |
| 71          | وقت سے پہلےاذان پڑھنے پرلوٹانا؟                                            | O            |
| 71          | ا ذان میں لا وُڈاسپیکر کااستعال؟                                           | O            |
| 191         | ) حدو دِمسجد سے باہراذان پڑھنا                                             | C            |
|             | مدرسہ میں جماعت کی نماز کے لئے اذ ان دینے سے وہ سجد کے حکم میں نہیں ہو گا؟ |              |
|             | مىجد كى حدمين اذان دينا؟                                                   |              |
|             | خارج مسجد ما تک رکھ کراذ ان دینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |              |
| <b>19</b> 0 | کیااذ ان دیتے وقت کا نوں میںانگلیاں ڈالنالازم ہے؟                          | 0            |
|             | ا اگرمؤ ذن اذ ان کے وقت کان میں انگلیاں نہڈا لے تو اذان درست ہوگی یانہیں؟ا |              |
|             | ایک مؤذن کا دومسجدوں میںاذ ان پڑھنا؟                                       |              |
|             | اً کیلےنماز پڑھنے والے کے لئے اُذان واِ قامت کا حکم                        |              |
|             | گر میں جماعت کرتے وقت اذ ان وا قامت کا حکم                                 |              |
|             | · سفر میں اذ ان کہنا؟                                                      |              |
|             | منفر د آ دمی کا مبیڅه کرا ذان دینا؟                                        |              |
| ۲+۲         | بیژه کراذ ان کهنا؟                                                         | O            |

| rr <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m+ m        | 🔾 عام نمازوں میں اُذان اور اِ قامت کے درمیان فصل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                      |
| ٣٠،٠٠       | 🔾 مغرب کی اذان اورا قامت میں کتنی تاخیر کی جائے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                      |
| ۳۰۵         | 🔾 نومولود بچه کے کان میں اذان دینے کا طریقہ؟                                                                                                                                                                     |
| ۳+ ۲        | <ul> <li>نومولود کے کان میں موبائل کے ذریعہ اُذان واِ قامت؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                                                                                                        |
| <b>r</b> +∠ | 🔾 شهر کی سب مسجد ول میں بذر ربعہ ریڑ بوایک ہی اذان دینا ؟                                                                                                                                                        |
| ۳+۹         | 🔾 شيپريكارد كى اذ ان معتبرنهيں                                                                                                                                                                                   |
|             | ·                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۱         | ن نماز کے علاوہ دیگر مقاصد کے لئے اذان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                        |
| ۳۱۲         | ○ زلزله کےوقت اذ ان دینا                                                                                                                                                                                         |
| mm          | ت<br>⊙ خوف ودہشت کے وقت اذ ان دینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                          |
| ٣١٣         | 🔾 جوتے پہن کراذان دینا؟                                                                                                                                                                                          |
| ۳۱۴         | <ul> <li>ختم سحری کے فوراً بعداذ ان دینا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li> <li>اذان میں آ واز کی بلندی کے لئے "ECCO"لگانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li> <li>۱۲ ارسال کے بچیکی اذان کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| ۳۱۵         | 🔾 اذان میں آواز کی بلندی کے لئے "ECCO"لگانا                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۲         | 🔾 ۱۲ رسال کے بچیکی اذان کا حکم                                                                                                                                                                                   |
| ٣١٧         | 🔾 شیعوں کی اذان حضرت بلال کی اذان نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                            |
| MIV         | ⊙ شیعوں کی اذان حضرت بلال گی اذان نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>اُ <b>ذان اور اِ قامت میں غلطی کرنا</b>                                                                                                               |
| ۳۱۸         | الراب المراب                                                                                                   |
| ۳۱۹         | 🔾 كلمات اذ ان كوبگا ژ كرادا كرنا                                                                                                                                                                                 |
| ۳۲۰         | 🔾 اذان میں' اللہ'' کے الف کوایک الف سے زیادہ کھینچنا؟                                                                                                                                                            |
| ۳۲۱         | <ul> <li>اذان میں ''أشهد أنا محمدٌ" اور ''حي ل السلاق'' پڑھنا</li> </ul>                                                                                                                                         |
| ۳۲۲         | 🔾 أذان وإ قامت ميں کسی کلمه کا حچوٹ جانا؟                                                                                                                                                                        |
| mrm         | 🔾 اذان میں زیروز برکی غلطی کرنا؟                                                                                                                                                                                 |

| mra  | مكرومات أذان وإقامت                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۵  | 🔾 ایک مشت سے کم داڑھی رکھنےوالے کی اذان وا قامت؟                                                    |
|      | 🔾 شرعی داڑھی والامؤ ذن نہ ہونے کی وجہ سے امام کا خود ہی اذان و تکبیر کہنا ؟                         |
| ۳۲۷  | 🔾 کیامقطوع اللحیه کی اذ ان وا قامت کولوٹا نا ضروری ہے؟                                              |
| ۳۲۸  | 🔾 داڑھی والے کی موجود گی میں بے داڑھی والے کا اذان و تکبیر پڑھنا؟                                   |
| ۳۲۸  | 🔾 خشخشی داڑھی رکھنے والے کی اذ ان وا مامت؟                                                          |
| ٣٣٠  | 🔾 حالت ِجنابت میں اذان دینا؟                                                                        |
| ٣٣١  | 🔾 بغير وضوكے اذان دينا؟                                                                             |
| mmr  | 🔾 امام كابغيروضواذان دينا؟                                                                          |
| mmr  | 🔾 کیابلاوضواذان کہنے سے و ہانچیلتی ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| mmm  | 🔾 نسیندی کرانے والے کی اذان؟                                                                        |
|      | 🔾 بدنظری کرنے والے کااذ ان دینا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| mmy  | 🔾 فلم د یکھنے والے کااذ ان دینا؟                                                                    |
| mm∠  | 🔾 جش څخص پر تهمت لگا ئی گئی هواس کا اذ ان وتکبیر پڑھنا؟                                             |
| ۳۳۸  | <ul> <li>جس کے زخموں سے خون رستا ہواس کا اذان دینا اور مسجد میں قیام کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔</li> </ul>        |
| ۳۳۹  | 🔾 دوسرے محلّه کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھ کراپنے محلّه کی مسجد میں اذان دینا؟                      |
| ایم  | 🔾 بے نمازی کی اذان و تکبیر سے پڑھی گئی نما ز کولو ٹانا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| ۳۳۱  | 🔾 أذان دے كرمىجد سے گھر جانا؟                                                                       |
| سهرس | <ul> <li>اذان دے کرمؤذن کامسجد سے نکلنا؟</li> </ul>                                                 |
| mra  | إقامت سيمتعلق مسائل                                                                                 |
| ۳۳۵  | <ul> <li>مسجد میں تنہانما زیڑھنے والے کا اقامت کہنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |

| <b>190</b> | شرائطِنماز                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۵        | 🔾 نماز کیچ ہونے کے لئے کتنی شرطیں ہیں؟۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| ۳۹۸        | 🔾 بدن پر معمولی سی نجاست ِغلیظه گگرہنے کے ساتھ نماز پڑھنا؟                                  |
| m9 9       | 🔾 نجاست ِخفیفہ کے ساتھ نماز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
|            | <ul> <li>جیب میں گندہ انڈ ار کھ کرنما زیڑھنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| ۲÷۱        | ناپاک بدن والے بچه کانمازی پر چڑھ جانا                                                      |
| ۲۰۰۲       | 🔾 اليي جائي نماز پر نماز پڙهنا جس کاايک حصه ناپاک ہو؟                                       |
| ۴۰۲        | 🔾 اليي چادراوڙھ کرنماز پڙھناجس کاايک کونه ناپاک ہو؟                                         |
| ۴۰۳        | 🔾 خشکنا پاک زمین پرنماز پڑھنا؟                                                              |
| ۴۰۳        | 🔾 گٹر کےاو پرنما زیڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| ۴• ۴       | 🔾 ناپاک زمین پر کپڑا ما چٹائی بچھا کرنما زپڑھنا؟                                            |
|            | 🔾 أخبار بجپا كرنماز پڙهنا؟                                                                  |
| γ•Δ        | 🔾 گوبرسے لپی ہوئی زمین پرنم از پڑھنا؟                                                       |
| ٣٠٧        | 🔾 مٹی اور گوبرسے لیپنے کے بعد گیلی زمین پر کپڑا بچھا کرنماز پڑھنا؟                          |
| ۴•∠        | 🔾 پرال یا گھاس پرنماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| r*+9       | ستر کے اُحکام                                                                               |
| ۴٠٩        | 🔾 نماز میں مر دکو کن اعضاء کو چھپا نا ضروری ہے؟                                             |
| γI+        | 🔾 نماز میں عورت کےا عضاء مستورہ                                                             |
| ~Ir        | 🔾 عورت کا آ دھی آ ستین پہن کردو پٹے سے چھپا کرنماز پڑھنا؟                                   |
| ~I~        | 🔾 عورت کا گیلے بال با ندھے بغیرنماز پڑھنا؟                                                  |
| ۳۱۴        | 🔾 کتناحصة ستر کھلناما نع نماز ہے؟                                                           |

| ٣١ ====               |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۵+۱                   | 🔾 کھڑے ہونے کی جگہ سےاونچی جگہ سجدہ کرنا                        |
| ۵+۱                   | 🔾 مسجد کے گدوں اور فوم پر سجدہ کرنا                             |
| جبہے ۔۔۔۔۔۔           | 🔾 ہررکعت میں دونوں سجد نے فرض ہیں ،اوراً نہیں پے دریے کرناوا    |
| ت مجده جيموٹ گيا؟ ۴٠٥ | ن مائك خراب ہوجانے كى وجہ ہے بعض مقتد يوں كا پہلى ركعت كا ايك   |
|                       | 🔾 قیام،رکوع اور سجدہ میں تر تیب لازم ہے                         |
| ۵ +۵                  | 🔾 قعدهٔ اخیره میں فرض کی مقدار                                  |
| ۵٠۲                   | 🔾 سونے کی حالت میں ارکانِ نماز ادا کرنا                         |
| △•∠                   | 🔾 رکوع یا سجده کی حالت میں سوجا نا؟                             |
| ۵ • ۸                 | 🔾 قعده اخيره ميں حدث لاحق ہوگيا؟                                |
| ۵+ ۹                  | قرأت کے مسائل                                                   |
| <b>△•</b> 9           | 🔾 قرأت کی اصطلاحی تعریف                                         |
| ۵۱۰                   | 🔾 زبان سے تلفظ کے بغیر دل میں قر اُت کرنا                       |
| ۵۱۱                   | 🔾 جو څخص قرآن پڙ ها هوانه هووه نماز کيسے پڙ هے؟                 |
| ۵۱۱                   | 🔾 گونگاشخص نماز کیسے ریاھے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۱۲                   | · نماز میں قر اُت سدِعه وغشره تلاوت کرنا                        |
| ۵۱۳                   | 🔾 نماز کی کن کن رکعات میں قر اُت فرض ہے؟                        |
| ۵۱۴                   | 🔾 نماز میں کتنی مقدار قرائت فرض ہے؟                             |
| ۵۱۵                   | 🔾 نماز میں تلاوت کے کتنے درجے نہیں؟                             |
| ۵۱۲                   | 🔾 قرأت كے درجات، اور ''ما يجوز به الصلواۃ''كى مقدار             |
| ۵۱۹                   | 🔾 ''ما يجوز به الصلواة'' قرأتكي واجبي مقداركيا ہے؟              |
|                       | 🔾 نماز میں قراُت کی مستحب مقدار                                 |
| ۵۲۲                   | 🔾 نماز میں قر اُت مسنونه کی اہمیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| ٥٢٣                   | <ul> <li>بلاعذر نماز میں قر أت مسنونه کوترک کرنا؟</li></ul>     |

| ۳۲ =  |                                                                              |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | قر أتِمسنونه کوچپور گرامام کا کهنا که ترکِسنت گناه نهیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | 0 |
| ۵۲۴   | نماز میں جہری اور سری قر اُت کی حکمت                                         | 0 |
|       | دن کی نما زمیں سری قر اُت اور رات کی نما زمیں جہری قر اُت کی وجہ؟            |   |
|       | ا ظہرا ورعصر میں جہری قرأت نہ ہونے کی وجہ                                    |   |
|       | ا سرکیاوفیٰ مقدار کیاہے؟                                                     |   |
|       | قر اُت میں سر کا درجہ کتناہے؟                                                |   |
| ۵۳۰   | · حیا ررکعت والی نما زمیں دومیں سورت ملانے اور دومیں نہ ملانے کی وجہ کیا ہے؟ |   |
|       | جسشخص کوکو ئی سورت یاد نه ہووہ نماز کس طرح پڑھے؟                             |   |
|       | فرض کی آخری دورکعتوں میں اگر سور ہُفا تھہ نہ پڑھےتو کیا حکم ہے؟              |   |
| ۵۳۳ - | ظهرا ورعصر کی تیسر می چونهی رکعت برضم سورت کاحکم                             | 0 |
|       | نماز میں کوئی سورت شروع کر کے پھرد وسری سورت پڑھنا؟                          |   |
|       | دورانِ نما زایک سورت شروع کریے بھول جانے پر دوسری شروع کرنا؟                 |   |
|       | کیانمازمیں واجب قراُت کی ادائیگی کے لئے ایک ہی جگہ سے پڑھناضر وری ہے؟۔۔      |   |
|       | دورانِ نمازقر اُت میں آیت چھوٹ گئی؟                                          |   |
|       | آيت ميں ايک کلمه چھوڑ دیا                                                    |   |
|       | امام نے ﴿ ملِكِ يَوُمِ اللَّهُ يُنِ ﴾ جَهورُو يا؟                            |   |
|       | ا نما زمین درمیان سورت یا آخر سورت سے قر اُت کرنا؟                           |   |
|       | ) نماز میں صرف دوآیت کی تلاوت کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |   |
|       | فرض نماز میں آیت کودُ ہرانا                                                  |   |
|       | جهری نما زمین سورهٔ فاتحه کی دوآیت آنهشه پرهٔ هنا؟                           |   |
|       | فرض جهری نما زمیں امام کولقمہ دینا؟                                          |   |
|       | سری نمازوں میں جہری قر اُت کرنا؟                                             |   |
| ۵۴۷   | تین آیول پر بھو لنے کی وجہ سے رکوع کرنے والا؟                                | 0 |

| <b>""</b> = |                                                                                                         | =            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۳۸-        | ) دوآیت پڑھ کررکوع کرنے سے نماز کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         | C            |
|             | ﴾ نماز کی قر اُت میں چھوٹی سورت کافصل کرنا؟                                                             |              |
| ۵۳۹_        | ﴾ کرسی پر بیٹھ کرنما زیڑھنے والے کا کھڑے ہو کر قر اُت کرنا؟                                             | C            |
| ۵۵۱         | ﴾ فاتحه خلف الا مام کے بارے میں حنفیہ کا موقف اور اسکے دلائل                                            | <b>)</b>     |
|             | ﴾ کیا مقتدی پر فاتحہوا جبہے؟                                                                            |              |
| ۸۲۵         | ﴾ اگرحنفی مقتدی امام کے پیچیے قُراُت کر لے تو کیا حکم ہے؟                                               | C            |
| ۵۲۹_        | ) امام کا فاتحہا ورسورت کے ڈرمیان دیریک سکوت کرنا؟                                                      | <b>C</b>     |
| ۵۷۱-        | ﴾ منفردکا رات کی نماز میں زور سے تکبیراور قر اُت کرنا؟                                                  | <b>C</b>     |
| ۵۷۱-        | ﴾ کېلی رکعت میں سوره فیل اور دوسری میں سورهٔ فلق پڑھنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | <b>C</b>     |
| ۵۷۲.        | ) طوالِ مفصل میں سورت کا فصل کر کے پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | C            |
| ۵۷۳.        | ·<br>› مسافر کامقیم امام کونما زمیں لقمہ دینا؟                                                          | $\mathbf{c}$ |
|             | ﴾ فجر کی پہلی رکعت میں ﴿اَقِعِ الصَّالاَةَ ﴾ کار کوع اور دوسری میں''سور ہُشمس'' پڑھنا ۔۔                |              |
|             | ﴾ نہبلی رکعت میں ﴿إِذَا جَآءَ﴾ اور دوسری میں ﴿تَبَّتُ يَدَآ﴾ برُ هنا؟                                   |              |
| ۵۷۵.        | )                                                                                                       | C            |
| ۵۷۲.        | ﴾ فرض نما زمیں رکوع کا جزیرؓ ھنے سے نماز کا حکم                                                         | C            |
| ۵۷۷         | قرأت میں غلطی                                                                                           |              |
| ۵۷۷ .       | ﴾ قرائت میں فحش علطی                                                                                    | $\mathbf{c}$ |
| ۵۷۸.        | ﴾ نماز میں غلط قر اُت کرنا؟                                                                             | C            |
| ۵۷۸.        | ﴾ دوران نمازش ،ص ،ض ،ث، ط ،کی ادائیگی میں غلطی کرنا ؟                                                   |              |
| ۵۷۹-        | ﴾ نماز ميں ﴿أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ كے بجائے ﴿أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ برُّ هنا |              |
|             | ُ نماز میں ﴿اَرَادَ شُکُورًا ﴾ کے بجائے ﴿عِبَادَ شُکُورًا ﴾ پڑھنا                                       |              |
|             | ) الم کی جگه ' حم' رپڑھنے سے نماز کا حکم                                                                |              |
|             |                                                                                                         | _            |

| · · – |                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۲-  | 🔾 نماز میں ﴿لاَ يَعُصُونَ اللَّهَ ﴾ كولوٹاتے وقت ﴿يَعُصُونَ اللَّهَ ﴾ پڑھنا                              |
| *     | نماز مين تين آيت ك بعد ﴿ ضَوَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امُوأَةَ فِرُعُونَ                    |
| ۵۸۳.  | ك بجائے ﴿كَفَرُوا امْرَأَةَ فِرُعَوْنَ﴾ برُّھ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ۵۸۴   | <ul> <li>نماز میں ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ، نِاللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ پڑھنا</li> </ul>                      |
| ۵۸۴   | 🔾 ﴿ إِلَّا مَنُ تَوَلِّى وَكَفَوَ ﴾ پر سانس توڑنے سے نماز کا تھم                                         |
| ۵۸۵ - | <ul> <li>نماز میں ﴿فَأَكُرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾ كـ بجائے ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ پڑھ ریا؟</li> </ul> |
| ۵۸۲-  | 🔾 نماز ميں ﴿فَامَّا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينُنُهُ ﴾ كے بعد ﴿فَامُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ پرُّ صنا؟                |
| ۵۸۷.  | 🔾 ﴿مَا تَعُبُدُونَ﴾ كے بجائے ''ما تعبد" پڑھنا؟                                                           |
| ۵۸۸   | 🔾 دورانِ قر اُت''از واجا'' کی جگه''اجوا جا''اور''سرابا'' کی جگه''ثر ابا''پڑھ دیا؟                        |
|       | 🔾 خارج نماز قر أت میں کحن کرنے والے کی إ مامت؟                                                           |
| ۵91   | نماز کے واجبات                                                                                           |
|       | •<br>• واجب کا حکم اوراس کی شرعی حیثیت                                                                   |
| ۵۹۲-  | واجب اور شرط میں کیافرق ہے؟                                                                              |
| . ۵۹۳ | ن نماز کے واجباًت کتنے ہیں                                                                               |
| ۵۹۵-  |                                                                                                          |
| Y+0   |                                                                                                          |
|       | •<br>• ایک جانب سلام پھیر کر تحدهٔ سہوکا ثبوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| Y+Y   | 🔾 دووا جب کے چھو ٹنے پر ایک سجدہُ سہوکا فی ہے؟                                                           |
| Y+Z-  | نماز میں سجدہ سہوکے لئے سلام کب بچھیرے؟                                                                  |
|       | · "سبحانك اللهم"كى جَلُه دعاء قنوت بره ديا؟                                                              |
|       | ○ فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں تا خیر کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |

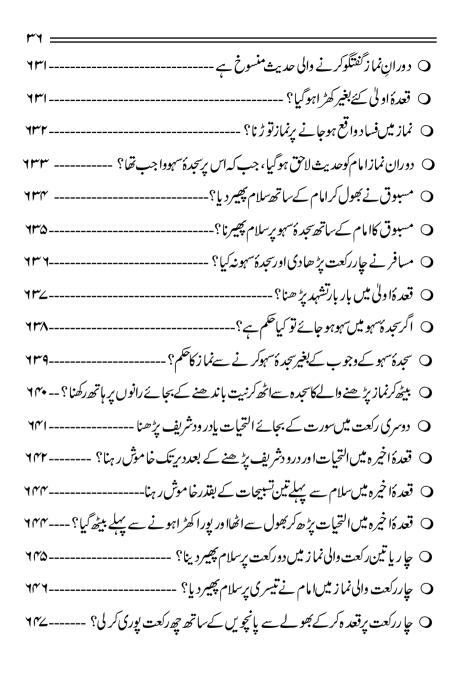



كتاب الطهارة

# یا کی اور نایا کی کے مسائل

### نیا کپڑا دھوئے بغیر پہننا

سوال (۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا نیاسلا ہوا بغیر دھلا کپڑا پہن کرعبادت کی جاسکتی ہے؟ جب کہ وہ نیاسلا ہوالباس ظاہری طور پرصاف سے باک وصاف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نئے کپڑے کے بارے میں کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نياسلا ہوا كير اجب كماس بركوئى ظاہرى نجاست نه كى موئى ہوبغير دھوئے ہوئے ہوئى الله اللہ درست ہے۔ (متفاد: قادى دارالعلوم ديوبندا سهر س

من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا، فهو طاهر ما لم يستيقن. (شامي ٢٨٣/١ زكريا)

اور نيالباس پهنتے وقت پيغمبرعليه الصلوة السلام كى سنت بيہ كه الله كاشكراداكرتے ہوئے يدعاء پڑھى جائے: اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِيُ كَسَانِيُ مَا أُوَادِيُ بِهِ عَوْرَتِيُ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيُ حَياتِيُ. (سنن النرمذي عن عمر بن العطاب رقم: ٣٥٦، مسند أحمد ٤١١) (يعني هرطرح كاشكر الله تعالى كے لئے ہے جس نے مجھے اليالباس پہنايا جس سے بين اپناستر چھپاسكوں اورا پني زندگي ميں خوبصورتي پيداكرسكوں) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورىغفرله ٩/١٧٢٦هـ الجواب صحيح بشبيراحمدعفااللاعنه

### واشنگ مشین سے کیڑ ہے دھونا؟

سوال (۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کپڑے دھونے والی مشین کا تین مرتبہ سے کم دھلا کپڑا یا ک اور قابلِ نماز سمجھا جائے گا یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: واشنكمثين مي كيرًا

دھونے سے اگر نجاست زائل ہوگئ اور کپڑے سے صاف پانی نکلنے لگا تو کپڑ اشرعاً پاک ہوجائے گا،اگر چاسے تین بارنچوڑ اندگیا ہو۔ پھر بھی بہتر ہے کہ اطمینانِ قلب کے لئے تین مرتبہ شین میں نچوڑ لیاجائے۔

ويجوز دفع نجاسة حقيقية عن محلها ولو إناء أأو

مأكولاً علم محلها أولا بماء ولو مستعملاً، به يفتي. (درمختار مع الشامي ٣٠٩ كراچي، ٩،١، ٥

ز کریا)

ويطهر غيرها أي غير مرئية بغلبة ظن غاسل طهارة

محلها بلا عدد به يفتى. (درمختار مع الشامي، كتاب الطهارة / باب الأنجاس، مطلب في حكم الوثم ٩٩٨١ زكريا)

فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وإنها

مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعًا للوسواس. (شامي، كتاب الطهارة / باب الأنجاس فقطوالله علم المائدة الله علم ١٠٠١ و تركريا) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

وارد ارساساه

### ڈرائی کلین میں دھلائی

سوال (٣):-کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کے ترقی پذیر اور مسابقتی دور میں چونکہ ہر شخص مصروف ہوتا جار ہاہے نیز زمانہ کی نئ ایجادات اور سہولیات سے فائدہ اٹھانا چا ہتا ہے اسی سہولیات میں سے ایک ڈرائی کلین کے ذریعہ دھوئے دھلائی ہے ڈرائی کلین مشین میں ہر طرح کے پاک ناپاک کپڑے ایک ساتھ پٹرول سے دھوئے

#### جاتے ہیں، تواس طرح دھلے ہوئے کپڑے پاک ہوجاتے ہیں یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ڈرائیکلین یعنی مثین میں پٹرول ڈال کر دھونے کاممل ایساطریقۂ تطہیرہے جس کاتصور پہلے زمانہ میں نہ تھا، جب پیطریقہ سامنے آیا اورا کابر مفتیا نِ کرام نے اس بیغور کیا، تو دورائیں سامنے آئیں:

(۱) ڈرائی کلین مشین میں جو پاک کپڑے دھلوائے جائیں وہ پاک رہتے ہیں، اور جونا پاک کپڑے دھلوائے جاتے ہیں وہ ناپاک ہی رہتے ہیں،اس لئے جن کپڑوں میں ناپا کی لگی ہوان کوگھر میں پاک کر کے ڈرائی کلین میں دیناچاہئے ،یا واپسی کے بعدان کودھونا چاہئے۔

اس رائے کے قائلین نے درج ذیل اصول کو بنیا دبنایا ہے: الیقین لایو تفع إلا بیقین.

اور: ما ثبت بيقين لا يوتفع إلا بيقين. (الأشباه والنظائر ١٠٦، أحسن الفتاوي ٨٣/٢)

حضرت مولا نامفتی رشیداحمرصا حب لدهیا نوی صاحب وغیره حضرات نے ای پرفتوی دیا ہے۔(دیکھئے:احس الفتادی ۱۸۳۸)

(۲) اس بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ پٹرول پانی سے زیادہ قالع نجاست ہے،اوروہ نہ سے نہ کہ کیڑے و مان کرتا ہے؛ بلکہ داغ دھبوں کو بھی زائل کر کے خود اُڑ جاتا ہے، اور اس سے ازالہ نجاست بقینی طور پر ہو جاتا ہے،اس لئے ڈرائی کلین میں اگر چہنا پاک کیڑا ہی کیوں نہ دیا گیا ہو؟ اگر پٹرول سے اس کی نجاست زائل ہو جائے، تو ازروئے نتوی اس کیڑے پرنا پاکی کا حکم نہیں گے گا، باقی اگر کوئی شخص احتیا طایاک کرلے تو الگ بات ہے۔

حضرت الاستاذ مولا نامفتی نظام الدین صاحبٌ سابق صدر مفتی دار العلوم دیو بند کار جحان اسی رائے کی جانب ہے، حضرت کے الفاظ بیر ہیں:

'' یہیں سے بیبات بھی نکل آئی کہ جب پٹر ول میں کپڑوں کی گردش کرانے اور جھنجھوڑنے سے کپڑوں کے داغ دھبے ہوں) زائل ہوجاتے ہیں، اور کپڑا صاف ستھراہوجا تا ہے، تو جب کپڑوں میں پٹرول جذب نہ ہوکراً ڑجا تا ہے، اور اس کے اُڑجانے

کے بعد بھی اثر نجاست (رنگ، بو، مز ہوغیرہ) باقی نہیں رہتا ہے، تو کہنا پڑے گا کہ پٹرول ہی سے از الد ہوا ہے، اور تطہیر نام ہے اسی از الد نجاست کا ،خواہ قلب ما ہیت کی وجہ سے ہو، جیسے شراب کا سرکہ بن جانا، اور سرکہ کا پاک ثار کیا جانا، یا محض اڑ جانے سے ہو، جیسے نا پاک روئی کے دھننے سے روئی کا پاک ہو جانا، یا عسل بالماء کے ذریعہ سے، یا کسی بھی سیال طاہر شی سے سل کے ذریعہ سے، اور یہ صورت یہاں بھی حاصل ہے؛ لہذا اس بنا پر بھی دوبار ہ تطہیر کا حکم دینے کی ضرورت نہ ہوگی النتادی الزار ۱۲۱-۱۲۱)

حضرت موصوف کے مذکورہ بالافتوی پر فقیہ الامت حضرت الاستاذ مولا نامفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نوراللہ مرقدہ کے تائیدی دستخط بھی ہیں، نیز'' فقاوی محمود یہ' میں بھی کئی فتو وَں سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے، چناں چہ یقیناً نا پاک کپڑے کے بپڑول سے دھلائی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں:

''ناپا کی کااثر اس میں باقی نہیں رہا،تو اس کو پاک کہاجائے گا؛ کیوں کہ پٹرول زیادہ قاطع ہے یانی ہے'۔ (فاویٰمحودیہ ۸۸۸ میرٹھ)

موجودہ دور میں چوں کہ اونی کپڑوں کی حفاظت کے لئے ڈرائی کلین کئے بغیر چارہ نہیں،
اورایسے کپڑوں کو پانی سے دھونے میں شخت نقصان کا ندیشہ ہے، اور ہرایک کے لئے اس پڑمل بھی
مشکل ہے؛ اس لئے اس معاملہ میں فتوئی دینے کے اندرتو سع کی ضرورت ہے؛ لہٰذاا زروئے فتوئی
ڈرائی کلین میں دھلے ہوئے کپڑوں کو ناپاک نہیں کہنا چاہئے، بشرطیکہ ان میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۸/۱۳/۸ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

منکی کل سے وضوکرتے ہوئے زمین کی چیبنٹوں کا کیٹروں پراُڑنا سوال (۴): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عام طور پرلوگ ٹنکی کے ل سے وضو کرتے ہیں، مسجد کے علاوہ اپنے گھر پراگرکوئی وضو کرتا ہے تو دورانِ وضوز مین کی چھیفیں اس کے کپڑوں پر آجاتی ہیں، وہ جگہ ایس ہے کہ سب اہل خانہ جوتے کہن کراس پر چلتے ہیں اوراس جگہ پر گندگی کا امکان بھی رہتا ہے، اس طرح کی چھینٹوں سے کپڑے یاک رہتے ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و ببالله التو هنيق: اس طرح کی چھینٹوں سے کپڑے کی نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا؛البتہ اگرنجاست بالکل واضح ہوتواس کی چھینٹیں نایاک ہوں گی۔

شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطهارة، ولذا قال محمد ت حوض تملأ منه الصغار والعبيد بلأيدي الدنسة والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه ما لم يعلم به نجاسة. (الأشباه ١٠٣١)

أما غسالة النجاسة الحكميه: وهي الماء المستعمل فهو في ظاهر الرواية طاهر غير مطهر، أي لايجوز التوضوء به، لكن في الراحج يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به. (الفقه الاسلامي وأدلته ٢١/١٣، شامي، كتاب الطهارة/ بحث الماء المستعمل ٢٢/١ كراچي، كنا في الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة /الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوء ٢٢/١ كو تعه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵ر ۱۳۱۳ ۱۸ ه

جس حصہ میں منی گئی ہوصرف اس حصہ کو دھونے سے کپڑایا کہ ہوجائے گا

سوال (۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی کپڑے میں منی لگ جائے تو صرف وہ حصہ دھولینے سے جہال منی لگی ہوئی ہے کپڑا

پاک ہوجائے گااور پھراس کپڑے میں نماز ادا ہوجائے گی یانہیں؟ ایک صاحب نے بتایا ہے کہ حالت ِ جنابت میں جو کپڑے بدن سے لگے ہوئے ہوں گےسب کی تبدیلی لا زمی ہے، تو کیاان صاحب کی بات درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صرف جس حصه میں منی گی ہے اس حصہ کودھونے سے
کیڑا پاک ہوجائے گا اوراس میں نما زدرست ہوجائے گی ، یہ بات غلط ہے کہ حالت جنابت کا پہنا
ہوا پورا کیڑا نا پاک ہوتا ہے؟ البتہ اگر نجاست لگنے کا یقین ہو؛ لیکن نجاست کی جگہ متعین کرنے میں
دشوا ری ہور ہی ہوتو پھر پورا کیڑادھونا ضروری ہوگا؟ تا کہ کوئی شبہ نہ رہے۔

مستفاد: عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة رضي الله عنها ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيى أن يرسل إليها وبها أثر الإحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة رضي الله عنها: لم أفسد علينا ثو بنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. (سنن الترمذي ٢١/١)

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي الله أصلي في الثوب الذي أتى فيه أهلي: قال نعم! إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. (موارد الظمآن ٨٢/١)

ولو أن ثوبا أصابته النجاسة وهي كثيرة فجفت وذهب أثرها وخفى مكانها، غسل جميع الثوب. (بدائع الصنائع ٢٣٦١ زكريا) فقط واللّرتعالى اعلم كتبه: احقرمحرسلمان منصور يورى غفرله

# مقدار درہم سے زیادہ نجاست کپڑے پرلگ گئی

سے ال (۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص موٹر سائنکل سے ایک جگہ جارہا ہے، گاڑی کے نجاست کے اوپر سے گذرتے وقت چھینٹیں اڑیں اورر و پئے سے زیادہ مقدار میں نجاست لگ گئ؛ لیکن چلتے جاست خشک ہوکر مقدار میں روپئے سے کم ہوگئ تو کیا اس کپڑے میں بغیر دھوئے نما زپڑھی جاستی ہے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں چونکه ابتداء میں مقدار درہم سے زیادہ نجاست لگی ہے؛ اس لئے اسے پاک کئے بغیر اس میں نماز درست نہیں ہے، اگر چہ خشک ہونے کے بعد اس کی مقدار کم رہ گئی ہو۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى عليه وسلم قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. (سنن الدارقطني ٣٨٥/١ رقم: ٤٧٩)

وإن كانت أكثر من قدر الدرهم منعت جواز الصلاة. (الفتاوى التاتار خانية ٤٤٠/١ زكريا، درمحتار مع الشامي ٢٠/١ زكريا)

لو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت. (شامي ٢١/١ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۲۲ ر۲ ۱۴۲۵ ه الجواب صح شیراحه عفالله عنه

نا پاک مهندی لگالی تو پاکی کیسے ہو؟

سوال ( ): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مٹی کے تیل میں چھپکلی گر گئ تھی تو ہم نے وہ تیل مہندی میں ملالیا، اور پھروہ مہندی ہاتھوں میں رچالی، تو کیا اب مہندی کے رنگ کو ہاتھوں سے ختم کئے بغیر نماز پڑھی جائے، تو کیانما زہوجائے گی؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں جب اصل مهندى ہاتھ سے چھٹالى جائے اور ہاتھ کو اچھ کا رنگ مٹانا خور کی ہیں ہے۔ خور وری نہیں ہے۔

والمعنى في ذلك الحرج، بيانه: أن المرأة إذا اختضبت يدها أو رأسها بحناء نجسة لو شرطنا زوال الأثر لثبوت الطهارة لتقاعدت عن الصلاة زماناً كثيراً وفيه من الحرج ما لا يخفى. (الفتاوي التاتار خانية ٩/١ ٤٤ رقم: ١١٧١ زكريا)

ويطهو متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر كلون أوريح. (طحطاوي على المراقي ١٦٠،نور الإيضاح ٥٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله

۲۲/۲/۵۲۹۱۵

# لیکوریاا گر کپڑے پرلگ جائے تو نماز ہوگی یانہیں؟

سوال (۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیکوریا آگر کپڑے لئے ہارے میں کہ: کیکوریا آگر کپڑے لئے ہاکہ جائے تو نماز ہوگی یانہیں؟ آگر کیکوریا کی بیماری بہت زیادہ ہوجس کی وجہ سے بار بار کپڑے کو دھونے میں پریشانی ہوتو اس کپڑے کے ساتھ نماز جائز ہوگی یانہیں؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اتفا قااگر کپڑے پرلیکوریا لگ جائے اوراس کی مقدار درہم سے زیادہ ہو، تواس کے کپڑے پر لگے رہنے کی حالت میں نما زنہیں ہوگی؛ لیکن اگر کسی عورت کولیکوریا کی بیاری اتنی بڑھ گئ ہوکہ وہ معذور کے درجہ میں آگئ ہو، یعنی مسلسل لیکوریا جاری ہوتواس کے تن میں بیلیکوریانا پاکنہیں سمجھاجائے گا اوروہ انہی کپڑوں میں نما زادا کرسکتی ہے۔

وإن كانت أكثر من قدر الدرهم منعت جواز الصلاة. (الفتاوي التاتارخانية

۲۰۱۱ ۶، شامی ۳۰۱۱ و زکریا)

مريض تحته ثياب نجسة و كلما بسط شيئا تنجس من ساعته صلى على حاله و كذا لو لم يتنجس إلا أنه يلحقه مشقة بتحريكه. (البحرالرائق ١١٤/٢، كتاب المسائل ٢١٠/٢١) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۳/۱۱/۳۳ اه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہواس کی یا کی کیسے ہو؟

سے ال (9): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس برتن میں کتامنہ ڈال دےاس برتن کومٹی سے یا پانی سے پاک کرنا جا ہے؟ کہا تھا کہ باسمہ سجانہ تعالیٰ میں کتامنہ ڈال

الجواب و بالله التوفيق: جس برتن ميں كتامنه دُّال دروہ تين مرتبه اچھى طرح دھونے سے شرعاً ياك ہوجا تاہے۔

عن أبي هريره و الذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات. (سنن دارقطني ٦٦/١ رقم: ٩٣ ١، نصب الراية ١٣١/١ عمدة القاري ٨٧٤/١، معارف السنن ٣٢٥/١، درس ترمذي ٣٢٢/١) قال النيموى: إسناده صحيح. (آثار السنن ١١)

ويغسل الإناء بعد ولوغه ثلاثاً. (هداية ١٥٥١)

و كذلك سور الكلب نجس. (الفتاوى التاتار حانية ٣٥٣١ زكريا) فقط والله رتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ٢٦ ١٦ ١٢ ١٦ اصلامات المنصور بورى غفراله ٢٩ ١٦ ١٢ ١٢ اصلام

يسے ہوئے آئے بيس ،سوجی وغيرہ میں چھيکلی کی بيٹ نکل آئی ؟

سوال (۱۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بازار کے پسے ہوئے آئے ، شکر، سوجی، بیسن یا جائے کی پتیلی میں چوہے کی یا چھپکلی کی ہیٹ نکل آئے ، تو کیا آٹا بیسن اور شکر وغیرہ بیسب استعال میں لا سکتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چوہ اورچیکل کی مینگنی نکال کر مذکورہ چیزوں کے استعال میں شرعاً کوئی مضا کقتہیں ہے۔

بعرة الفأرة وقعت في وقر حنطة فطبخت والبقرة فيها أو وقعت في وقر دهن لم يفسد الدقيق والدهن ما لم يتغير طعمها. قال الفقيه أبو الليث: وبه فأخذ. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة / الفصل الثاني في الأعيان النحسة ٤٦/١)

خبز وجد في خلاله خرء فارةٍ فإن كان الخرء صلباً رمى به وأكل الخبز، ولا يفسد خرء الفارة الدهن والماء والحنطة للضرورة إلا إذا ظهر طعمه أو لونه في الدهن و نحوه لفحشه وإمكان التحرز منه حينئذ. (الدرالمختارمعرد المحتار ٧٣٢/٦ كراچى، ١٠٥٠٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

21910/9/0

# سرر کوں پر بہنے والی کیچرٹر کاحکم

سوال (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد فیل کے ہارے میں کہ: سڑکوں پر چلتا کے: سڑکوں پر چلتا کے: سڑکوں پر چلتا ہے، یا بارش کے وقت نالیوں کا گندہ پانی سڑکوں پر چلتا ہے، یا سڑکوں پر بعد میں گندگی چھوڑ جاتا ہے، اس وقت بارش کی چھیٹیں جو کپڑوں پر آئیں وہ یاک ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: ینجاست آمیز کیچر ناپاک ہے، اگریہ کپڑوں پرلگ جائے تو اسے دھونا لازم ہے، اس کے بغیر نماز درست نہ ہوگی؛ البتہ جس شخص کو کثرت سے الیں حالت میں سرطوں پر آنے جانے کی ضرورت درپیش ہواور اس کے لئے بار بارچھینٹوں کا دھونا باعث حرج ہو، تو ایشخص کے لئے یہ چھینٹیں معاف قرار دی جائیں گی۔

وطين الشوارع عفو وإن ملاً الثوب للضرورة، ولو مختلطاً بالعذرات وتجوز الصلواة معه ..... بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجيء ويذهب في أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالباً مع عسر الاحتراز، بخلاف من لا يمر بها أصلاً في هذه الحالة فلا يعفى في حقه، حتى أن هذا لا يصلي في ثوب ذاك ..... والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز، أن يقال بالعفو وإن غلبت النجاسة مالم ير عينها، لو أصابه بلا قصد، وكان ممن يذهب ويجيئ وإلا فلا ضرورة. (شامي، كتاب الطهارة/باب الأنجاس، مطلب في العفو عن طين الشارع ٢١/١٥ فلا ضرورة. (شامي، كتاب الطهارة/باب الأنجاس، مطلب في العفو عن طين الشارع ٢١/١٥ وكريا، ٢٤/١ كراچي) فقط والتدتعالي اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۸ بر ۱۳۲۵/۱۵ الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

# کیاا نڈے کی تری پاک ہے؟

سوال (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مرغی جب انڈا دیتی ہے گیلا ہوتا ہے، پھر موسم کے لحاظ سے پچھ وقت میں سو کھتا ہے۔ بعض وقت ہیں ہو تی ہے، بعض وقت خون بھی لگتا ہے، اگر ہیٹ اور خون نہ لگا ہوا ور اس انڈ کو وقت ہیں کسی پانی کے برتن میں ڈال دیا جائے تو وہ برتن اور پانی پاک رہے گا یانہیں؟ اگر ایسے ہی اس انڈ کے ابالا جائے اور وہ بھٹ جائے، بھٹنے پروہ پانی بھی اندر جائے گا تو انڈا پاک رہے گایا ناپاک؟ انڈ کے وجب توڑتے ہیں تو اس کے چھلکے انڈ کے کی زردی اور سفیدی میں لگتے ہیں تو وہ زردی وسفیدی یا کہ رہے گایا ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مرغى كاندادية وقت اس كرهيك يرجورى بوتى

ہے وہ حفیہ کے نز دیک پاک ہے؛ لہٰذاا گرانڈااسی وفت کسی پانی کے برتن میں ڈال دیاجائے تو وہ برتن اور پانی ناپاک نہیں ہوگا،اور بیا نڈااگرابالتے ہوئے بھٹ جائے اور پانی اندر چلاجائے تو بھی انڈا ناپاک نہیں ہوگا۔اسی طرح ان انڈوں کوملا جلا کرتو ڑناسب جائز ہے اور زر دی وسفیدی سب پاک ہے، تاہم فقہاء نے احتیاطاً اس پانی سے وضواور شسل کرنے کومکر وہ کہا ہے۔

اید اگران ٹریس کے حکلا یہ خواں اس کی میدند نااہ میں مدنیا کی میدند کا کہ میں کا کہ است انی میں میں انہ انکی میں کا ایک ہے۔

البنة اگرانڈے کے حھلکے پرخون یا بیٹ گی ہوتو ظاہر ہے کہ وہ ناپاک ہوگا اگراسے پانی میں ڈالا جائے تو وہ نایا کہ وجائے گا۔

و كذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف. (شامي ٦٤/١ ه زكريا)

البيضة إذا وقعت من الدجاجة في الماء أو في المرقة لا تفسده. (حلبي كبير ١٥٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۷/۸ ه الجواب صحیح بشهیراحمد عفاالله عنه

### انڈے کوبغیر دھوئے استعال کرنا؟

سوال (۱۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیکری والے بغیر دھوئے بغیر پاک کئانڈے توڑتے ہیں اور کیک وغیر ہ میں ڈالتے ہیں توان کا کھانا کیساہے؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نمر وه انترب سين موئ كيكا كهانا ورست ب البيضة إذا وقعت من الدجاجة في الماء أو في المرقة لا تفسده. (حلبي كبير ١٥٠) فقط والتد تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵/۷/۸ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفااللّه عنه

# استنجاء میں استعمال شدہ ڈ صیلہ خشک ہوجانے سے پاک ہو جاتا ہے یانہیں؟

سوال (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: استخاء میں استعال کر دہ مٹی کا ڈھیلہ خشک ہو جانے سے پاک ہوجا تا ہے یانہیں؟ اس کواٹھاکر رکھ دیا جائے تو خشک ہوجانے کے بعد دوبارہ استعال کرنا بلاکر اہت درست ہوگا یانہیں؟ در مختارا ور شامی کی مندرجہ ذیل عبارت کی وجہ سے ہم اس کو پاک اور بلاکر اہت جائز سمجھتے تھے، مگر ایک مفتی صاحب نے قنا وکی محمود بیکا فتو کی دکھایا جس میں اس کومنوع کہا گیا ہے۔عبارت بیہ ہے:

وتطهر أرض بيبسها أي جفافها ولو بريح ..... فالمنفصل يغسل لا غير إلا حجراً خشنا كرحى فكأرض. (در مختار) في الخانية ما نصه: الحجر إذا أصابته النجاسة إن كان حجرا يتشرب النجاسة كحجر الرحى يكون يبسه طهارة، وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا بالغسل ..... ومثله في البحر، فالأولى حمله على المنفصل كما هو المفهوم المتبادر من عبارة الخانية والبحر. (شامي ١٤/١ - ١٥ دريا) ال كمتعلق آ پ حفرات كي رائيم معلوم كرناچ بتا بهول؟

الجواب و بالله التوفيق: جس دُهيل وايك مرتبه استخاء مين استعال كرلياوه ناپاك موگيا، اس كو دوباره استعال كرنا درست نهين ہے؛ البته اگر دُهيله برُا موتو اس كى دوسرى جانب كواستعال كيا جاسكتا ہے، اور طهر الأرض يبسها كاتعلق زمين يا غير منفصل دُهيل اور پھر سے ہوہ محض سو كھنے سے پاك نہيں ہوتا؛ بلكه اس كا دھونا سے ہو اور جو دُهيلا اور پھر زمين سے الگ مووہ محض سو كھنے سے پاك نہيں ہوتا؛ بلكه اس كا دھونا

عن أنس بن مالك ، يقول قال رسول الله الله الاستنجاء بثلاثة أحجار ..... ولايستنجى بشيء قد استنجى به مرة. (السنن الكبرى ١٨٠/١ رقم: ٤١٥ بيروت)

ضروری ہے جبیبا کہ آپ کی ذکر کردہ عبارت سے واضح ہے۔

ولا يستنجى بالأشياء النجسة، وكذا لا يستنجى بحجر استنجى به مرة هو أو غيره إلا إذا كان حجراً له أحرف، له أن يستنجى كل مرة بطرف لم يستنج به فيجوز من غير كراهة. (الفتاوى الهندية ١٠٠٥)

وكره تحريماً ..... وحجر استنجى به إلا بحرف أخر أي لم تصبه النجاسة. (الدرالمحتارمع الشامي ٣٤٠/١ كراچى، كذا في الفتاوى التاتارخانية ٢١٢/١ رقم: ٦٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۸ ۱۲۸ ار۳۲ ارد

ا ینٹ کے ڈھلے پریانی بہا کریاک کرکے دوبارہ استنجاء کرنا

سوال (۱۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بیشاب کے بعد طہارت کے وقت این کے گرفسلے کا استعال ایک بار کرکے اس ڈھیلہ پر خوب پانی ڈال کر دوسرے وقت استعال کرنا کیسا ہے؟ جب کرڈھیلے پر حدسے زیاد و پانی بہہ گیا، کیا شرع میں اس کی اجازت ہے یانہیں؟ اور ریجھی یا درہے کہ جیسے کپڑادھویا جاتا ہے، ایسے ہی ڈھیلہ پانی سے صاف کیا جائے تو دو بارہ سہ بارہ اس کا استعال کیسا ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جس این کردهیلی واستنجاء کیلئے استعال کیا گیاہ و استخاب کیا گیاہ و استخاب کیا گیاہ و استاگر پاک پانی سے اچھی طرح دھودیا جائے تو اسسے دوبارہ استنجاء کرنا درست ہے۔ ان کانت الحجر تشربت النجاسة تطهر بالجفاف، وإن کانت ماتشربت

لا تطهر إلا بالغسل. (حلبي كبير ١٨٨١، البحر الرائق، كتاب الطهارة/ باب الأنحاس ٢٢٦٠/ كوئته) وفي شرح الطحاوي: إنه لا توقيت في إزالة النجاسة إذا أصابت الحجر

٤٥٥/١ رقيم: ١١٦٦ زكريا) **فقط والتدتعالى اعلم** 

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۷ ۱۳۲ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# سیمنٹیڈ فرش کی پا کی

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد فیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں اس مسکد میں علماء کے درمیان اختلاف ہور ہاہے کہ سیمٹیڈ ناپاک فرش خشک ہونے کے بعد پاک ہوجاتا ہے یا نہیں؟ جولوگ پاک ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل فقہ کا اصولی مسکلہ ہے کہ جواشیاء زمین میں یا ئیدار طور پر مصل ہوں، جبیبا کہ درخت وغیرہ ، وہ بھی جب خشک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے، توسیمٹیڈ فرش تو بطریق اولی پاک ہوگا۔

اور جولوگ پاک نہ ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل''معارف اسنن شرح ترمذی'' کی ہیہ عبارت ہے:

وإذا كانت مجصصة وما شاكلها فيصب عليها الماء ويدلك، ثم ينشف بالخرقة، وغيرها حتى لايبقى أثرها، هذا ملخص ما في البحر الرائق. (البحر الرائق ٢٢٦/١)، معارف السنن ٤٩٨١)

ہم نے '' البحر الرائق'' کے ساتھ اس کو ملایا ہے، اس میں اس طرح ہے، علامہ شامی نے '' البحر الرائق'' پر' منحۃ الخالق' کے نام سے جو حاشیہ کھا ہے، اس میں اس مسلہ پر کوئی اعتر اض نہیں کیا ہے، یعنی مان لیا ہے؟ اس مسلہ میں آپ حضرات کا فیصلہ مطلوب ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فنيق: سيمثير ٹفرش كے بارے ميں ذراتفصيل ہے،اگروہ ايسا ہے، اگروہ ايسا ہے، الكروہ ايسا ہے، توالي صورت ميں سو كھنے سے اس كى طہارت ہوجائے گى؛ليكن اگر فرش بالكل چكنا ہے كہ اس ميں پانی جذب نہيں ہوتا، يا مثلاً

ٹائل یا چکنا پچرفرش پر لگاہوا ہے، تو الیی صورت میں محض سو کھنے سے وہ پاک نہ ہوگا؛ بلکہ اسے پانی سے انچھی طرح دھو نابڑے گا۔

وأما الحجر فذكر الخجندي: أنه لايطهر بالجفاف، وقال الصير في: إن كان الحجر أملس فلابد من الغسل، وإن كان تشرب النجاسة كجحر الرحى فهو كالأرض. وإن كانت الأرض مجصصة قال في الواقعات: يصب عليها الماء، ثم يدلكها وينشفها بخرقة، أو صوف ثلاثا فتطهر. (البحر الرائق ٢٢٦/١ كراچي)

قال الشامي بحثاً: إذا كان خشنا فهو في حكم الأرض؛ لأنه يتشرب النجاسة ..... النجاسة، وإن كان أملس فهو في حكم غيره؛ لأنه لا يتشرب النجاسة ..... وحكم اجرٍ ونحوه كلبن و فروشٍ الخ كذلك أي كأرضٍ فيطهر بجفافٍ. (درمختار مع الشامي ١٣/١ ٥-١٤ و زكريا)

البول إذا أصاب الأرض واحتيج إلى الغسل يصب الماء عليه ثم يدلك وينشف ذلك بصوف أو خرقة فإذا فعل ذلك ثلاثاً طهر، وإن لم يفعل ذلك ولكن صب عليه ماء كثير حتى عرف أنه زالت النجاسة و لا يوجد في ذلك لون و لا ريح، ثم ترك حتى نشفته الأرض كان طاهراً. (المحيط البرهاني ٣٨٢١) فقط والترتعالى المم كتينا حقر محملهان ضور يورئ غفر لـ٣٢٧٥ اله المترام محملهان مضور يورئ غفر لـ٣٢٧٥ اله المترام ا

الجواب صحيح شبيراحمه عفااللهءنه

### منی، مذی اورودی کی تعریف

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ بمنی ، مذی اور بدیع (ودی) میں کیافرق ہے؟ اوراس کی کیاشکل ہے اور کب اور کیسے کاتی ہے؟ کس سے مسل فرض ہے؟ کس سے صرف وضوٹوٹ جاتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: منى اس رطوبت كوكمة بين جوثموت عا سودگى ك

وقت شرم گاہ سے خارج ہوتی ہے۔ (مجم لغة القهاء ٢٧)

مذى السرطوبت كانام به جو بيوى سے بوس وكنا ركوفت نكلتى به - (مجم بعة الفتهاء ۱۹۹)
اورودى بيشا ب كے بعد شكنے والے سفيد پانى كو كہتے ہيں - (مجم لغة الفقهاء ۱۰۵)
المني حاثر أبيض ينكسر منه الذكر. (هداية ٣٣/١، المحيط البرهاني ٢٢٩/١)
والودي الغليظ من البول يتعقب الرقيق. والمذي: رقيق يضرب إلى
البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. (هداية ٣٣/١، الفتاوى التاتار خانية ٢٨٤/١ رقم: ٢٢٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ۱۸۱۸ او ۱۳۱۲ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### کتنی مقدار'' مذی''معاف ہے؟

سوال (۱۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مذی اگر کپڑے پرلگ جائے تو کتنی مقدار پر معاف ہے؟ اور کتنی مقدار کی زیادتی پر کپڑا دھونا ضروری ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: ندی ناپاک ہے، اگروہ کیڑے یابدن پرلگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے؛ البتہ اگروہ مقدار میں ایک درہم سے کم ہواور کیڑے یابدن پرلگی رہ جائے تواس حالت میں نماز پڑھنا صحیح ہوجائے گا۔

عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت القى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم و سألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. (سنن الترمذي ٢١/١)

وعفا (الشارع) عن قدر درهم. (درمختار مع الشامي ٢٠/١ ٥ زكريا، هداية ٧٤/١ الفتاوئ الهندية ٤٥/١)

والأقرب إن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله. (شامي ٥٢٠/١ زكريا)

يجب أن يعلم بأن القليل من النجاسة عفو عندنا ..... فالغليظة إذا كانت قدر قدر الدرهم أو أقل فهي قليلة لا تمنع جو از الصلاة، وإن كانت أكثر من قدر الدرهم منعت جواز الصلاة. (الفتاوى لتاتار حانية ٢٠١١ زكريا) فقط والله تعالى المم كتبه: احقر محمسلمان منصور لورى غفرل ١٨٢١ الم ١٣٢١ اله الجواريج بشيم المحميفا الله عنه الجواريج بشيم المحميفا الله عنه الجواريج بشيم المحميفا الله عنه المحمد الجواريج بشيم المحميفا الله عنه المحمد ال

### کیا خروج رہے کے بعد مخرج کادھونا ضروری ہے؟

سے ال (۱۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:ریخ کے خروج کے بعد مخرج کودھونا ضروری ہےیا صرف وضوکرنا کافی ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: خروج رج سے خرج کودھونالازم نہیں ؛ اس لئے کہ رج کے خارج ہونے سے نجسم نا پاک ہوتا ہے اور نہ کیڑانا پاک ہوتا ہے ؛ بلکہ صرف حدث اصغر حکمی لاحق ہوتا ہے ، جس کے لئے وضوکر ناکافی ہے۔

فإنها تنقض الوضوء لأنها منبعثة عن محل النجاسة لا لأن عينها نجسة؛ لأن الصحيح أن عينها طاهرة، حتى لو لبس سراويل مبتلة أو أبتل من إليتيه الموضع الذي تمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس، وهو قول العامة. (شامي ١٣٦/١ كراچي، شامي ٢٦٣/١ زكريا)

الرجل إذا استنجى بالماء ثم خرج منه ريح قبل أن يبس البلل هل

يتنجس من نتنه الموضع الذي يمر فيه الريح؟ أو كان سراويله مبتلا فأصابه هذا الريح هل يتنجس السراويل؟ اختلف المشايخ فيه، عامتهم على أنه لايتنجس. (الفتاوي الناتار حانية ٤٤١١ رقم: ١١٤٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ار ۱۲/۷ اس الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### مجھر، کھٹل کاخون؟

سوال (۲۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: گرمی کے موسم میں مجھر، جوں کھٹل کی کثرت ہوجاتی ہے اور یہ چیزیں ہاتھ پیروں سے دب جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا خون کپڑے پرلگ جاتا ہے تو کیا اس خون سے کپڑ انا پاک ہوجائے گا پنہیں؟ اور اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مجھر، کھٹل کے خون سے کپڑ اناپاکنہیں ہوتا، اس میں نماز پڑھی جاستی ہے۔

عن هشام بن عروة قال: صليت وفي ثوبي دم ذباب، فقلت لأبي، فقال: لا يضرك. وفي رواية عن الحسن أنه قال: كان الحسن لا يرى بدم الذباب والبعوض والبراغيث بأساً. (المصنف لابن أبي شية الطهارة / في دم البراغيث والذباب ٢٨٤/٢ رقم: ٢٠٣٦-٢٠٠٣ ماشية: الفتاوى التاتار خانية ٢٨٤/١ زكريا)

ودم البق و البراغيث و القمل والكتان طاهر، وإن كثر. (الفتاوى الهندية ٤٦/١، الفتاوى التاتار خانية ٤٣٢/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۲۱ر۱۱م۱۵۱۱۱ه

# شیرخوار بچہ کے بیشاب کا حکم؟

سوال (۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا شیر خوار بچہ کا بیشاب پاک ہے؟ کچھلوگوں کودیکھا کہ بچہ نے بیشاب کر دیا؛ کیکن پھر بھی اسی کپڑے سے نماز بڑھی تو نماز ہوئی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شيرخوار بچهاور بچی کاپيشاب بالکل ناپاک ہا گريہ پيشاب درجم سے زياده مقدار میں کپڑے پرلگ جائے تواس کپڑے کو پہن کرنماز پڑ هنادرست نه وگا۔
عن أبي هريو ـ قرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. (سنن الدار قطني، الطهارة، ١٣٦/١ رقم: ٥٨٤) وأخرج الحاكم في المستدرك معناه ٢٧١/١ رقم: ٥٦٣)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبى يرضع، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. (صحيح مسلم ١٣٩/١)

اتفق المذاهب الأربعة على أن بول الصبى نجس. (معارف السنن ٢٦٨/١)
و بول غير مأ كول ولو من صغير لم يطعم (در مختار) وفي الشامي: أي لا يأكل، فلا بد من غسله. (درمختار مع الشامي ٣١٨/١ كراچي)

بول ما يؤكل لحمه كالأدمي ولو رضيعاً. قال الطحطاوي: ولو رضيعاً: لم يطعم سواء كان ذكرًا أو أنثى. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٥٤ كراچي، الفتاوى الهندية ٢٠٦١، الفتاوى التاتارخانية ٢٠٠١ رقم: ١٠٦٨ زكريا) فقط والدتعالي اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور پورى غفرله ٢١٦٥/٣/١٥ هـ

الجواب صحيح بشبيرا حمد عفاالله عنه

### شیرخوار بچہ کے بیشا ب کو یاک کرنے کا طریقہ؟

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بندہ کا ایک شیر خوار بچہ ہے اس کے بیشا ب کا کیا تھم ہے، وہ بھی گھر کے شخن میں بیشا ب کر دیتا ہے، اور بھی گود میں کر دیتا ہے، اگر شخن ٹا مکس، پلاسٹر، کوٹا پھر پر بیشاب کر دے، تو وہ مخض سو کھنے سے پاک ہوجائے گایا اس کو بوچھنا پڑے گا؟ اور اگر گود وغیرہ میں بیشا ب کر دیتو اس کو دھونا ضروری ہے یا محض چھینٹے دینے سے پاک ہوجائے گا؟ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ صحن سو کھنے سے اور کپڑا وغیرہ پر چھینٹے دینے سے پاک ہوجاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے درخواست ہے جواب عنایت فرمائیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شیرخوار یچکاپیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جسے بڑے آدمی کاپیشاب البتہ اس کے پاک کرنے کے طریقہ میں قدرت تخفیف ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی پاک کے لئے او پرسے پانی بہادینا کافی ہے، بڑے آدمی کے پیشا ب کو پاک کرنے کی طرح زیادہ مبالغہ کی ضرورت نہیں ہے، حفیہ کے نزدیک بچہ کا پیشا بھی چھینٹادینے سے پاک نہیں ہوتا۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. (صحيح مسلم ١٣٩/١)

وقال العلامة العثماني في فتح الملهم: قال محمد : وبهذا نأخذ تتبعه إياه غسلاً حتى تنقيه، وهو قول محمد . (فتح الملهم شرح الصحيح لمسلم ١٠٥١، كذا في شرح النووي على الصحيح لمسلم ١٣٩١، شامي ٥٢٣/١ زكريا)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصاب النبي ، أو جلده بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر البول. (رواه الدار قطني ١٣٨/١ رقم: ٤٦٥)

اتفق المذاهب الأربعة على أن بول الصبي نجس، لكنهم اختلفوا في طريق التطهير ..... الثالث أنه لا يكفي النضح لهما؛ بل لا بد من الغسل فيهما ..... و إلى الثالث ذهب أبوحنيفة ..... وحملوا النضح على الغسل الخفيف مالا يحتاج إلى العرك فهب أبوحنيفة ..... وحملوا النضح على الغسل الخفيف مالا يحتاج إلى العرك والدلك؛ بل يصيب الماء قليلا قليلا. (معارف السنن ٢٦٨١ - ٢٦) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٩٢٦/٢٩١١ و الجواب عنه بشير احمد عفا الله عنه

### بچہ کا ببیثنا بخشک ہوجانے کے بعداس زمین برنماز بڑھنا؟

سوال (۲۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: پختہ جیت یا پختہ گئے ہے اس پر بچہ نے پیشاب کر دیا اور پیشا ب کی جگہ کو دھویا نہیں گیا اور پیشاب سوکھ گیا، جگہ بھی سوکھ گئی یہاں تک کہ اس پرلوگوں نے وضو بناکر پاؤں رکھا اور بغیر کپڑا بچھائے اس پختہ داغ دار جیت پر نماز اداکی، تو کیا نماز ہوگئی، اور تر پاؤں رکھنے والے کی نماز میں کچھ فرق ہوا یا نہیں؟ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ترپاؤں رکھنے والے کو پچھ فرق نہ ہوا اور نماز پڑھنے والے کی نماز بھی ادا ہوگئی؛ لیکن دوسرے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ فتو کی اس وقت صحیح ہوتا جب بیشاب کا داغ نظر نہیں آتا، داغ پر نہ نماز ہوگی نہ ترپاؤں رکھنا درست ہوگا؛ بلکہ پاؤں دوبارہ دھونا ہوگا، آتے ہیں کہ منالہ بتا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جوز مین پیثاب لگنے کے بعد ختک ہوگئ اور پیثاب کی تری باقی نہیں رہی تو وہ پاک ہوگئ ہے اور اس جگہ گیلا پیرر کھنے سے پیر ناپاک نہ ہوگا، الا میکہ پیثاب کا اثر پیر پر فاہر ہو جائے اور محض پیثاب کا داغ رہ جانے سے طہارت پر فرق نہ پڑے گا، اور اس خشک جگہ پر نماز پڑھنا بھی درست رہےگا۔

عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض يبسها. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٣٠/١ رقم: ٦٢٤)

وفي رواية عن أبي قلابة موقوفاً أنه قال: إذا جفت الأرض فقد زكت. وعن مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه أنه قال: رأيت الحسن جالساً على أثر بول جاف، فقلت له، فقال: إنه جاف. (المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شية / من قال: إذا كانت حافة فهو زكاتها ٩/١ ٥ رقم: ٥ ٦٢ - ٦٢ دار الكتب العلمية بيروت)

ولو وضع رجله المبلولة على أرض نجسة أو بساط نجس لا ينجس. (الفتاوي الهندية ٧١١)

ولا يضر بقاء أثر كلون وريح لازم. (درمحتار ٩/١ ٣٢ كراچي، شامي ٣٧/١ و زكريا) نام أو مشي وقدمه مبتلة على نجاسة يابسة، إن ظهر عينها تنجس وإلا لا. (درمختار مع الشامي ٢٠/١ ٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ ۱۲ ۱۵ ۱۳ ۱۵ الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### بچے نے موبائل پر بیشاب کر دیا؟

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میرے موبائل پرمیرے بیچے نے پیشا ب کر دیا؛ لیکن کچھ دیر کے بعد پیشا ب سو کھ گیا، موبائل پر کوئی تری وغیرہ نہیں تھی، اس موبائل کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ کی تو کیا نماز درست ہوگئ؟ یا با وجو دسو کھ جانے کے پھر بھی موبائل کو دھونا ضروری ہے؟ اورا یسے موبائل کو گیلے ہاتھ سے چھونے پر ہاتھ تو نایا کنہیں ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جسموبائل پر بچکا پیشابلگ گیاموه هو کھنے سے پاک نہ ہوگا؛ بلکہ اس کو پاک کرنے کے لئے دھونا ضروری ہے؛ لہذا اگر ناپاک موبائل جیب میں رکھ کرنماز پڑھ لی گئ، تونماز درست نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نا پاک موبائل کو گیلے ہاتھ سے چھولیا جس کی وجہ سے پیشاب کا اثرہا تھ میں آگیا تو یہ ہاتھ بھی ناپاک ہوجائے گا۔

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى فيه لقوله تعالى: وثيابك فطهر ويجوز التطهير بالماء، وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به. (هداية / باب الأنحاس وتطهيرها ١٢٥/١ مكتبة البشري كراچي)

كل نجاسة تصيب النفس أو الثوب فإزالتها تجوز بثلاثة أشياء: بالماء المطلق، وبالماء المقيد، وبالمائعات من الطعام والشراب مثل اللبن والخل والدهن وأشباهها. (النتف في الفتاوي ٥٠ بحواله: فتاوي محموديه ٢٤٧/٥ ٢ دُابهيل) نام أو مشي وقدمه مبتلة على نجاسة يابسة، إن ظهر عينها تنجس وإلا لا.

(درمختار مع الشامي ۲۰/۱ ٥ زكريا)

لو حمل قارورة مضمو مة فيها بول فلا تجوز صلاته؛ لأنه في غير معدنه. (شامي ٧٤/٢ زكريا، الفتاوى الهندية ٢/١)

وإذا أصابت النجاسة الأرض فإن كانت رخوة طهرت بالصب عليها، وإن كانت صلبة فاندفع الممان ويتنجس كانت صلبة فاندفع المماء عن موضع النجاسة طهر ذلك المكان ويتنجس الموضع الذي انتقل الماء إليه. (الفتاوي لتاتار خانية ٤٥٣/١ رقم: ١١٨٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يوري غفر لها ١٣٣٣هما ها الجواب عجج بثير احمد عفا الله عنه

# سرسبز گھاس والی زمین ببیثاب کرنے کے بعد خشک ہوگئی؟

سوال (۲۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: زمین پر سبز سبز گھاس اُگی ہوئی ہےا ور زمین خشک ہے اور گھاس پر کسی طرح کی تری نہیں ہے، گراس پر جانور چرتے ہیں اور بیشا بھی کرتے ہیں اور بھی بھی آ دمی بھی پیشاب کرتے ہیں، گر اس پر بیشاب کا داغ نہیں ہے، اس گھاس پرلوگوں نے وضو بنا کرتر پاؤں رکھا اور نماز اواکی تو کیا تر پاؤں رکھا ور نماز اواکی تو کیا تر پاؤں رکھا ور نماز اواکی تو کیا تر پاؤں رکھنے والے کوکوئی فرق آیا یا نہیں؟ اور ان لوگوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: ہری بھری گھاس کا حکم بھی زمین کے مانندہ، پس اگروہ خشک ہواوراس پرنجاست ظاہر نہ ہوتو وہال گیلا پیرر کھنے سے پیرنایاک نہ ہوگا۔

عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض يبسها. (المصنف لابن أي شيبة / باب الرجل يطأ الموضع القذر ٤٣٠/١ رقم: ٦٢٤)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - الله عنهما أنه قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - الله - الله عنه شيئا من ذلك. (سنن أبي داؤد، الطهارة / باب في طهور الأرض إذا يست ٥٤/١ رقم: ٣٨٢)

وحكم أجر ونحوه كلبن مفروش وشجر وكلأ قائمين في أرض كذلك أي كارض فيطهر بجفاف وكذا كل ما كان ثابتاً فيها لأخذه حكمها. (شامي ٣١١/١ كراجي، شامي ١٣/١ زكريا)

والحشيش وما ينبت في الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت طهرت. (الفتاوى التاتار حانية ٢٦١/١ رقم: ١٢١٩ زكريا)

إذا وضع رجله على أرض نجسة أو على لبد نجس، إن كانت الرجل رطبة و الأرض أو اللبد يابساً، وهو لم يقف عليه؛ بل يمشي لاتتنجس رجله. (المحيط البرهاني ١٦٢/٦ حلبي كبير ٢٠٢، فتاوى قاضي حان ٢٦/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲ ۸ ۱۳۱۵ ه ا صحه ش

الجواب ضحيح شبيراحمه عفااللهعنه

کیا بے نمازی کا حجموٹا خنز برکی طرح نایاک ہے؟ سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک آ دمی میہ کہتا ہے کہ ایک پلیٹ میں کھانا نکلا ہواہے، اگر خزیر نے اس کھانے میں منہ ڈال دیا تو اس کھانے کو ہاتھ لگا دے تو اس کھانے کو ہاتھ لگا دے تو اس کھانے کو ہاتھ لگا دے تو اس کھانے کا کھانا حرام ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نمازچھوڑ ناسخت گناہ ہے؛لیکن اس کی وجسے بنمازی کے جھوٹے کو خزر کے جھوٹے سے بدتر کہنا اور اس کے جھوٹے کو حرام کہنا ہر گرضی خہیں ہے؛ اس کئے کہ انسان کا جھوٹا بہر حال پاک ہے،خواہ وہ بے نمازی حتی کہ کا فرہی کیوں نہ ہو؟ جب کہ خزر کا جھوٹانا یاک ہے۔

فسؤر ادمي مطلقاً ولو جنباً أو كافراً ..... (ظاهر الفم طاهر) طهور بلاكراهة. (وسؤر خنزير .....نجس) (الدر المختار معالشامي ٣٨١/١ زكريا)

أما الطاهر الذي لا كراهة فيه فسؤر الأدمي الخ، ويستوي فيه المسلم والكافر عندنا الخ، ولذا يستوى فيه الطاهر والمحدث والجنب والحائض مما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن رسول الله الله كان يشرب من الإناء الذي شربت فيه وأنا حائض، وربما كان يضع فمه على موضع فمي". (المحيط البرهاني ٢٨٢/١ - ٢٨٣، والحديث: أحرجه مسلم في كتاب الحيض رقم: ٥٦، وأبو داؤد في الطهارة وسننها ٥٣٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱ رنهر ۲۴ اهر الجوات صحیح شبیراحمد عفاالله عنه



# یانی کےمسائل

کیانایاک بانی مشین کے ذریع فی مشین کے خور الجبہ المرکز نے سے باک ہوسکتا ہے؟

سوال (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں
کہ: بڑی کمپنیوں میں مستعمل پانی کی صفائی کے بلانٹ لگے ہوئے ہیں ، عام مستعمل پانی مثلاً جمام،
واش بیسن کے پانی کو'ری سائیکل کیمیکل' کے ذریع صاف کرنے کے بعدا سے''گرے واٹر' کہا جاتا ہے، اور بیت الخلاء کے مستعمل پانی کو فضلہ سے علا حدہ کر کے ری سائیکل کرنے کے بعد' بلیک واٹر' کہا جاتا ہے، پھران کا مختلف کا موں کے لئے دوبارہ استعمال کیاجا تا ہے، مثلاً دفاتر کے فرش کی دھلائی اور باغات اور پودوں کے لئے ہوبارہ استعمال کیاجا تا ہے، مثلاً دفاتر کے فرش کی دھلائی اور باغات اور پودوں کے لئے ہوبارہ استعمال کیاجا تا ہے، مثلاً دفاتر ہتا ہے، فراکر مندرجہ بالا مسائل میں شرعی رہنمائی اس پانی کا کیا تھم ہے؟ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ براہ کرم مندرجہ بالا مسائل میں شرعی رہنمائی فراکر منون فرما کیں۔ جزاکم الله خیر الجزاء.

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ناپاک پانی کی مثین کے ذریعہ صفائی موجبِ طہارت نہیں بن سکتی؛ لہٰذانا پاک پانی جس طرح صاف کرنے سے پہلے ناپاک تھا، اسی طرح بعد میں بھی ناپاک رہے گا، اگروہ کیڑے یا بدن پرلگ جائے تو حسبِ قاعدہ اسے دھونا ضروری ہے؛ البنۃ اگر نجس پانی کو پاک ماء جاری میں ملاکر بہادیا جائے اور نجاست کا کوئی اثر (رنگ، بواور ذاکقہ) پانی میں ظاہر نہ ہوتو یہ سب پانی پاک ہوجا تا ہے۔

فلو عُلم نتنه بنجاسة لم يجز. (درمختار مع الشامي ٣٣٢/١ زكريا)

ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه، وكذا البئر وحوض الحمام

(درمختار) أي يطهران من النجاسة بمجرد جريان وكذا ما في حكمه من العرف المتداركِ. (شامي ۳٤٥/۱)

مـمـاينبغي أن ينبه له أن نجس العين و مثله المحرم أكله و شربه لا يجوز للـمسلم أن يتقصد تحويله إلى مادة أخرى، فإن الله إذا حكم بنجاسة شيء يحكم بحر مة الاستفادة. (قضايا فقهيه معاصره، بحواله: محقق و مدلل مسائل ١٠٠٠) فقط والله تعالى اعلم المان عقر الهرار المارار المارار المارار المارار المارار المارار الموالية عني الموا

### سقاوے میں چوہا گر کر پھول بھٹ گیا؟

سوال (۲۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے سفا وے کے اندر چو ہا گر گیا، معلوم نہیں کہ کب گرا، جب دیکھا گیا تو مرکر پھول چکا تھا، اور بد بوبھی آرہی تھی، اب اس کے گرنے سے لے کر اس کے پھولنے کے وقت تک جو پانی استعال کیا گیا اور جونمازیں پڑھی گئیں کیا وہ نمازیں لوٹائی جائیں گی یا نہیں؟ اگرلوٹائی جائیں گی تو کتنی؟ استعال کیا گیا اور جونمازیں پڑھی گئیں کیا وہ نمازیں لوٹائی جائیں گی یا نہیں؟ اگرلوٹائی جائیں گی تو کتنی؟

الجواب و بالله التوفيق: صورتِ مسئوله ميں جب كه چوبا كرنے كا وقت معلوم نہيں ہے تو حضرت امام ابوصنيفہ كن دريك جن حضرات نے اس سقاوے كے پانى سے وضو يا غسل كيا ہو وہ چو ہے كاعلم ہونے ہے قبل تين دن تين رات كى نمازيں لوٹائيں گے، جب كه حضراتِ صاحبين كنز ديك جس وقت سے علم ہوا ہے اس وقت كے بعد سے ہى سقاو كونا پاك قرار ديا جائے گا۔ ويسح كم بنج استها من وقت الوقوع إن علم وإلا فمذيوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ و منذ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ أو تفسخ استحساناً، وقالا من وقت العلم فلا يلز مهم شيء قبله، قيل: وبه يفتيٰ (در مختار) قائله صاحب الحوهرة، وقال العلامة القاسم في تصحيح القدوري: قال في فتاویٰ العتابي: المهارة ولهما هو المختار، قلت: لم يو افق على ذلك. (در مختار مع الشامي، كتاب الطهارة والهما هو المختار، قلت: لم يو افق على ذلك. (در مختار مع الشامي، كتاب الطهارة

/ فصل في البئر ٧٠٥١ - ٣٧٧ زكريا، ٣٣٥/١ بيروت، الفتاوى الهندية / الفصل الثالث ماء الأبار ٢٠/١ كوئشه، تبيين الحقائق / الطهارة ١٠٢١ دارالكتب العلمية بيروت، بدائع الصنائع / كتاب الطهارة ٢٤/١ دارالكتب العلمية بيروت، ٢٠١٣ زكريا، فقط واللرتعالي اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸ رار۱۳ اس اه الجواب صحیح بشبیر احمد عفاالله عنه

# '' کیجھوا'، قلیل یا نی میں گر کر پھول بھٹ گیا؟

سوال (۲۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کچھواقلیل پانی میں گرکر پھول پھٹ گیا تو پانی ناپاک ہوایانہیں؟ یاسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفيق: سمندری کچواجس میں دم مسفوح نه پایاجائے اگروہ مائیل میں دم مسفوح نه پایاجائے اگروہ ما علیل میں مرجائے یا پھول پھٹ جائے تواس سے پانی ناپاک نه ہوگا؛ لیکن وہ کچھواجو خشکی میں پیدا ہوتا ہے اور خشکی میں ہی رہتا ہے اور بھی پانی میں بھی چلاجا تا ہے تواس میں دم مسفوح موجود ہوتا ہے، اس کا حکم خشکی کے مینڈک کے مانند ہوگا وہ اگر ما قلیل میں گر کر مرجائے اور پھول پھٹ جائے تو پانی ناپاک ہوجائے گا۔

ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل فلا يخلو إما إن كان له دم سائل أو لم يكن ..... وإن كان له دم سائل فإن كان بريا ينجس بالموت، وينجس المائع المذى يموت فيه، سواء كان ماء أو غيره، وسواء مات في المائع أو في غيره، ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية؛ لأن اللم السائل نجس فينجس ما يجاوره إلا الآدمى إذا كان مغسولاً، لأنه طاهر، ألا يرى أنه تجوز الصلاة عليه، وإن كان مائيا كالضفدع المائي والسرطان و نحو ذلك. فإن مات في الماء لا ينجسه في ظاهر المرواية. (بدائع الصنائع، كتاب الطهارة/ أحكام الآبار ٢٣١/١ زكريا، ٢٩/١ كراچى)

ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته. (بدائع الصنائع ٢٣٢/١ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۴ ۱۳۳۸ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

یانی کی شنگی میں دوگلہریاں گر کر مر گئیں اور پھول بھٹ گئیں؟

سوال (۳۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: ہماری مسجد میں یانی کی ٹنکی کے اندر دو گلہریاں گر گئیں، جن میں ایک تو پھول گئی، جب کہ دوسری پھٹ چکی تھی،رمضان کا مہینہ تھا، امام صاحب نے منکی ہی کے پانی سے وضوکر کے عشاء کی نمازی ٔ هائی، جب کہ جا فظ صاحب تراوت کی ٹھانے کے لئے اپنے گھرسے وضوکر کے آئے تھے،اس کے پیش نظرایک عالم دین نے یہ فیصلہ کیا کہ امام کی اقتداء کے باعث کسی کی نماز عشاء نہیں ہوئی، تو ترا ویج بھی نہیں ہوئی ؛ کیوں کہ وہ فرض کے تابع ہیں ،اور جب تراوی نہیں ہوئی توان میں پڑھا گیا قر آ نِ کریم بھی نہیں ہوا؛ اس لئے انہوں نے حساب لگا کرتین یوم کی نمازوں کی قضا کرنے کا اعلان كرديا، اور جتنا قر آن ان دنوں ميں بيڑھا گياتھا دوسرے دنوں ميں اس كوترا وتح ہي ميں لوٹايا گيا؛ کیکن تر اوے نہیں دہرائیں، کچھلوگوں نے اس مسلہ کوغلط ہتلا کرصاحبین رحمہما اللہ کے مسلک پڑمل كرنے يرز ورديا،جس ميں نايا كى كاحكم ثهو دوقت ہے ہے،اس بران عالم دين نے بيد لائل ديئے: (١) براييمين كمات: وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا ثلاثة أيام ولياليها. (فصل في البدر) پيمرصاحب مدايين امام صاحب كقول كورانج قر ارد ريكر صاحبين رتمہما الله كاردكيا ہے، اور قاسم بن قطلو بغانے اسى كواكثر احناف كامنقول مسلك قرار ديا ہے۔ ''الفقه الميسر'' ايك جديد فقهي تاليف ہے، جس ميں مؤلف نے احناف کے مفتی بہا قوال كو درج کیا ہے،اس میں صاحبین کے قول کو ذکر ہی نہیں کیا گیا؛ اس لئے تمام اہل علم وفقہ کے نز دیک احتیاط تویقیناً پہلے قول میں ہے، جب کہ قولِ ثانی کی دلیل تک مضبوط نہیں ہے۔ مفتی رشیدا حمرصاحب لدهیانو گی احسن الفتاوی میں تحریفر ماتے ہیں:''فرائض اور واجبات کا اعادہ بہرصورت فرض اور واجب ہے، سننِ مو کدہ کا اعادہ وقت کے اندر ضروری ہے، بعد میں نہیں ،اور نفل کا اعادہ وقت کے اندر بھی ضروری نہیں؛ اس لئے کہ نوافل شروع کرنے کے بعد واجب ہوتے ہیں،اورصورتِ مسئولہ میں نوافل میں شروع ہونا ہی صحیح نہیں ہوا'۔ (احس الفتاد کا ۴۹۷۳)

مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوئی'' آپ کے مسائل اوران کاحل'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ:''اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے تر اور کے نہیں پڑھ سکا تو اس کی قضانہیں ہوگی ؛ کیوں کہ تر اور کے کی قضا نہیں ہے''۔(آپ کے مسائل اوران کاحل ۲۷/۳)

ازراہِ کرم فیصلہ فر مائیں کہ فتو ٹی کس قول پر ہے؟ اور کیا تین دن کی نمازیں اور قر آن کریم کو دہرا کر ہم نے غلطی کی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: جنعالم صاحب نے مسئولہ صورت میں تین دن کی فرض نمازیں دہرانے کا حکم نہیں دیا، ان کی بات فقہ کی رو فرض نمازیں دہرانے کا حکم نہیں دیا، ان کی بات فقہ کی رو سے باوزن اور حیے تھی، اس پراعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور عالم صاحب نے جن دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سب صحیح ہیں۔ (البتہ جہاں شدید فتنہ کا ندیشہ ہوتو وہاں اس مسئلہ میں صاحبین کے قول پرعمل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ (فادی محمودیہ ۵۹۸ میرٹھ)

وإن كانت قد انتفخت وتفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا أنها متى وقعت؛ لأن اليقين لا يزول بالشك وصار كمن راى في ثوبه النجاسة و لا يدري متى أصابته. (هداية ٤/١)

ومنذ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ أو تفسخ استحساناً، وقالا من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله، قيل: وبه يفتى (درمختار) قائله صاحب الجوهرة، وقال العلامة القاسم في تصحيح القدوري: قال في فتاوى العتابي: قولهما هو المختار، قلت: لم يوافق على ذلك، فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي و الموصلي وصدر الشريعة، ورجح دليله في جميع المصنفات، وصرح في البدائع بأن قولهما قياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات. (شامي ٣٧٨/١ زكريا)

ولو رائ طائراً وقع في بئر وأخرج ميتاً بعد أيام و لا يدري أنه متى مات بعد الوقوع إن كان منتفخاً تعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها. (قاضي خان معالفتاوى الهندية ١٢/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱ را ۱۳۲۲ ۱۳ ه

# کنویں میں بچہنے بیشاب کردیا؟

سوال (۳۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: وہ کنواں جس میں بچیہ نے بیشاب کر دیا، اس کو پاک کرنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوهيق: كنوي ميں بچه كے بيشاب كرديئے سے كنوال ناپاك ہوجا تا ہے، كنويں كا پورا پانى نكالنا ضرورى ہے، اگر كنواں چشمہ دار ہے تو نكالتے وقت كنويں ميں جتنا پانى ہے اس كے بقدر زكالنا ضرورى ہے۔

عن خالد بن سلمة: أن علياً سئل عن صبيّ بال في بير؟ قال: ينزح. (المصنف لابن أي شيبة، باب في الفاره والدجاجة اشباهها ١٩٧/٢ رقم: ١٧٣٢ زكريا)

وأما ما يفسد ماء البئر فهو على نوعين: أحدهما ينزح فيه كل الماء، أما الأول إذا وقعت فيه قطرة من الخمر أو البول بول الصبي و الجارية فيه سواء. (خانية مع الفتاوى الهندية ٩/١)

وإن تعذر نزح كلها لكونها معينا فبقدر ما فيها وقت ابتداء النزح. (درمختار مع الشامي ٣٢٠/١ زكريا، الفتاوى التاتار خانية ٣٢٧/١ رقم: ٩٤ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٦/٢ ١٩٣٠ هـ الجواب صحيح بشبيراحم عفا الله عنه

کنویں میں بچہ کے بیشاب کردیئے سے اتنا پانی نکالنا کہ تین فٹرہ جائے؟

سسوال (۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک کنواں میں بچہنے بیشاب کردیا اس کو پاک کرنے کے لئے موٹر کے ذریعہ پانی نکالا گیا اوراتنا نکالا کہ تقریباً تین فٹ پانی اندررہ گیا؛ کیوں کہ موٹر کا پائپ اسی حد تک تھا، اس لئے مجبوراً پانی نکا لنا چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے نیچے کے سوت سے مزید پانی کوئیں میں بھر گیا، اور تقریباً ۱۳ ارفٹ تک ہوگیا، اس کے دویا تین روز کے بعد پھر پانی نکا لا گیا؛ کیکن پائپ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تین فٹ پانی اب بھی باقی رہ گیا، تواس مقدار کے نکا لئے سے کنواں پاک ہوا یانہیں؟
سے تین فٹ پانی اب بھی باقی رہ گیا، تواس مقدار کے نکا لئے سے کنواں پاک ہوا یانہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: جب بچه نے کویں میں پیشاب کردیاتھا تو کویں کا پررا پانی نکالنا ضروری تھا؛ لیکن پہلے دن پانی نکالتے وقت کویں میں تین فٹ کے بقدر پانی رہ جانے کی وجہ سے کنواں پاک نہیں ہوا تھا؛ البتہ دوتین روز کے بعد جب مزید پانی نکالا گیاجو باقی ماندہ تین فٹ کی مقدار سے زائد ہی تھا، تو اب کنواں پاک ہوگیا ہے، اور دوسری مرتبہ میں جو نیچ تین فٹ کی مقدار سے زائد ہی تھا، تو اب کنواں پاک ہوگیا ہے، اور دوسری مرتبہ میں جو نیچ تین فٹ کے بقدر پانی رہ گیا ہے، اس سے پاکی پر پھوفر ق نہیں پڑتا، اب پورا کنواں پاک ہے۔

عن خالد بن سلمة: أن علیاً سئل عن صبیّ بال فی بیر؟ قال: ینز ح.

(المصنف لابنأبي شيبة، باب في الفاره والدجاجة اشباهها ١٩٧/٢ رقم: ١٧٣٢ زكريا)

عن ميسرة عن علي رضي الله عنه قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء. (شرح معاني الاثار / كتاب الطهارة / باب الماء تقعفيه النجاسة ١٧/١ رقم: ٣٠)

ولو نزح بعضه ثم زاد في الغدينزح قدر الباقي في الصحيح، خلاصة. (درمختار مع الشامي ٣٦٩/١ زكريا)

ثم إذا وجب نزح جميع الماء فلم ينزح حتى زاد الماء فقد اختلف الممشائخ، قال بعضهم: ينزح مقدار ما كان في البئر وقت وقوع النجاسة، وقال بعضهم: ينزح مقدار ما كان وقت النزح ..... ثم على قول من لم يشترط التوالي إذا نزح بعض الماء في اليوم ثم تركوا النزح ثم جاؤا من الغد فو جدوا الماء قد

از داد فعند بعضهم ينزح كل ما فيه، وعند بعضهم مقدار ما بقي عند ترك النزح من الأمس. وفي الفتاوى العتابية: وهو الصحيح. (الفتاوى التاتار حانية ٣٢٧/١ رقم: ٩٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۳٫۲۷ م۱۴۲۰ ه الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه

### کنویں میں چو ہا گر کرمر گیااور پھول گیا؟

سوال (۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک چوہا کنویں میں گرکر مرگیا، اور کی روز کے بعد پانی کے او پر آیا، جب نکالا گیا تواس میں کیڑے پڑے تھے، اور تقریباً دوماہ گذر گئے ہیں جب سے اس کنویں کو پاک نہیں کیا گیا، یعنی اس کا پانی نہیں نکالا گیا، تواب اس کنویں کو پاک کرنے کی کیا شکل ہے؟ یا بغیر پانی نکالے ہی اس کو استعال کر س؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: جس کویں میں چوہا گرکر مرجائے اور پھول پھٹ جائے ، تو پورے کویں کا پانی نکالناضر وری ہے ، بغیراس کے پاکی حاصل نہ ہوگی ، خواہ کتنے ہی دن گذر جائیں۔ اور جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو یاغنسل کیا ہوگا ، ان کو چوہے گرنے کاعلم ہونے سے پہلے تین دن اور تین رات پہلے کی نمازیں بھی لوٹانی ہوں گی ، نیز حسب تحریر سوال جب کہ اس کنویں کو پاک نہیں کیا گیا ہے ، تو جن لوگوں نے بعد میں اس سے وضو یاغنسل کیا ہے ، ان کی نمازیں بھی درست نہ ہوں گی۔

عن ميسرة أن علياً رضي الله عنه قال: في بئر وقعت فيها فأرة فماتت، قال يتزح ماء ها. (شرح معاني الأثار للطحاوي / الطهارة، باب الماء تقع فيه النجاسة ١٧/١ رقم: ٢٩)

وعن معمر قال: سألت الزهري عن فأرة وقعت في البئر، فقال: إن

أخرجت مكانها فلا بأس، وإن ماتت فيها نزحت. (المصنف لعبد الرزاق / كتاب الطهارة، باب البئر تقع فيه الدابة ١٧/١ رقم: ٢٧٠)

إذا وقعت نجاسة في بئر أو مات فيها حيوان دموي وانتفخ أو تمعط أو تمعط أو تفسخ (درمختار) أي تفرقت أعضائه عضواً عضواً ينزح كل مائها (درمختار) وفي الشامية: ولا فرق بين الصغير والكبير كالفأرة. (تنوير الأبصار مع الدر المختار على الرد المحتار ال

ويحكم بنجاستها من وقت الوقوع إن علم وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ ومذ ثلاثة أيام بلياليها إن انتفخ أو تفسخ استحساناً. (درمختار مع الشامي ٣٣٥/١-٣٧ زكريا، ٣٣٥/١ بيروت) فقطوا للاتعالى اعلم

كتبه:احقرمحمه سلمان منصور بورى غفرله

21/11/11/11

# کنویں میں بکری گر کر مرگئی؟

سےوال (۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک کنویں میں ایک بکری گر کر مرگئ ، تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کو نکال لیا گیا، تو کیا کنویں کا پانی فوراً بکری نکال لینے کے باوجود بھی ناپاک ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جس كنوي ميں بكرى گركرمر جائے تو وہ كنوال ناپاك ہوجا تا ہے، اس كا پورا پانى نكالنا ضرورى ہے۔

وتنزح بموت كلب أو موت شاة ..... وتنزح بانتفاخ حيوان ولو كان صغيراً. (نورالإيضاح مع المراقى ٢١)

و كذالك لو كان الواقع في البئر شاة أو كلباً ومات وانتفخ أو لم ينتفخ و جب نزح الماء كله. (المحيط البرهاني ٢٥٦٠، ومثله في الدرالمحتار ٣٦٧/١ -٣٦٨ زكريا)

إذا وقعت نجاسة في بئر أو مات فيها حيوان دموي وانتفخ أو تمعط أو تمعط أو تفسخ (درمختار) أي تفرقت أعضائه عضواً عضواً ينزح كل مائها (درمختار) وفي الشامية: ولا فرق بين الصغير والكبير كالفأرة. (تنوير الأبصار مع الدر المختار على الرد المحتار ٢٦٨١ ركريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقرمجمه سلمان منصور بورى غفرله

21/11/11/11

### کیا کتے کے گرجانے کے بعد کنویں سے بیک وقت سارا پانی نکالنا شرط ہے؟

سوال (۳۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک کنوال کتا گرنے سے ناپاک ہوگیا، اور مسکد سے واقفیت کے با وجود جا ہلوں نے طریقہ مشروعہ سے پاک نہیں کیا، اور پانی استعال کرتے رہے، اور روزانہ تقریباً ۲۵ گھڑے پانی اس سے پورے ایک سال تک نکلتا رہا؛ لیکن برائے استعال، پاک کرنے کی نیت سے نہیں، تو کیا وہ کنوال پاک سمجھا جائے گا، اورا گربرائے استعال ایک ہی دن میں اتنا پانی نکالا گیا کہ کنوں خالی ہوگیا تو وہ کنوں پاک ہوا کہ توں بالی کرنے کی نیت سے نکالنا شرط ہے؟

الجواب و بالله التوفیق: کتاگرجانے کی وجہ ہے کویں کا پوراپانی نکالنا ضروری ہوتا ہے؛ کیکن سیح قول کے مطابق یہ پانی بیک وقت سارا نکالنا ضروری نہیں؛ بلکہ اگرروزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالا؛ تا آ ل کہ اُتنی مقدار پانی نکل گیا، جتنا کتے کے گرنے کے وقت کنویں میں موجود تھا، تواس کے بعد کنویں کو پاک قرار دے دیا جائے گا، اور اس میں پاکی کی نیت سے پانی کا لنا ضروری نہیں ہے؛ لہذا آ پ اندازہ کرلیں کہ اگر مذکورہ کنویں سے روزانہ استعال کے لئے کا کا مقدار کو پہنے جائیں گو جب وہ پورے کنویں کے پانی کی مقدار کو پہنے جائیں گوتا کوال یاک ہوجائے گا۔

وكذا ينزح جميع الماء إن استخرج الكلب حياً. (حلبي كبير ١٥٨) الكلب إذا وقع في الماء وأُخرجَ حياً إن أصاب فمه الماء فهو من جملة القسم الأول يجب نزح جميع الماء. (المحيط البرهاني ٢٥٦/١ ، كوئته ١١١/١)

أو مات فيها .....الخ، حيوان دموي .....الخ، ينزح كل مائها الذي كان فيها وقت الوقوع .....الخ. ولو نزح بعضه ثم زاد في الغد ينزح قدر الباقي في الصحيح، خلاصة. (درمعتارمع الشامي ٣٧٧/١-٣٦٩ زكريا)

ثم إذا وجب نزح جميع الماء فلم ينزح حتى زاد الماء فقد اختلف الممشائخ، قال بعضهم: ينزح مقدار ما كان في البئر وقت وقوع النجاسة، وقال بعضهم: ينزح مقدار ما كان وقت النزح ..... ثم على قول من لم يشترط التوالي إذا نزح بعض الماء في اليوم ثم تركوا النزح ثم جاؤا من الغد فو جدوا الماء قد از داد فعند بعضهم ينزح كل ما فيه، وعند بعضهم مقدار ما بقي عند ترك النزح من الأمس. وفي الفتاوى العتابية: وهو الصحيح. (الفتاوى التاتار حانية ٢٧٧١ رقم: عهد زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۲ ۱۲ ۱۳۱۹ هـ الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

# بڑے تالا ب میں پندرہ بیس لاشیں پھولی ہوئی ملیں؟

سوال (٣٦): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک بڑا تالا ب ہے، جس کا پانی ۲۸ ۲۵۰ رگا وَں کو پہنچایا جا تا ہے اور اس تا لاب میں ایک ندی کا پانی آ کر ماتا ہے، ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے اس تالاب میں پندرہ ہیں لاشیں بہہ کرآئیں، جو پانی کے اوپر (پھول جانے کی وجہ سے ) نظر آنے کی بناء پر نکال لی گئیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس تا لاب کا پانی پاک ہے، اگر پاک نہیں ہے تو کتنی مدت میں وہ تالاب پاک سمجھا جائے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: سوال مين جس بر حتالا بكاذكركيا گيا به وه يقيناً ماء جارى به اس مين لاشول كے ملئے سے اس كسب پانى پر ناپاكى كا حكم نهين لگايا جائے گا؛ البت اگركسى جگه نجاست كى وجہ سے پانى سے بد بوائد وہ اس جگه ہے پانى كا استعال درست نه موگا۔ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه. (سنن ابن ماجة / الطهارة، باب الحياض ٣٩/١ رقم: ٢١٥)

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتى انتهى إلينا رسول الله الله الله الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا. (سن ابن ماجة /الطهارة، باب الحياض ٣٩/١ رقم: ٥٢٠)

ويحوز بجار وقعت فيه نجاسة. (درمختار) قال الشامي قوله: وقعت فيه نجاسة يشمل المرئية كالجيفة. (درمختار مع الشامي ٢٩٣٤ زكريا، الفتاوئ التاتارخانية ٢٩٣٨ رقم: ٥٦ زكريا)

الماء طاهر وإن قل إذا كان جاريًا (أيضا) والجاري يجوز التوضؤ به، وعليه الفتوى. (شامي ٣٣٦/٦-٣٣٨ زكريا)

يجب أن يعلم أن الماء الراكد إذا كان كثيرا فهو بمنزلة الماء الجاري لايتنجس بوقوع النجاسة في طرف منه، إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، على هذا اتفق العلماء، وبه أخذ عامة المشايخ رحمهم الله. (الفتاوى التاتارخانية ٢٩٨٨ رقم: ٤٨٤ زكريا) الغدير العظيم كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير. (الفتاوى الهندية ١٨٨١، هلاية الغني خان ١٥٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۲ ۱٬۸۸۳ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### کالی ندی کایانی یاک ہے یا نایاک؟

سوال (٣٥): - كيافرهاتے بين علاء دين ومفتيانِ شرع متين مسئله ذيل كے بارے ميں كه: مراد آباد كى كالى ندى كى طرح كوئى بھى ندى ہويعنى اس كاپانى نا پاك ہے يانہيں؟ كيوں كه پانى كارنگ بھى كالا ہے اور پانى كاذا ئقہ بھى بدلا ہوا ہے، اوراس كے پانى ميں ہے كسى كوبد بوآتى ہے اور كى كواس كے پانى ميں ہے كى كوبد بوآتى ہے اور كى كواس كے پانى ميں ہے كہ يہ بھى ماء ہارك ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: پہلے بیخیق ضروری ہے کہ ذکورہ کالی ندی کا رنگ کس طرح کی اشیاء ملنے سے بدلا ہے؟ اگروہ اشیاء ناپاک ہیں اور ناپا کی کے اثر سے رنگ میں تبدیلی آئی ہے تو ظاہر ہے کہ پانی بھی یقیناً ناپاک ہی کہلائے گا؛ لیکن اگر اس پانی میں ملنے والی چیز ناپاک نہیں ہے اور ناپاکی کا بھی یقین نہیں ہے ، مثلاً بعض فیکٹریوں سے نکلنے والا پانی ، تو اس کے بارے میں ناپاکی کا بھی یقین نہیں ہے ، مثلاً بعض فیکٹریوں سے نکلنے والا پانی ، تو اس کے بارے میں ناپاکی کا تطعی تھم نہیں لگا یا جا سکتا ہے۔

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه و طعمه ولونه.

(سنن ابن ماجة ٩/١ ٣ رقم: ٢١٥)

وبتغییر أحد أوصافه من لون أو ریح ینجس الكثیر ولو جاریاً. (الدرالمختار معالشامی ۳۳۲/۱ زكریا)

وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لايضر أي لايمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ كزعفران وفاكهة وورق شجر.

(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ٢٥)

يجوز التوضي بالماء الجاري، وفي الخانية: إذا كان قوى الجرى لا

يحكم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وفي النصاب وعليه الفتوى. (الفتاوى التاتار حانية ٢٩٣١ رقم: ٥٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمسلمان مضور يورى غفر له ٢٦/٢/١/٢/١٥هـ الجواب صحح بشبيرا حمد عقا الله عنه

### دوده کی بالٹی میں گو بر کا پایا جانا؟

سوال (۳۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں دودھ بیچنے والے اپنی بالٹی میں دودھ بیچنے آتے ہیں، جس میں اکثر و بیشتر گو ہر پایا جاتا ہے، جب کہ گوہر دودھ میں گرجانے سے دودھ نا پاک ہوجا تا ہے، اور یہ مومی حالت ہے، اور دودھ کے استعال کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ پڑتی رہتی ہے، اب زید پریشان ہے کہ اس سے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ اور گنجائش اور رخصت ہوتو قرآن وصدیث کی روثنی میں جواب تحریر فرمائیں۔ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اگردود هدو متح وقت تھوڑا بہت گو بردوده میں گرجائے ،اورا سے جلدی ہی نکال لیا جائے کہ اس کارنگ اورا ثر دو دھ میں ظاہر نہ ہوتو ضرورة ایسا دودھنا پاک نہیں ہے،اس کا استعال جائز ہے؛ کین اگرزیاد ومقدار میں گو بردودھ میں گرجائے، اور اس کے اثر ات ظاہر ہوجائیں تودودھ یقیناً نایا کہ ہوجائے گا۔

وبعرتي إبل وغنم كما يعفي لو وقعتا في محلب وقت الحلب فرميتا فوراً قبل تفتت وتلون، قيل: القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد. (درمحتار مع الشامي ٣٨٠/١ زكريا)

وإذا حلب شاة أو ضأناً فإن وقع بعرة في المحلب حكى عن المتقدمين من المشائخ أنهم توسعوا في ذلك إذا رمى من ساعته، والمتأخرون اختلفوا فيه، وفي العتابية: اللبن طاهر، وعليه جماعة من المتقدمين، وهو المأخوذ، وإن

تفتت البعرة في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك. (الفتاوى التاتار خانية ٣٢٤/١ رقم: ٥٨٠ زكريا، بدائع الصنائع / كتاب الطهارة ٢٢٢/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اهتر محم سلمان منصور يورى غفر له ٢ ١١/١ م المراهم المراهم

# سيمنثير كي شنكي كي صفائي كرنا

سوال (۳۹): -کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:
ایک مسجد میں پانی کی ٹنکی کو بنے ہوئے چارسال ہو گئے ہیں، اس کے پانی سے لوگ وضوکرتے ہیں اور
نماز پڑھتے ہیں؛ لیکن اسٹنکی کی آج تک صفائی نہیں ہوئی، مگر وہ ٹنکی او پرسے بندرہتی ہے، وہ ٹنکی پکی
بنی ہوئی ہے، اور اس کا پانی روز نکلتا ہے روز بھرتا ہے، کیا ایس ٹنکی کی صفائی کرنی ضروری ہے یا نہیں؟
بغیر صفائی کے اس کے پانی سے وضوکرنا کیسا ہے؟ اورا لیس ٹنکی کی صفائی کرنا کتنے دن میں ضروری ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: جب شکی او پرسے بندہ اورروزانداس کا پانی بھی بدلتا ہے، تو اس شنکی کی صفائی کرنی ضروری نہیں ہے، بغیر صفائی کے اس سے وضوکرنا درست ہے، ہاں جب ضرورت محسوس ہونے گئے توصفائی کرنا منع بھی نہیں ہے۔

مستفاد: ولو تغير الماء المطلق بطول المكث يجوز التوضى به. (الفتارى الهندية ٢٠/١ كوئته)

وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح ينجس، لا لوتغير بطول المكث أي لاينجس لو تغير . (الدرالمختار مع الشامي، كتاب الطهارة / باب المياه ٢٣٢/١ و كريا) فقط والله تعالى اعلم



# وضو کے مسائل

# وضو کی فرضیت کب ہوئی؟

سوال (۴۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: وضو کی فرضیت کب ہوئی اور کیوں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: وضوا ورخسل کی فرضیت مکه عظمه میں نماز کے ساتھ ہوئی ،اس کا مقصد ظاہری اور روحانی طہارت اور پاکیزگی کا حصول ہے، نیز وضو کے ذریعہ گناہوں کی مغفرت کی بشارت بھی احادیثِ شریفہ میں وارد ہے۔

وفي الحديث الطويل: الطهور شطر الإيمان. (صحيح مسلم ١١٨/١)

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ..... قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. (صحيح مسلم ١٢١/١)

أجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبرئيل عليه السلام. (درمختار / كتاب الطهارة ١٩٨/١ زكريا، ٩٠/١ كراچى) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۲۶ ۱۳۲ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفااللّه عنه

### قرآن سے وضو کے فرائض اور اعضاءِ مغسولہ کی تحدید کا ثبوت

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے مقتد یوں کوفرائض وضو کی آیت تلاوت کر کے وضو کے فرض اور واجبات بتائے ،اور کہا کہ قرآن سے صرف عسل اعضاء وضو ثابت ہے ،اور تحدید اعضاء کا ثبوت احادیث سے ہے؛ لہذا عضاء فرض اور تحدید اعضاء واجب ہے، تو کیا زید کا پیتول صحیح ہے؟

یاسم سبحانہ تعالیٰ

باسم بحانہ تعانی الجواب وباللّٰہ التوفیق: قرآن یاک میں وضو کے چارفرض بیان کئے گئے ہیں:

(۱) چېره کا دهونا، جس کے لئے ﴿وُجُولُه كُمُ ﴾ كالفظ استعال ہواہے؛ لہذا لغت ميں

جس حدتک "و جه" کا اطلاق ہوتا ہے اس کی تحدید خود قرآن کے لفظ سے معلوم ہورہی ہے۔

(٢) كهنون تك باته وهونا، اس كو ﴿وَأَيْدِيْكُم إِلَى الْمَرَ افْقِ ﴾ سے بيان كيا كيا ب

یہاں خوداس کی تحدید بھی قرآن سے صاف طور پر ثابت ہے۔

(٣) سرکامسی کرنا،اس کے لئے ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُوُّ وُسِکُمُ ﴾ کے الفاظ آئے ہیں،اور اسے مطلق رکھا گیاہے، جس کی تحدید کے لئے احادیثِ شریفہ سے استدلال کی ضرورت پیش آئی، اوراس بارے میں علاء کی آراء مختلف ہوگئیں، جن کی تفصیل کتبِ فقہ میں درج ہے۔

(۴) پیروں گوٹنوں تک دھونا، اس کے لئے ﴿ اَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعُبَيْنِ ﴾ کے الفاظ آئے ہیں، گویا اس کی تحدید بھی خود قرآنِ کریم میں کردی گئی ہے۔

ال تفصیل ہے معلوم ہوا کہ صرف مسے راس کے سلسلہ میں تحدید کے لئے احادیث شریفہ کی طرف رجوع کیا گیا ہے، ورنہ بقیہ تین اعضاء مغسولہ کی تحدید صاف طور پر قر آن سے ثابت ہے؛ لہذازید کا ذکورہ دعوی علی الاطلاق درست نہیں۔

﴿يَآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اِذَا قُمْتُمُ اِلَى الصَّلواةِ فَاغُسِلُوا وُجُو هَكُمُ وَايُدِيَكُمُ اِلَى المَّلواةِ فَاغُسِلُوا وُجُو هَكُمُ وَايُدِيَكُمُ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ المائدة: ٦]

عن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، (ثم) مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله : "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه". (فتح الباري / كتاب الوضوء ٢٤٤٢ رقم: ٥٠١)

ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الشلاقة، ومسح الراس بهذا النص، والغسل هو الإسالة، والمسح هو الإصابة، وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتى الأذنين؛ لأن المواجهة تقع لهذه الجملة، وهو شق منها – إلى قوله – والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي الله أتى سباطة قوم، فبال وتوضأ، ومسح على ناصيته وخفيه. (هداية ١٦/١ - ١٧/ طحطاوي على مراقي الفلاح ٣١ - ٣٣، الدر المحتار، كتاب الطهارة / أركان الوضوء أربعة ١٤/١ - ٢٠ (كريا) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۷/۷/۲۲ اهد الجواب صحیح بثنبیراحمد عفااللّه عنه

### وضومیں کلی کرنے کا طریقہ

سوال (۴۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کسی صاحب نے مجھ سے بتایا کہ وضو میں جب پہلی مرتبہ کلی کریں تو دائنوں کو ملیں گے اور دائنوں گے ، اور دوسری کلی میں بائیں طرف کے دائنوں کو انگل سے ملیں گے اور کلم یشہا دت پڑھیں گے ، اور تیسری کلی میں وہی کام کریں گے جو پہلی کلی میں کیا تھا۔ کیا فدکورہ صفت کے ساتھ وضو میں کلی کرنے کا ثبوت ماتا ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو دلیل سے نوازیں ، اور اگر جواب نفی میں ہے تو دلیل سے نوازیں ، اور اگر جواب نفی میں ہے تو بیل کلی کرنے کا شخصے طریقہ کیا ہے؟

#### باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: کلی کرتے وقت دانت ملنے کی ابتداء دائیں طرف سے کر نامسخب ہے؛ لیکن سوال میں جو کھا گیا ہے کہ پہلی کلی میں صرف دائیں طرف انگلی پھیری جائے اور دوسری میں صرف بائیں طرف، اور کلی کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھا جائے، یہ التزام بلادلیل ہے، بہتر ہے کہ کلی کرتے وقت مسواک کا اہتمام کیا جائے، اور مسواک کی ابتداء دائیں طرف سے کریں، پھر بائیں جانب۔اور اگر مسواک نہ ملے تو اس کی جگہ انگلی استعال کریں، اسی طرح تین مرتب کلی کریں اور حلق وغیر واچھی طرح صاف کریں۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. (صحيح البحاري، كتاب الوضوء / باب التيمن في الوضوء والغسل ٢٩/١ رقم: ١٦٨)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ من السواك الأصابع. (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الطهارة / باب الاستياك بالأصابع 19/1 رقم: ١٧٧)

إن المفاد من الأحاديث الابتداء من جهة اليمين ...... ويستحب أن يدلك الأسنان ظاهرها وباطنها وأطرافها، والحنك وهو باطن، وأعلى الفم من داخل، والأسفل من طرف مقدم اللحيين وعند فقده يعالج بالإصبع. (الطحطاوي على لمراقي ٦٨) والأسفل من طرف مقدم اللحيين وعند فقده يعالج بالإصبع. (الطحطاوي على المراقي ٢٨) والسواك سنة مؤكدة. (درمختار مع الشامي ١٩٣١ كراچي، الفتاوى الهندية ١٧١) وتقوم الإصبع أو الخرقة الخشنة مقامه عند فقده أو عدم أسنانه في تحصيل الثواب. (البحر الرائق ٢١/١، شامي ٢٣٦/١ زكريا، مرقاة المفاتيح ٢٠/٨ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۷/۱۱/۲۲ ه

### وضومیں تین مرتبہ سے زیادہ کلی کرنا

سوال (۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک امام صاحب (جوتقریباً ہیں سال سے امامت کررہے ہیں) نے وضوکرتے وقت تین مرتبہ کلی کے بجائے جاریا فی مرتبہ کلیاں کرلیں، ایک مقتدی نے اعتراض کیا کہ زیادہ کلیاں کرنے سے وضونہیں ہوئی، مگرا مام صاحب کا کہنا ہے کہ وضو ہوگیا، تو برا وکرم مدل وضاحت فرمائیں کہ وضو ہوگیا یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: وضومیں تین مرتبکل کرنامسنون ہے بلیکن اگر کوئی شخص اطمینانِ قلب کے لئے اور تین سے زائد کی سنیت کا اعتقاد ندر کھتے ہوئے ۲۰ – ۵ رمرتبکل کرے ہو وہ سیل کوئی خرابی ہیں آئے گی۔

عن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا تور من ماء فتو ضأ لهم فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنش ثلاثاً بثلاث غو فات من ماء. (صحيح البخاري، كتاب الوضوء/ باب مسح الرأس مرة ٣٢/١ رقم: ٣٩١)

وفي رواية الطبراني: يأخذ لكل واحدة ماء جديداً. (المعجم الكبير للطبراني ١٨١/١ رقم: ٤٠٩)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. (سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة / باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ١١٩ رقم: ٤٢٢)

ويسن تثليث الغسل فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم كما ورد في السنة إلا لضرورة. (مراقى الفلاح) وفي الطحطاوي: بأن زاد لطمانينة قلبه عند

الشك فلا بأس به. (طحطاوي على المراقى ٤٠ كراچي)

ولو زاد لطمانية القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء البأس به، وحديث 'فقد تعدى' محمول على الاعتقاد. (درمختار، كتاب الطهارة / سنه ١١٩/١ كراچى، ٢٤٠/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱راار ۱۳۹۹ه

### كيا تُوتھ برش كرنے ہے مسواك كا ثواب ملے گا؟

سوال (۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل دانتوں کی صفائی کے لئے استعال ہونے والے برش اور پاؤڈروغیرہ اشیاء، کیا تواب کے اعتبار سے مسواک کی فعم البدل ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگرمسواک موجود ہے اس کے باوجود ٹوتھ برش کا استعال کیا گیا، تو اس سے سنت مسواک ادانہ ہوگی؛ لیکن اگرمسواک دستیاب نہیں ہے جس کی بناء پر دانت کی صفائی کے لئے ٹوتھ برش استعال کیا جارہا ہے، تو بیٹوتھ برش مسواک کے قائم مقام ہوجائے گا۔ (متفاد: کتاب المسائل ار ۱۵۷)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ من السواك الأصابع. (لسنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الطهارة/ باب الاستياك بالأصابع. (لسنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الطهارة/ باب الاستياك بالأصابع أو الخرقة الخشنة مقامه عند فقده أو عدم أسنانه في وتقوم الإصبع أو الخرقة الخشنة مقامه عند فقده أو عدم أسنانه في تحصيل الثواب لا عند وجوده. (البحر الرائق ٢١/١، در محتار ٢٣٦/١ زكريا، مرقاة المفاتيح ٢٠٠٨ بيروت) فقط والترتعالي اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۷/۱۱/۳۳۴ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# وضوكرتے وقت آئھوں كے اندرياني پہنچانا فرض نہيں

سوال (۴۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: وضو کرتے وقت آئھوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، وضو میں چپر ہ دھوتے وقت آکثر آئکھیں بند کر لیتے ہیں، جس سے صرف بلکیں اور ظاہری آئکھیں دھلتی ہیں اندر پانی نہیں جاتا، تو کیا آئکھ کے اندرونی حصہ کو دھوئے بعجمائے گا؟ یا آئکھ کے اندرونی حصہ کو دھوئے سے وضوضیح ہوجائے گا؟ یا آئکھ کے اندرونی حصہ کو بھی دھونا ضروری ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: وضویس صرف آنکھ کے ظاہری حصہ کا دھونا فرض ہے اندر بیلی تک پانی پہنچانا فرض نہیں اور پلکوں والاحصہ اور آنکھ کا وہ باہری کنارہ جو ناک سے ملا ہوا ہے، اس کا دھونا فرض ہے تی کہ اگر اس جصے میں آنکھ کی کیچڑنکل کرجم جائے تو اسے ہٹا کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ (ستفاد: کتب المسائل ۱۳۳۶)

وإيصال الماء داخل العينين ساقط فقد روى عن أبي حنيفة: لا بأس بأن يغسل الرجل الوجه وهو مغمض عينيه. (المحيط البرهاني ١٦١/١)

فيحب غسل المياقى ..... لا غسل باطن العينين (در مختار) و في البحر: لو رمدت عينه فرمصت، يجب إيصال الماء تحت الرمص، إن بقي خارجا بتغميض العين و إلا فلا. (شامي، كتاب الطهارة / أركان الوضوء أربعة ٢١٠/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محرسلمان منصور يورى غفرله

יולדישחום

# مسح کرتے وقت دوانگلیوں سے سرپرٹوپی پکڑنا؟

سوال (۲۶): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرعمتین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید وضوکرتے وقت جب مسح کرتا ہے اس وقت سر پرہی ہاتھ کی دونو ں انگلیوں سے ٹوپی کو پکڑ

#### لیتا ہے اور سے کر لیتا ہے، ایسا کرنے میں سر کامسے درست ہوجا تا ہے بانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: صورتِ مسئوله میں اگر چوتھائی سرکامسے ہوجا تا ہوتومسے درست ہوگا؛ کیوں کمسے کرنے کے لئے پورے ہاتھ کا استعال کرنا ضروری نہیں؛ لیکن بہتریہی ہے کہٹو پی الگ رکھ کرمسنون طریقہ پرمسے کیا جائے۔

عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. (صحيح مسلم، كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية ١٣٤/ رقم: ٢٧٤ زكريا) ولو أخذ المماء بثلاث أصابع و وضع عليه وضعاً و لم يمدها أجزأه على قول من قدره بثلاث أصابع و ذلك (مقدار فرض مسح الرأس مقدار الناصية) قدر ربع الرأس، وقدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد من أصغر أصابع اليد. (الفتاوي التاتار حانية ١٠١١ رقم: ٢٠ زكريا)

إذا وضع ثلاث أصابع و مدها حتى بلغ القدر المفروض، قال في الفتح: لم أر فيه إلا الجواز. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٣٣/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محم سلمان منصور پورى غفرله

### وضوكرتے وقت صابن سے منہ اور ہاتھ پیردھونا؟

سوال (٧٦): - كيافر ماتے ہيں علاء دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل كے بارے ميں كہ: وضوميں پدر پاعضاء كودهونا سنت ہے كہ ايك عضو خشك نہ ہونے پائے كه دوسرادهو ڈالے، ہمارے يہاں بعض عورتيں وضوكرتی ہيں تو چېرہ دهوتے وقت صابن سے دهونے ميں بہت دريہ لگاديتی ہيں، كيا پاؤں دهوتی ہيں توصابن سے دهونے ميں درياگاديتی ہيں، كيا پيطريقه وضوكی سنت ولاء كے چھوٹے كاسب تو نہيں ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صابن لگانا وضوك اعمال سے الگ ايك عمل ہے؛ لہذا وضوك دوران اگر كوئى عضوصابن سے عمل كردهويا جانے گئة واس كى وجہ سے اعضاء وضوكو پدر پ دھونے كى سنت ترك ہوجائے گى ،اس لئے بہتر بہتے كما ولاً ترتيب وار وضوكرليا جائے ،اس كے بعد اگر ضرورت ہوتو صابن سے دھويا جائے ۔

ومنها الموالاة: وهي أن لايشتغل المتوضي بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. (بدائع الصنائع ١١٢/١ زكريا)
ومن السنة الموالاة عندنا.....، وفي التحفة: الموالاة: أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه. (الفتاوى لتاتار حانية ٢٢١/١ رقم: ١٠٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منعور يورى غفر له ٢٦٣٠ رهم ٢٢١٠ الجواب عجم شيراحم عفا الله عنه الجواب عجم شيراحم عفا الله عنه

### وضواور عسل میں کتنایانی استعال کرناچاہے؟

سوال (۴۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد میں اکثر آدمی شکایت کرتے رہتے ہیں ، لگا تارکی سالوں سے میں متولی ہونے کے باوجود خاموش رہتا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے ، ہمارے یہاں مسجد میں چار عسل خانے اہل محلّہ کے بیں ، سر دی گرمی دونوں موسم میں اہل محلّہ اسی میں نہاتے ہیں ، بعض آدمی اتنی دیر میں غسل خانہ سے نکلتے ہیں کہ اتنی دیر میں تین تین آدمی فارغ ہوجا ئیں ، لوگوں کا خیال ہے بعض کم از کم ہیں ہیں لوگوں سے نہاتے ہیں ۔ پھیلے جمعہ کو جب کہ میں نے مسجد کی تولیت سے انکار کرے استعفیٰ دے دیا ہے ، جمعہ میں دعاء سے پہلے کہا ، میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ساڑھے تین کلو پانی کی ہے ، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک بالٹی استعال کر سکتے ہیں ، اس پر ایک حافظ صاحب جو میں کی ہے ، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک بالٹی استعال کر سکتے ہیں ، اس پر ایک حافظ صاحب جو میرے خاندان ہی کے ہیں ، انہوں نے مزاق اڑا یا کہ تم تو سب کو نا یاک کردو گے ، کہیں اسخ کم

پانی میں عنسل ہوسکتا ہے؟ اس سے میراہی نہیں سنت ِرسول کا مزاق اڑایا گیا ہے۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ وضواور غنسل میں کم از کم کتنا پانی استعمال کرنا چاہئے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: مسجد مين شسل خان ال وجه سے بنائے جاتے ہيں که کسی مسافر وغيرہ کو ضرورت کے وقت دشواری نہ ہو،اب ان شسل خانوں کو اہل محلّہ کا مسلسل استعال کر نا اوراس ميں بدر بغ پانی خرج کرنا جيسا که سوال ميں درج ہے، پيطر يقه درست نہيں ہے۔ محلّه والوں کو مسجد کے شسل خانوں کو استعال کرنے کی عادت نہيں بنانی چاہئے؛ بلکه اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے مسجد ميں آنا چاہئے اور بہر حال نمازيوں کو وضوا ور شسل کرتے وقت بيٹي نظر کھنا چاہئے کہ اسراف اور فضول خرجی نہ ہونے پائے؛ کيوں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو پانی موقوفه ہو (جيسے: مساجد کا پانی ) اس کا وضوا ور شل ميں ضرورت سے زائدا ستعال قطعاً ممنوع ہے۔

اورآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کاغسل میں ایک صاع یعنی تقریباً ساڑھے بین کلوپانی استعال کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ غسل مسنون کی ادنی مقدار ہے، (کیوں کہ بعض دیگر روایات سے ایک فرق یعنی تین صاع تقریباً ساڑھے دس کلوپانی کا استعال بھی آپ سے ثابت ہے) اور اس مقدار پر طنز کرنایا اس کا نداق اڑانا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے، جس شخص نے ایسا کیا اس پر تو بہ واستعقار لازم ہے؛ تاہم حدیث میں بیان کردہ تحدید ایسی لازمی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ پانی کا استعال خلاف سنت قر اردیا جائے؛ لہذا اگر کوئی شخص اس سے زیادہ پانی ضرورت یا اطمینانِ قلب کے لئے عسل میں استعال کرے گا تو وہ سنت کا تارک نہ ہوگا، ہاں اگر بلاضرورت زیادہ پانی بہائے تو وہ یقیناً تارک سنت ہوگا۔ (فادئ محودیہ ۱۲۳۸م میڈی، فادئ رشیدیا ۱۲ استجہ دیوبند)

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفَرق من الجنابة ..... قال قتيبة، قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. (صحيح مسلم ١٤٨٨)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. (صحيح مسلم ١٤٩١) عن سفينة قال: كان رسول الله الله الله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. (صحيح مسلم ١٩٤١) ومثله في سنن ابن ماجة / كتاب الطهارة وسننها رقم: ٢٦٧) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله رجلا يتوضأ فقال: "لاتسرف، لا تسرف". (سنن ابن ماجة / كتاب الطهارة وسننها حديث: ٤٢٤)

عن عبد الله مر بسعد، وهو يت عبد الله عنهما أن رسول الله مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: "نعم، وإن يتوضأ، فقال: "نعم، وإن كنت على نهر جار". (سنن ابن ماحة / كتاب الطهارة وسننها حديث: ٢٥)

وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع، وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه. "كان الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". ليس بتقدير لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون.

قال في البحر الرائق: حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة وبه جزم في الإمداد وغيره. (شامي، كتاب الطهارة / مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل ٥٩/١ كراچي، ٢٩٥/١ زكريا)

ويكره الإسراف فيه تحريماً لو بماء النهر أو المملوك به، أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس فحرام. (حاشية الطحطاوي على مراقي لفلاح ٤٥ كراچى) ومن الأدب أن لايسرف ولايقتر، هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني: هذا سنة. (الفتاوى التاتار حانية ٢٢٧١ رقم: ٢١١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢٢٥٨ اله الاسلام المناسمة المحمسلمان منصور يورى غفرله ٢١٥٨ ١٣١٥ اله

الجواب ضحيح بشبيراحمه عفااللهعنه

# کیامسجدومدرسہ کے پانی سے اعضاء وضوتین مرتبہ سے زائد دھوناحرام ہے؟

سوال (۴۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے مدرسہ کے ایک صاحب نے بتایا کہ سجد اور مدرسہ کے پانی سے اعضاء وضوکو تین مرتبہ سے زائد دھونا حرام ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: یه بات سیح هم کما گردتف کے پانی سے بلاضرورت تین مرتبہ سے زیادہ اعضاء دھوئے گا تووہ ناجائز ہوگا، بشرطیکہ وہ ماء جاری نہ ہو، مثلاً بڑے حوض کا پانی نہ ہو؛ بلکہ میکی یائل وغیرہ کا پانی ہو۔

أما الموقوف على من يتطهر به و منه ماء المدارس فحرام. (در مختار) وتحته في الشامية: لأن الزيادة غير مأذون بها؛ لأنه إنما يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك، وينبغي تقييده بماء ليس بجار كالذي في صهريج أو حوض أو نحو إبريق. أما الجاري كماء مدارس دمشق وجوامعها فهو من المباح كماء النهر. (شامي ١٣٣/١ كراچي، شامي ٢٥٩/٢ زكريا) ويكره الإسراف فيه تحريماً لو بماء النهر أو المملوك به، أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس فحرام. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٥٥ كراچي) فقط والتدتوالي المم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ر۳۱۵ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

جس **پانی میں نیل گھول دیا گیا ہواس سے وضوکرنا؟** سوال (۵۰): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پانی میں نیل گھول دی جائے تو اس سے وضو کرنا کیوں درست ہے جب کہ وہ ما مطلق نہیں ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: پانی میں پاک چیز پڑنے سے اگررنگ بدل جائے تواء مطلق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے پاک مٹی گرنے سے پانی گدلا ہوجائے تو یہ نہیں کہیں کے کہ یہ پانی نہیں رہا؛ البتہ اگر پاک چیز اتنی زیادہ مل گئی کہ پانی کی رقبت وسلانی باتی نہیں رہی، مثلاً پانی میں گڑ ڈالاجس سے پانی شیرہ بن گیا، تواب بیماء طلق نہیں رہے گا؛ لہذا معلوم ہوا کہ نیل گھو لئے سے چول کہ پانی کی سلانیت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے؛ اس لئے نیل ملے ہوئے پانی سے وضوکرنا بلاشبہ جائز ودرست ہے۔

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. (سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة / باب الحياض ٣٩/١ رقم: ٥٢١)

ويجوز الطهار قبماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، كماء المد والماء الذي اختلط به الزعفران أو الصابون أو الأشنان. (هداية ٢٤/١)

أما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يضر أي لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ كزعفران وفاكهة وورق شجرة.

(مراقي الفلاح ١٦، حلبي كبير، باب المياه ٩٠) فقط واللدتع الى اعلم

كتبه :احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۹۸/۵/۵۲ اهد الجواب صحیح شنبیراحمد عفاالله عنه

# حقہ کے یانی سے وضو کا حکم

سوال (۵۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حقہ کے پانی سے کن حالات میں وضوجا ئزہے؟ اور کن حالات میں وضوجا ئزنہیں ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حقہ کے پانی میں نجاست نہ ملی ہواوراس کے علاوہ پانی میں نجاست نہ ملی ہواوراس کے علاوہ پانی موجود نہ ہو، تواس سے وضو جائز ہے، اور اگراس کے علاوہ صاف پانی موجود ہوتو بہتر ہے کہ حقہ کے پانی سے وضو نہ کیا جائے ؛ اس لئے کہ اس میں تمباکو کی بد بوسرایت کر جاتی ہے، اور بساا وقات رنگ اور ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔

لا أي لا ينجس لو تغير بطول مكث فلو علم نتنه بنجاسة لم يجز.

(الدرمختار مع الرد المحتار ٣٣٢/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

2177777110

# يا وَل كى پچىنن مىں موم بھر كروضو فسل كرنا؟

سوال (۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کسی آ دمی کے پاؤں سردی کی وجہ سے پھٹنے گئے، وہ شخص اس میں علاج کے طور پرموم وغیرہ کھرد بے وضوصیح ہموجائے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگروه پهنن آئی گهری ہے که اس کے اندر پانی کا پہنچنا تکا گھری ہے کہ اس کے اندر پانی کا پہنچنا تکا یہ نہیں ، اور اگر تکیف اور ضرر کا باعث ہے، تو او پرسے پانی بہالینا کافی ہے اس کو تکا لنے کی ضرورت نہیں ، اور اگر اندر پانی چہنچنے سے چندال تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے، تو موم گے رہنے سے وضوا ور خسل درست نہ ہول گے؛ بلکہ حتی الامکان موم کو تکال کریانی بہانا ضروری ہے۔

وإذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم أو المرهم إن كان لايضره إيصال الماء على إيصال الماء لايجوز غسله ووضوئه، وإن كان يضره يجوز إذا أمر الماء على ظاهر ذلك. (كبيري شرح منية المصلي ٩٤)

وإن كان برجله شقاق فجعل فيها الشحم وغسل الرجل ولم يصل الماء السي ما تحته يجوز، وإن كان لا يضره السي ما تحته يجوز، وإن كان لا يضره لا يجوز. (الفتاوى التاتار حانية ٢٠٧/١ رقم: ٥٠ زكريا) فقط والله تحالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مصور يورى غفرله

21/11/11/12 PM

# ووٹ کے نشان سے وضو کا حکم؟

سوال (۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: انتخابات کے موقع پر ووٹ ڈالنے والوں کی انگل پر کالانشان کیمیکل لگایا جاتا ہے جو کہ جسم والا ہوتا ہے ، مثل مہندی کے اس کا رنگ الگنہیں ہے ، کئی روز تک اس کا نشان باقی رہتا ہے ، معلوم پر کرنا ہے کہ اس نشان کے ہوتے ہوئے وضوئسل وغیرہ ہوگا یا نہیں؟ اور اس طرح جو نمازیں اس نشان کے ہوتے ہوئے وضوئسل وغیرہ ہوگا یا نہیں؟ اور اس طرح جو نمازیں اس کی میں تاہدہ کی اس کی طرف سے نشان کے ساتھ پڑھ کی ہیں ایک کی جہوری ہے ، کیا اس کی وجہ سے مسئلہ شرعی میں کچھ تخفیف ہوجائے گی؟

الجوابوبالله التوفيق: نروره كيميكل ولكاكرتج بهركر يكها كياجس سے

معلوم ہوا کہ اس میں اسپرٹ کافی مقدار میں ہوتا ہے اور ابتداء میں وہ اسپرٹ کی وجہ سے سیال ہوتا ہے؛ لیکن اسپرٹ کے ہوا میں تخلیل ہوجانے کے بعد کھال پر گہرا نشان پڑجا تا ہے، پھر دھیرے دھیرے دھیرے پپڑی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو پانی کے پنچنے کو مانع ہوتی ہے؛ لہٰذا اولاً تو اسے لگایا ہی نہ جائے یالگانے کے بعد فوری طور پرچھڑ انے کی کوشش کی جائے اور اگر چھڑ انا مشکل اور تکلیف دہ ہو جو کہ ظاہر ہے تو ایسی صورت میں وہ عفو کے درجہ میں ہوگا، وہ وضوا ورغسل سے مانع نہ ہوگا؛ کیوں کہ ضرر اور حرج کی وجہ سے تخفیف آ جاتی ہے۔

لا غسل باطن العينين - إلى قوله - وونيم ذباب للحرج: قال الشامي

(للحرج) علة لقوله: لا غسل أي فإن هذه المذكورات وإن كانت داخلة في حد الوجه الممذكور إلا أنها لا يجب غسلها للحرج، وعلل في الدرر بأن محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل. (شامي ٢١١/١ زكريا)

ويعفى أثر شق زواله بأن يحتاج في إخراجه إلى نحو الصابون. (محمع الأنهر ٩٠/١)

و المراد بالأثر اللون والريح، فإن شق إزالتهما سقطت. (لبحر الرائق ٢٣٧/١) شرط صحته أي الوضوء زوال ما يمنع و صول الماء إلى الجسد كشمع شحم. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٦ أشرفية) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محد سلمان مضور بورى غفرله

# ہاتھ پیروں پر پکا بینٹ لگا ہونے کی حالت میں وضوکرنا؟

سےوال (۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: احقر پکا پینٹ اور کلر کا کام کرتا ہے، پینٹ ہاتھ کے ناخونوں پر جم جاتا ہے، اور ہفتوں میں چھوٹا ہے، کیااس کے لگے رہنے سے میراوضو وشسل ہوتا ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: نماز پڑھنے سے پہلے بیل وغیرہ لگا کرہاتھا وربدن کے دیگر حصہ سے چھی طرح پینٹ کوصاف کرنالا زم ہے، اگر پوری کوشش کے باوجود پچھ حصہ رہ جائے تو ضرورت اور حرج کی وجہ سے وضواور عسل میں کوئی خرابی لاز منہیں آئے گی۔

وفي الجامع الصغير: سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن، أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التي صبغت إصبعها بالحناء

أو الصرام أو الصباغ قال: كل ذلك سواء يجزيهم وضوء هم إذ لايستطاع المستاع عنه إلا بحرج، والفتوى على الجواز. (الفتاوى الهندية ٢/١)

ويعفى أثر شق زواله بأن يحتاج في إخراجه إلى نحو الصابون. (محمع الأنهر ٩٠/١)

و المراد بالأثر اللون والريح، فإن شق إزالتهما سقطت. (البحر الرائق ٢٣٧/١) شرط صحته أي الوضوء زوال ما يمنع و صول الماء إلى الجسد كشمع شحم. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٦ أشرفية) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۲ ار۱۴/۷/۱۳/۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### ناخن يالش

سوال (۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ناخن پالش کا استعال کیسا ہے؟ عام طور پر یہ بات اس طرح سننے میں آتی ہے کہ اس کے لگانے سے نفسل ہوتا ہے اور نہ وضو کیا بیچے ہے؟ شریعت میں اگر استعال درست نہیں تو کیا ایام مخصوصہ میں اس کے لگانے کی اجازت ہے، جن ایام میں نماز وغیرہ کے لیے وضو اور غسل کی ضرورت نہیں بڑتی کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: ناخن پالش گےرہنے کی صورت میں وضوا ورغسل صحیح نہیں ہوسکتا، البذااس کے بجائے زینت کے لیے مہندی کا استعال کیا جائے جو ما نع غسل و وضوئییں ہے، بہتر یہ ہے کہ نا پا کی کے ایام میں بھی ناخن پالش سے احتر از کریں اس لیے کہ پالش لگا کراس کو چھڑا نا بھی ایک کا رے دارد ہے، اس لئے ایسے فیشن سے دور ہی رہنا اچھاہے جو طہارت کو مشکوک بنادے۔

إن صلب منع وهو الأصح (در مختار) لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (شامي ٢٨٩/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور بوری غفرله ۲۲ برا ۱۹۲۲ ه

# بالوں اور ناخون پر رنگ ہے نماز کا حکم؟

سوال (۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کل بالوں میں کلراور ڈائی کرائی جاتی ہے اس سے نماز ہوجائے گی یانہیں؟ اور ناخن پر پالش لگانے سے نماز ہوجائے گی کہٰ نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بالول ياناخونول پراليارنگ لگانے سے جواندرتک پانی پہنچانے سے مانع نہ ہو، مثلاً مہندی اور خضاب وغیر ہ، تواس سے وضویا نماز میں کوئی خرا بی بین پہنچانے سے مانع نہ ہو، مثلاً مہندی اور خضاب وغیر ہ، تواس سے وضویا نماز میں کوئی خرا بی بین اگرالی پالش ناخونوں پرلگائی جائے جن کی با قاعد ہ پرت جم جاتی ہے، تواس کے لگانے سے وضودرست نہیں ہوگا تو نماز بھی سے وضودرست نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہ ہوگی۔

سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التي صبغت إصبعيها بالحناء أو الصرام إلى قوله يجز يهم وضوء هم. (الفتاوى الهندية ٤/١)

أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز. (الفتاوى الهندية ٤/١) فقط والله تعالى اعلم

> کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۲٫۲۳۰ ه

# کیبی ہوئی مہندی پرسے ؟

سوال (۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز کے سلسلے میں ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ سر پرمہندی گی ہوئی ہے ابھی وہ پوری طرح سوکھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے تو کیا مہندی کوسر سے الگ کئے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا بیضروری ہے کہ سرکو جب تک دھوئیں نہیں تو نماز نہیں ہوگی ؟ ضیح صورت مسئلہ کیا ہے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ باسم سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: اگرمهندی اس طرح لیبی گئی که بالوں کا ایک چوتھائی حصہ بھی اوپر سے کھلا ہوانہیں رہاا ورمهندی اتن سو کھ گئی ہو کہ اوپر کی تری کا اثر بالوں تک نہ بہنچ پائے تو ایسی لیبی ہوئی سو کھی مہندی کے اوپر سے سے کرنا درست نہیں، پہلے مہندی کوچھڑا کیں اس کے بعد مسے کریں ۔ (ستفاد: کتاب المسائل ۲۸)

ولا يمنع الطهارة وَنيم و حناء ولو جرمه، به يفتى (الدر المختار) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها: ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء و وصوله إلى البدن. (شامي ا / ٢٨٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ راا ۱۳۲۵/۱۱ه

# ناخن پالش کو گھنی داڑھی پر قیاس نہ کیا جائے

سےوال (۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس طرح تھنی داڑھی چہرے کی کھال کے تکم میں ہوجاتی ہے اور صرف داڑھی کو دھولیناہی کافی ہوتا ہے، کھال تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی ، تو کیا اسی طرح ناخن پالش بھی اسی تکم

میں ہوسکتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: داڑھی اگراتی گفتی ہوکہ اندر کی کھال باہر سے دکھائی نہ دے، تو وضو میں دفع حرج کے لئے داڑھی کے بالوں کواو پرسے دھونا کافی ہوتا ہے، یہ ایک سہولت ہے جوا حادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ اور شسل میں بیسہولت نہیں، یہی وجہ ہے کہ چاہے گنی ہی گھنی داڑھی ہو، شسل میں اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اس کے بغیر شسل درست نہ ہوگا؛ لہذا ناخن یالش کو وضوا ور شسل میں داڑھی کے مسئلہ یر منظبی نہیں کیا جاسکتا۔

نیز بیر که داڑھی بڑھانا شرعاً محمود ہے اس لئے اس میں تخفیف ہوسکتی ہے، اور ناخن پالش لگانا مانع غسل ہونے کی وجہ سے شرعاً ممنوع ہے،اس لئے اس میں تخفیف کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

كما تستفاد من العبارات الآتية: لو قص الشارب لايجب تخليله وإن طال يحب تخليله وإن طال يحب تخليله وكأن وجهه أن قطعه مسنون فلا يعتبر قيامه في سقوط غسل ما تحته، بخلاف اللحية فإن إعفائها هو المسنون. (كبيري شرح منية ١٨)

وفي الشامي: وعلل في الدرر بأن محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لايو اجه الناظر إليه، فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل. (شامي ٩٨/١ كراچي، شامي ٢١١/١ زكريا، الفتاوى الهندية ٤/١)

أما المستورة فساقط غسلها للحرج. (شامي ٢١٦/١ زكريا)

ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن، وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها. (درمختار) وفي الشامي: أما المستورة فساقط غسلها للحرج. (شامي ١٩٤/١ يبروت، شامي ٢١٦/١ زكريا)

ويجب غسل ظاهر اللحية الكثّة في أصح ما يفتى به (نور الإيضاح) وعلل في الطحطاوي: لقيامها مقام البشرة لتحول الفرض إليها. (مراقي الفلاح مع

الطحطاوي ٥ ٢ بيروت)

وقيل إن صلباً منع وهو الأصح. (درمختار) وفي الشامي: صوح به في شرح المنية وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (شامي ٢٥٩/١ بيروت، شامي ٢٨٩/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۴۰۰۸ ۱۳۸ ایر

### لب إسك لكا كروضو

سوال (۵۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی عورت لپ اِسٹک لگا کر وضوکر تی ہے تو اس کا وضو ہو جائے گایانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: لپ استك اگرتهددار بوقوه كهال تك پانى كى يېنچنے سے مانع بى الله التوفوه كيا كى يېنچنے سے مانع بى الله الله كولگانے سے وضودرست نہيں ہوگا،اورا گرتهددار نہيں ہے مض رنگ ہے تووہ وضو سے مانغ نہيں۔

ولا يسمنع الطهارة ونيم وحناء ودرن ووسخ وتراب في ظفر مطلقا ولا يسمنع ما على ظفر صباغ. وقيل: إن صلبا منع وهو الأصح. (درمختار) أي إن كان مسضوغا مضغا متأكدا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار لزوجة وعلاكة كالعجين .....، وقال: الامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (شامي ١٨٨٠-٢٨٨ زكريا)

شرط صحته أي الوضوء زوال ما يمنع و صول الماء إلى الجسد كشمع شحم. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٦ أشرفية) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۹ راا ۱۳۲۵ ۱۹ ره

### مهندى اورخضاب لگا كروضوكرنا؟

سوال (۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خضاب کے متعلق تحریفر مائیں کہ اس کے استعال سے غسل اور وضو میں کوئی کرا ہت ہے یا نہیں؟ آیااس کے استعال کے بعد غسل اور وضو ہوتا ہے یانہیں؟ اس کا استعال یا مہندی کا استعال درست ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: خضاب اورمهندی کے رنگ سے غسل ووضو میں خرابی منہیں آتی ؛ البته کالا خضاب مرد کے لئے مکر وہ ہے، مہندی لگانے میں حرج نہیں ہے۔

أو المرأة التي صبغت بإصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغ، قال: كل ذلك

سواء، يجزيهم وضوئهم إذ لا يستطاع الامتناع عنه إلا بحرج. (الفتاوى الهندية ١٠١)

ولا يضر بقاء أثر كلون وريح. (شامي ٥٣٧/١ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۲/۲۲۲۱ه الجوال صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### وضوكے بعد چېره يونچھناممنو عنهيں

سوال (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کچھلوگ کہتے ہیں وضوکر کے چہرہ نہیں پونچھنا چاہئے؛ کیوں کہ وضو کے بعد چہرہ پر سے جتنا پانی جائے نما ز پر گرتا ہے اسے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، کیایہ بات صحیح ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالی

الجدواب وبالله التوفيق: وضوءكرنے كے بعدتوليديارومال وغيره سے چره

یو نچھے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے،خود نبی کریم ﷺ ہے بھی بعض مواقع پر پونچھنا ثابت ہے، اس لئے اس ہے منع نہیں کیا جائے گا؟ تاہم یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، پس اگر کوئی شخص گرمی کے موسم میں ٹھنڈ کی غرض سے وضو کے بعد تولیہ استعال نہ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

اور یہ کہنا کہ وضو کے بعد چہرہ سے جتنا پانی جائے نماز پر گرے گا،اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے، یہ بے دلیل بات ہے؛ کیوں کہ گناہوں کی معافی کے لئے وضو کے پانی کا جائے نماز پر گرنا شرط نہیں ہے؛ بلکہ وضو کے بعد جو بھی پانی جہاں بھی گرتا ہے اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
د

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت لوسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. (سنن الترمذي ١٨/١)

وفي حديث ميمونة رضي الله تعالىٰ عنها: فناولته ثوباً فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. (صحيح البخاري ٢١/١، سنن أبي داؤد ٣٢/١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء قطر الماء حتى يخرج نقيا من خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. (الموطأ لإمام مالك ٢١١٦، صحيح مسلم رقم: ٤٤٢، سنن الترمذي رقم: ٢)

والمنقول في معراج الدراية وغيرها أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل للمتوضي والمغتسل إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ويستقصى فيبقى أثر الوضوء على أعضائه. (البحر الرائق ١/١٥، شامى ١/١١ كراچي، المحيط البرهاني ١٧٩/١ دابهيل)

۸۷۱ ز کریا) **فقط والله تعالی اعلم** 

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲٬۲۲٬۸۲۳ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# اعضاءوضو سے ٹیکنے والا یانی نایا کنہیں

سوال (۱۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: وضو کے بعد اعضاء سے شکینے والا پانی کیا نجس ہوتا ہے؟ اس پانی کے کپڑوں پر شکینے سے کیا کیڑے کبس ہوجاتے ہیں، یا اس پانی کے مسجد میں گرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے؟ جو بھی ہو وضاحت فرما کیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: وضوك بعداعضاء وضوس ميكنوالا پانى نجسنهيں على المركبر عرب لك جائة وكير ابھى نجس نہيں ہوتا۔

مستفاد: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الله الصلاة، فلما كبَّر انصرفَ وأوماً إليهم أن كما كنتم، ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٧٨/٧ رقم: ١٠٠٩ بيروت)

ما يصيب منديل المتوضي وثيابه عفوٌ اتفاقا وإن كثر. (شامي ٣٥٢/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۴۲٬۳۲۰٬۳۸۰ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# وضوکے بعدآ سان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا

سوال (۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگ وضو کے بعد آسان کی طرف شہادت کی اُنگلی اٹھا کرایک دعایڑھتے ہیں، کیا پید عاصیح ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: وضوکے بعد کلمه شهادت اور دعا پڑھنا، اور عاپڑھت ہوئے آسان کی طرف نظرا گھانا احادیثِ شریفہ سے ثابت ہے؛ البتہ شهادت کے وقت آسان کی طرف نظر الله الله علی اللہ الله تشانا کسی روایت میں صراحة نظر سے نہیں گذرا؛ لیکن فقہاء نے اسے ستحسن قرار دیاہے، اس لئے ایسا کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مگراسے ضروری یا مسنون عمل نہ مجھا جائے۔

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث تناوب الرعاية – رعاية الإبل – وفيه قال: فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفاً قبل أن تجيئ: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. (سن أي داؤد، كتاب الطهارة / باب ما يقول الرحل إذا توضأ ٢٦/١ رقم: ٢٦٥) وفي د وابة عنه مد فه عاقال: من ته ضاً فأحسن وضه أه ثمر فع الى السماء،

وفي رواية عنه مرفوعاً قال: من توضأ فأحسن وضوأه ثم رفع إلى السماء، فقال: أشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. (مسندأ حمد ١٥١/٤، سنن أبي داؤد ٢٢/١)

وفي رواية عنه مرفوعاً نحوه وفيه: قال عند قوله: فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء. (سنن أبي داؤد ٢٦/١ رقم: ١٧٠)

وزاد في المنية أن يقول بعد فراغه: السبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك ناظراً إلى السماء. (شامي ٢٥٣١ زكريا)

ذكر الغزنوي أنه يشير بسبابته حين النظر إلى السماء. (حاشية الطحطاوي ٧٧) والإتيان بالشهادتين بعده قائماً مستقبلاً، قال الطحطاوي: ذكر الغزنوي

أنه يشير بسبابته حين النظر إلى السماء. (طحطاوي على المراقي ٤٣ فتاوي رحيميه (طحطاوي على المراقي ٤٣ فتاوي رحيميه

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱ ۴۷ ۴۲۴ مهر ۱۳۲۴ ه الجواب صیح شبیر احمد عفاالله عنه

### عنسل کے وضویسے نماز اداکرنا؟

سےوال (۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بخسل کے وضو سے نماز ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یاغسل کے بعد نماز کے لئے دوبارہ الگ سے وضوکر ناضروری ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عنسل سے کامل طہارت حاصل ہوجاتی ہے؛ لہذا عنسل کے بعد نیاوضو کئے بغیر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (متفاد: کفایت المفتی ۲۹۳۸)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. (سنن الترمذي ٣٠/١)

وقال علي القاري: أي اكتفاء بوضوئه الأول في الغسل وهو سنة أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رخصة. (مرقاة المفاتيح ٣٨/٢، كتاب المسائل ١٧٩/١)

ويدل عليه أنه في البدائع ذكر ركن الغسل وهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج. (شامي ١٠١٥ كراجي)

ولو انغمس المغتسل في الماء الجارى، أو انغمس في ما هو في حكمه و مكث منغمساً قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك، ولو للوضوء فقط، فقد أكمل السنة. (طحطاوى على المراقي ١٠٥ أشرفي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۲ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# ڈیجیٹل قرآن کریم کی اسکرین کو بغیر وضو کے چھونا

سوال (۲۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص کے پاس موبائل نماالیکٹرونک ڈیجیٹل قرآنِ کریم ہے، اس کی پوری شکل ولی ہی ہے جیسے ایک موبائل ہوتا ہے، مگر وہ حقیقت میں موبائل نہیں ہے، اس میں بٹن دبانے سے اوراق پلٹتے ہیں۔

اسی طرح ایک سسٹم اس میں بہ بھی ہے کہ اس مو بائل کے اسکرین پرانگلی پھیرنے سے بھی اوراق بلیٹ جاتے ہیں، اور بھی بھی خود بخو داوراق بلٹتے ہیں، نیز اس الیکٹرونک قر آنِ کریم سے تلاوتِ کلام اللّٰدکی آ واز بھی بن سکتے ہیں اور تفاسیر کی آ واز بھی بٹن اُون کرنے سے نکلی ہے۔

تواب مفتی صاحب سے پوچھنا ہے ہے کہا گرکسی شخص کا وضو بار بارٹو ٹنار ہتا ہواور بار بار وضو کرنے میں وہ تکلیف محسوس کرر ہاہو، تو کیاا بیش شخص کے لئے بغیر وضواس الیکٹر ونک قرآنِ کریم کو چھونا، مثلاً اس کی اسکرین پر ہاتھ لگانا، اس میں جو تفاسیر وغیرہ ہیں ،ان کو بے وضو پڑھنا یاان دینی پروگراموں کو بے وضو ہاتھ میں لے کرسنیا جائز ہوگا یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: ڈیجیٹل قرآنِ کریم جس وقت کھول کر چلایاجا رہاہو اوراس کی اسکرین پرقرآنی آیات نمایاں ہوں ، تواس کا حکم مطبوعہ قرآنِ پاک کے مانند ہے؛ للہذا اس حالت میں اس کو بلا وضو ہاتھ لگانا وراسکرین پرانگی بھیر کراوراق بلٹنا جائز نہ ہوگا؛ البتہ کسی مخصوص قلم یااسی مقصد سے بنائی گئی تیلی وغیرہ کے اشارہ سے اوراق بلٹنے ہوئے موبائل کوچھوئے بغیراس میں قرآن پڑھا جائے تواس کی گئجائش ہوگی ، نیز جب اس آلہ کواس طرح بند کردیا جائے کے قرآنی حروف اسکرین پرنظرنہ آئیں ؛ بلکہ صرف آواز آتی رہے تواس کا حکم ٹیپ ریکارڈ کی طرح کے قرآنی حروف اسکرین پرنظرنہ آئیں ؛ بلکہ صرف آواز آتی رہے تواس کا حکم ٹیپ ریکارڈ کی طرح

ہوگا اوراسے بلا وضوچھونے اوراس سے قر آن سننے کی اجازت ہوگی۔

ومسه أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط. (شامي ٤٨٨١ زكريا)
ويسمنع مسه إلا بغلافه المنفصل أي كالجراب والخريطة دون المتصل،
كالجلد المشرز هو الصحيح وعليه الفتوى؛ لأن الجلد تبع له. (الدرالمختار مع الشامي ٤٨٨١) زكريا)

بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه ..... والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع. (شامي ٤٨٨١١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۲٫۲۷ ۲٫۳۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# بغير وضواسكرين پرآيتِ قرآن كوجھونا؟

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مو بائل کی اسکرین پر قرآنی آیت ہے، تو کیا بلاوضواس اسکرین کوچھو سکتے ہیں؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوهيق: جساسكرين پرقرآن كي آيت نمايال هو،اس اسكرين كورآن كي آيت نمايال هو،اس اسكرين كوبلاوضوچهوناا حتياط كي خلاف ہے۔

ومسه أي القرآن ولو في لوح، أو درهم أو حائط. (شامي ٤٨٨١١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۱۱ ۱/۱ ۱۲۲۱ ۱۵ الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# موبائل کی اِسکرین پرنظرا نے والے قرآنی حروف کو بلاوضوچھونا

سوال (۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ' مسائل موبائل'نامی ہی رسالہ جومولانا سلمان مظاہری مدراسی کا ترتیب دادہ ہے، اورجس میں مرتب موصوف کے سوالات اور آنجناب زیدمجدہ کے جوابات ہیں ، ان ہی میں سے ایک سوال وجواب ہیہ ہے:

سوال (۱) - بغیروضوکے اپناموبائل چھونا جس میں قر آنِ کریم یااحادیث ِشریفہ وغیرہ کوچلایاجا رہا ہو، کیا حکم رکھتا ہے؟

جواب: اگرموبائل کی اِسکرین پرقر آن یا اُحادیث بشریفه کے حروف دکھائی دے رہے ہیں، تو اُن حرفوں پر بلا وضو ہاتھ رکھنا درست نہیں ؛ لیکن اگریہ پروگرام بند ہو، تو ایسے موبائل کو بلاوضو چھونا منع ہیں۔

يمنع دخول مسجد - إلى قوله - ومسه أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط. (شامي ٤٨٨/١ زكريا)

احقر کو آنجناب زید فضلہ کے مذکورہ جواب پر مکمل اطمینان ہے اور یہی قر آنِ کریم واَ حادیثِ طبیبۂ کی صاحبہا الف الف تحیۃ وسلام کے ادب واحترام کامقتضی بھی ؛ لیکن ایک روز احقر ''جواہرالفقہ'' کے مطالعہ میں مشغول تھا اور دوران مطالعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمۃ کی درج ذبل تحریر برنظر بڑی:

''گراموفون کے جس ریکارڈ (پلیٹ) میں قرآنِ مجید کی کوئی آیت محفوظ ہو، اس کو بلا وضو چھونا جائزہے؛ کیوں کہ وہ قرآنِ مجید کے حکم میں نہیں ، اور نہآیات وکلمات اُس میں اِس طرح کھے ہونا جائزہے، کیوں کہ وہ قرآنِ مجید کے حکم میں نہیں ، اور نہآیات وکلمات اُس میں اِس طرح کھے ہوئے ہیں جس طرح عام طور پر لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر قطعۂ تو تیا پر جو پچھ حروف کے مخارج کندہ ہوتے ہیں ، ان کی وجہ سے ریکارڈ کوقر آن کا حکم نہیں دیا جاسکتا''۔ (جو اہر الفقہ ۲۰۲۷) تو ذہن میں ایک بات آئی اور وہ کی مستقل شبہ کی شکل اختیار کرگئی ، اور وہ میہ ہے کہ جو حکم تو ذہن میں ایک بات آئی اور وہی مستقل شبہ کی شکل اختیار کرگئی ، اور وہ میہ ہے کہ جو حکم

گرامونون کی ریکارڈ پلیٹ پرکھی قرآنی آیت کے چھونے کا ہے، وہی تھم موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہونے والی آیاتِ قرآنیہ کا بھی ہونا چاہئے؛ کیوں کہ آج کل کے کیمرے والے موبائل میں استعال شدہ میموری کارڈ (جو کہ اس قتم کے موبائل کے لئے ریڑھی ہڈی کی حیثیت میں ہے اور یہی میموری کارڈ فذکورہ بالا سوال و جواب کا بنیا دی سرچشمہ بھی ہے، اگریہ نہ ہوتو پھر فذکورہ سوال و جواب کا بنیا دی سرچشمہ بھی ہے، اگریہ نہ ہوتو پھر فذکورہ سوال و جواب کا بنیا دی سرچشمہ بھی ہے، اگریہ نہ ہوتو پھر فذکورہ سوال و جواب کا بنیا دی سرچشمہ بھی ہے، اگر میہ نہ ہوتو پھر فذکورہ سوال کے مواب کا بنیا درخقیقت گرامونون ہی کی ترقی یافتہ صورت ہے ۔ اور بس کلام کو محفوظ وریکارڈ کرنے کا جو کام گرامونون سے لیا جاتا ہے، اس میموری والے موبائل نے اس کام کی انجام د ہی کومزید آسان بنا دیا ہے؛ لہذا یہ دونوں متحد فی الحکم ہونے چا ہمیں اور گرامونون کا حکم تحریر سابق سے واضح ہے۔

ر ہا آنجناب زید مجدہ کا استدلال پر عاجز ہے مایہ کا ایک طالب علائہ شبہ یہ ہے کہ لوح، درہم ،اورحا لط پر کتا بت شدہ قر آئی آ بت تو چوں کہ ایک پائیدار وجسوں شکل میں ہے،اس لئے اس کوچھونا بالیقین ناجائز ہے اور اس میں شک وشبہ کی کوئی ادنی گنجائش بھی نہیں ہے؛ لیکن بہر حال موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہونے والی قر آئی آ بت تو یہ اس کی کوئی پائیدار شکل ہے اور نہ ہی کوئی موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہونے والی قر آئی آ بت تو یہ اس کی کوئی پائیدار شکل ہے اور جس طرح فوٹو جب تک کیمرہ کی محسوں شکل؛ بلکہ یہ تو محض ایک ظل اور عس معلوم ہوتا ہے، اور جس طرح فوٹو جب تک کیمرہ کی اسکرین پر رہے اور شین کی مدد سے کاغذی صورت میں اس کو تصویر نہیں کہا جا سکتا، اور اسی فوٹو کو اگر کاغذی شکل وقت وہ فوٹو ٹو ٹو لو گر اگر کاغذی شکل دیا ہے۔ اس کو تصویر ہے تھم میں ہوجا تا ہے، بالفاظ دیگر ایک ناپائیدار چیز کے تکم میں بیں ،اور جب پائیدار بیز کے تکم میں بیں ،اور جب کی اسکرین پر ہے، تو محض ظل وکس اور ایک ناپائیدار چیز کے تکم میں ہیں ،اور جب ان ہی آ بیات کے معلی کی اسکرین پر ہے، تو محض ظل وکس اور ایک ناپائیدار چیز کے تکم میں ہیں ،اور جب کہ معرف موبائل کی اسکرین پر ہے، تو محض ظل وکس اور ایک ناپائیدار چیز کے تکم میں ہیں ،اور جب کہ معرف موبائل کی اسکرین پر ہے، تو محض ظل وکس اور ایک ناپائیدار چیز کے تکم میں ہیں ،اور جب کہ معرف وف ومشہور ہے۔

اس تحریر سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب زید مجدہ نے ایک نا پائیدار چیز کو پائیدار پر

قیاس فرمایا ہے، جو سمجھ سے بالا ترہے، پھریہ کہ موبائل پروگرام جاری ہے یا بند ہے اور اس کے اعتبار سے عکم کے نفاذ کے کوئی معنی احقر کی سمجھ میں اب تک نہیں آسکے ۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔

منسوٹ: - اس شبہ کوئرین شکل میں پیش کر کے احقر کا مقصد ہرگز ہرگز بینہیں ہے کہ خواہ مخواہ موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہونے والی آیات بلاوضو چھونے کا جواز نکالا جائے؛ بلکہ اپنے ذکر کردہ شبہ کا از الہ صرف اور صرف پیش نِظر ہے۔

حضرت والاسےمؤد بانہ درخواست ہے کتفصیلی اورتشفی بخش جواب دے کرممنون ومشکور فرما نمیں۔ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: مسائلِ موبائل میں جومسکد کھا گیا ہے وہ اپنی جگد پر درست ہے؛ اس لئے کہ جس وقت اسکرین پر قرآنِ کریم کی آیات واضح طور پر نظرآ رہی ہیں، تو اُن کو ہاتھ لگانا سمجھا جاتا ہے، اگر چدان کو کا غذ پر کھی ہوئی تحریر کی طرح قرار حاصل نہ ہو؛ لیکن فی الجملہ قرار حاصل ہے، بایں طور کہ جب تک بٹن بند نہ کیا جائے وہ خود بخو د بند نہیں ہوتا، اس کو حض ایک سایہ کے درجہ میں رکھنا جسی نہیں، اور اس طرح کے مسائل میں زیادہ تر مدار عرف پر ہوتا ہے، پس جس کوعرف میں بادتی تھی جائے، اس کی شرعاً اجازت نہ ہوگ ۔ اور آپ نے نہوں کہ گراموفون کی پلیٹ میں صرف نشانات نظر آتے ہیں، اور آپ نے نہیں آتے ہیں، کر کردہ جس جز سیے جداگانہ ہوگا؛ بلکہ وہ موبائل چپ کے درجہ میں ہوگی اور چپ کو بلا وضو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں، جس میں اگر چہ پورا قرآنی کریم محفوظ رہتا ہے؛ لیکن جب سے اسکرین پرنہ چلایا جائے وہ نظر نہیں آتا۔

قال الله تعالیٰ: ﴿ لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ وُنَ ﴾ [الواقعة: ۲۹]

الثابت بالعرف كالثابت بالنص . (رسم المفتى ٥ ٩ سهارنبور) فقط والله تعالى اعلم المثابت بالعرف كالمام ١٩٣٨ الماه: احقر محمسلمان مضور يورى غفرله ١٨٣٨ ١٨٣٨ الم

#### الجواب ضحيح بشبيرا حمد عفااللهءنه

### جس موبائل کی اِسکرین پرقر آن یا حدیث چلائی جارہی ہو اس کو بے وضوچھونا

سسوال (۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بغیروضو کے ایسے موبائل کا چھونا جس میں قرآنِ کریم یا اُحادیثِ شریفہ وغیرہ کو چلا یاجارہا ہو، کیا حکم رکھتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرموبائل کی اسکرین پرقر آن یا اُحادیثِ شریفہ کے حروف دکھائی دے رہے ہوں، تو ان حروف پر بلاوضو ہاتھ رکھنا درست نہیں ہے؛ لیکن اگریہ پر وگرام بند ہو، توایسے موبائل کو بلا وضوچھونا منع نہیں ہے۔

ويمنع دخول مسجد - إلى قوله - ومسه، أي القرآن ولو في لوح أو درهم، أو حائط. (شامي ٤٨٨/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرلها ۱۸۲۷/۸۱ه الجواب صحح بشیم احمد عفاالله عنه



# نواقض وضو

## زخم یا پھوڑے کو د با کرخون نکالنے سے وضو کا تھم

سوال (۲۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد فیل کے بارے میں کہ: اگرکوئی آ دمی زخم یا پھوڑا کو د با کرخون یا پیپ اتنی مقدار میں خارج کردے جن سے سیال محقق ہو سکے ، تو کیا اس صورت میں وضوٹو ہ جائےگا، جب کہ ہدایہ کی عبارت: و أما إذا عصرها فخرج بعصره فلا ینقض؛ لأنه خروج ولیس بخارج. (هدایة ۲۸۸۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ وضوئیں ٹوٹےگا، اگروضوٹوٹ جائےگا توہدایہ کی اس عبارت کا کیا جواب ہے؟

البحواب وبالله التوفيق: زخم يا پھوڑ كود باكرخون نكال دينے سے نقض وضو كى بارے ميں علماء كے درميان اختلاف ہے، صاحب ہداية اور علامه عنى گئے نزديك وضونهيں لوٹے گا، ان كے علاوہ ديگر تمام فقہاء كرام متفقہ طور پر فرماتے ہيں كہ خون خود بخو د نكلنے يا د باكر نكال دينے، دونوں صورتوں كا حكم يكسال ہے، لينى بہر صورت وضو ٹوٹ جائے گا۔ صاحب ہداية كى عبارت روايت شاذہ ميں سے ہے، عام حالات ميں اس پر فتو كى نہيں ہے۔

أخرج الدار قطني بسنده عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. (سنن الدار قطني ١٦٢/١ رقم: ٥٧١)

والمخرج بعصره والخارج بنفسه سيان في حكم النقض على المختار كما في البزازية. قال: لأن في الإخراج خروجاً فصار كالفصد، وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح، واعتمده القهستاني. وفي القنية وجامع الفتاوى: أنه الأشبه ومعناه أنه الأشبه بالنصوص رواية، والراجح دراية فيكون الفتوى عليه. (درمحتار ١٣٦١ كراچي، درمختار ٢٦٤١ زكريا، رسائل بن عابدين ٥٨١، بزازية ١٢٢١، الفتاوى التاتار حانية ١٣٦١ رقم: ١٨٧ زكريا، هداية، نواقض الوضوء ٤٢١١ مكتبة البشرى كراچي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اختر محسلان مضور پورى غفر له ١٣١٩/١/١١٥ كتبه: الجوال يحج بشبر احمدعفا الله عنه المجانب المحبية البشري كراچي المحتمال المحتمد المجانب المحتمد المحتمد المجانب المحتمد المحتم

#### مسواک کرتے ہوئے خون نکل آنا؟

سےوال (42): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جب وضومیں مسواک کرتا ہے تواس کے مسوڑ تھوں سے خون نکلتار ہتا ہےا ورخون لعاب پر غالب ہوتا ہے، ایسی صورت میں جواس نے وضو کیا ہے وہ صحیح ہوجائے گایا نہیں؟ اگر اس کا وضونہیں ہوگا تواس کو کیا صورت اختیار کرنی جائے کہ اس کا وضوبہ وجائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جب كه نون لعاب پر غالب رہتا ہے قو صورتِ مسئولہ میں اس كاوضوضچے نہیں ہوتا، اسے جائے كہ مسواك نه كرے، اس كے بجائے آ ہستگی كے ساتھ انگلی پھيرليا كرے، يه انگلی پھير نامسواك كے قائم مقام ہو جائے گا۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ من السواك الأصابع. (لسن الكبرئ للبيهةي، كتاب الطهارة/ باب الاستياك بالأصابع ٢٩/١ رقم: ١٧٧) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار عن بني عمرو بن عوف رضي الله عنه قال يا رسول الله! إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شهء؟ قال: إصبعاك سواك عند وضوئك تمر هما عن أسنانك.

(السنن الكبري للبيهقي ٦٧/١ رقم: ١٧٩)

وينقضه دم مائع من جوف أو فم غلب على بزاق، ولو كان الاستياك بالأصبع أو خرقة أو ساواه احتياطاً. (الدر المختار، كتاب الطهارة ٢٦٧/١ زكريا)

خشنة عند فقده أي السواك أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه لقوله عليه السلام: يجزئ من السواك الأصابع. (مراقي مع الطحطاوي ٣٨ كراچي)

لا ينقضه المغلوب بالبزاق (درمختار) وعلامته كون الدم غالباً أو مساوياً أن يكون البزاق أحمر وعلامة كونه مغلوباً أن يكون أصفر. (شامي ٢٦٧/١ زكريا، شامي ٢٤٠/١ يروت) ومن خشئ من السواك تحريك القئ تركه. (الفتاوى الهندية ٧١١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ را ۱۹۱۲ اهد

#### وضو کے بعد دانتوں سے خون آنا؟

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: احمد کے دانتوں سے وضو کے بعد ہی خون نکلتا ہے، دوبارہ وضوکر نے پر پھرخون نکلنا شروع ہوجا تا ہے، تووہ کیا کرے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت ميں احمد کو چاہئے که خون بند ہونے کا انتظار کرے اور خون بند ہونے کے بعداحتیاط سے وضوکر کے نماز اداکرے۔

وينقضه دم مائع من جوف أو فم غلب على بزاق حكماً للغالب أو ساواه احتياطا لا ينقضه المغلوب بالبزاق. (درمختار) وعلامة كون الدم غالباً أو مساوياً أن يكون البزاق أحمر وعلامة كونه مغلوباً أن يكون أصفر. (شامي ٢٤٠/١ ركريا)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره، فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي، ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلواة، وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض. (رد المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض / مطلب في أحكام المعذور ١/٥٠٥ زكريا، كذا في الفتاوى الهندية / الفصل الرابع في أحكام الحيض ١/١١ كوئته، كذا في مجمع الأنهر، باب الحيض / فصل في المعذور ١/٤٨ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۸ ا ۱۴۲۴ه ه الجواب صحح شنبیراحمد عفاالله عنه

#### مسورٌهوں سےخون نکلنا؟

سےوال (۲۷): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرے مسوڑھون سے بھی تبھی خون نکلتا ہے بھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں وقت کم رہ گیا اور میں نے مسواک کی اور خون نکل آیا۔ میں دوبارہ وضوکر لیتی ہوں؛ لیکن اگر بعد میں جائے نماز تک پہنچنے پر بھی خون نکلی آیا۔ میں دوبارہ وگیا، کیا پھرسے وضوکروں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسور هول سے اگراتنا خون نکے کہ تھوک پرغالب آجائے تو وضو کے ٹوٹے کا مکم ہوگا، اور وضود و بارہ کرنا ہوگا، اگر چینماز کا وقت کم رہ گیا ہو، اور اگر معمولی سی سرخی ظاہر ہواور تھوک پرغالب نہ ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔

عن الحسن أنه قال في رجل بزق فراى في بزاقه دماً أنه لم ير ذلك شيئاً حتى يكون دما غليظاً يعني في البزاق. (المصنف لابن أبي شية ٩٣/٢ وقم: ٩٣٨٥) وينقضه دم مائع من جوف أو فم غلب على بزاق حكما للغالب أو ساواه

احتياطا لا ينقضه المغلوب في البزاق، وعلامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون البزاق أحمر وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أحفر. (درمحتار مع الشامي ٢٦٧/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۱۷ (۱۳۳۵ هـ الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه

### ، کھے کی تیلی میں خون ناقض وضونہیں

سے ال (۷۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کبھی آئکھ کی بتلی میں خون ٹکلتا ہے اور پوری آئکھ میں پھیل جاتا ہے، مگر نیخ نہیں گرتا پلکوں پر بھی خون لگ جاتا ہے، کیا ایسی حالت میں وضوبا قی رہے گایا ٹوٹ جائے گا؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگرآئه که کی بیلی سے خون نکلاا وروہ اندراندر ہی رہا، پکوں تک یا آئھ کے باہری گوشے تک نہیں آیا، تو وضونہیں ٹوٹے گاا وراگریہ خون بیلی سے باہر آگیاا ور پکوں میں لگ گیا، یا آئھ کے باہر کے گوشے میں لگ گیا تووضوٹوٹ جائے گا۔

أخرج الدار قطني بسنده عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. (سنن الدار قطني ١٦٢/١ رقم: ٥٧١)

و المعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح و الصديد إذا خرج من السبيلين والدم والقيح و الصديد إذا خرج من بدنه فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. (قدوري، نواقض الوضوء ٢٠ كذا في غنية المستملي الحلبي الكبير ١٢٧، الفتاوئ التاتار خانية ٢٤٣/١ رقم: ١٨٨ زكريا)

قال الشامي عن البحر: الظاهر كان الخارج قيحا أو صديدا لنقض، سواء كان مع وجع أو بدونه؛ لأنهما لا يخرجان إلا عن علة. (شامي ٢٧٩/١ زكريا) الدم و القيح و الصديد وماء الجرح و النفطة و ماء البشرة و الثدي و العين

والأذن لعلة سواء على الأصح – إلى قوله – وظاهره أن المدار على الخروج لعلم لعلة وإن لم يكن معه وجع. (شامي ٢٨٠١١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم المنان معه وجع. (شامي ٢٨٠١١ زكريا) فقط والله تعالى المان منصور يورى غفرله

### وضوکے دوران ریاح خارج ہوگئ؟

سےوال (۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر وضو کے دوران ریاح خارج ہوجائے تو کیا وضو جاری رکھنا چاہئے یا پھرسے دوبارہ وضو کرناضروری ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو فنيق: دورانِ وضوا گرخروج رت كيا كوئى اور ناقضِ وضوبيش آجائے، تواليى صورت ميں از سرنو وضو كرنا ضرورى ہوگا۔ (فاوئ محوديد ١٠٠٨ دُ اجيل)

أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. (مسند أحمد ٤٧٢/٢ رقم: ٥٠)

سُئلت عمن أحدث أثناء وضوئه هل يكفيه إتمامه لذلك الوضوء أو يلزمه الاستيناف كما أفتى شيخ الإسلام على الافندي . (فتاوى الكاملية ١٠ ، بحواله حاشية: فتاوى محموديه ٢٠/٥ دابهيل)

لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء. (لفتاوى الهندية ٢٦/١، غنية المتملي ١٥ لاهور) حتى لو أحدث بعد الضرب أو أصابه التراب فمسحه..... على ما اختاره شمس الأئمة لا يجوز لجعله الضرب ركناً كما لو أحدث بعد غسل عضو وهو

قول السيد أبي شجاع وصححه صاحب الخلاصة. (مراقي الفلاح ١٢١، كنا في الأشباه والنظائر ٢/٢ إدارة القرآن كراچي)

و (ينقضه) خروج غير نجس مثل ريح. (درمحتار مع الشامي ٢٦٣/١) الغائط يو جب الوضوء ..... و كذلك الريح الخارجة من الدبر. (الفتاوى التاتار خانية ١٣١/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۱ ر۳۳۳/۵ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### بیشاب کا قطرہ شرم گاہ سے باہز ہیں نکلا؟

سےوال (24): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کبھی پیشاب کا قطرہ ذکر کے اندرونی حصہ میں آکررک جائے اور باہر نہ نکلے تواس سے وضو ٹوٹ جائے گایا نہیں؟ اور کبھی دوران نماز قطرہ نکلنے کے بارے میں شک ہو بعد میں پائجامہ میں سے پیشاب کی ہلکی ہی بوآر ہی ہوتو ہ نماز دوہرائی جائے گی یا نہیں؟

یا سمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله التوفیق: جب تک پیشاب کا قطره شرم گاه سے باہر ظاہر نه ہوتو وضونہیں ٹوٹنا، اورد ورانِ نماز قطره آنے میں شک تھا؛ کین بعد میں پیشاب کی بوآنے سے بیشک یقین میں تبدیل ہوگیاتواب وضوٹوٹ گیا، ہریں بنااس نماز کااعادہ ضروری ہے۔

ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور (درمختار) وفي ردالمحتار: فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لاينقض لعدم ظهوره، بخلاف القلفة؛ فإنه بنزوله إليها ينقض الوضوء. (درمختار مع الشامي ٢٦٢/١ زكريا، وهكذا في البدائع ٢٦٢/١ زكريا، نفع المفتى والسائل المعروف به مجموعة المسائل ٢٥)

ولو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض؛ لأنه من الباطن ولو خرج إلى

القلفة أو إلى أسكنى المرأة ينقض؛ لأنه من الظاهر. (الفتاوي التاتار حانية ٢٤١/١ رقم: ٥٨٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷ ۱۳۲۵/۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## مذی کا نکل جانا ناقضِ وضوہے

سوال (۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بسااو قات ہیوی سے بنسی مذاق کئے بغیر بلاا را دہ مذی نکل آتی ہے، بیصورتِ حال مرض کی شکل میں ہے یا شیطانی معاملہ ہے؛ کیوں کہ ہفتہ بھرٹھیک رہنے کے بعد جمعہ کی نماز سے پندرہ یا ہیں منٹ قبل بیسلسلی شروع ہوجا تا ہے، صرف نماز پڑھنے تک ہی بیسلسلہ رہتا ہے اس کے بعد سے ہوجا تا ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: مَرى اگر واقعى نكل جائة وضولوت جائة المجمّل شك سے وضونہ لوٹے گا، اور بظاہر میشکل نفسیاتی كمزوری اور فطری گھبراہٹ كی وجہ سے پیش آتی ہے، اگر آپ اپنادل مضبوطر کھیں توشاید میر کیفیت نہ پیدا ہو۔

عن علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي: فقال: من المذي الوضوء. (سنن الترمذي ٣١/١ رقم: ٥٦٦)

لا عند مذي أي لا يجب الغسل عند خروج مذي أو ودي بل الوضوء منه ومن البول جميعاً على الظاهر أي بل يجب الوضوء منه، أي من الودي و من البول جميعاً. (درمختار مع الشامي ٣٠٤/١ زكريا)

والمذي ينقض .....، وكذا الودي ينقض الوضوء. (الفتاوى التاتار حانية ٢٣٢/١ رقم: ١٣٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله۷۲۰٫۲/۲۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### صف میں بیٹھے ہوئے سونا؟

سےوال (۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: وضو کر کے صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نیندا آگئ، نیندا نے کی وجہ سے وضو ٹوٹا یا نہیں؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

ا لجواب وبالله التوفيق: اگرمخض اونگهآئی ہے اورز مین پرنہیں گرا تووضونہیں ٹوٹا، اورا گرسوتے ہوئے زمین برگریڑا اور کچھ لھے بعد بیدار ہوا، تووضو ٹوٹ جائے گا۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله. (السنن الكبرئ لليهقي ٢١٢/١ رقم: ٢٠١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ليس على المحتبى النائم و لا على القائم، و لا على القائم، و لا على القائم، و لا على الساجد النائم و ضوء حتى يضطجع، فإن اضطجع توضأ. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة / باب ما ورد في نوم الساحد ٢١٥/١ رقم: ٢٠٦، إعلاء السنن / باب وجوب الوضوء على من نام مسترخيا مفاصله ٢٠٠/١ رقم: ١٠٨)

وإن نام جالساً وهو يتمايل وربما تزول معقدته عن الأرض. قال شمس الأئمة الحلواني: ظاهر المذهب أنه لا يكون حدثاً. كذا في فتاوى قاضي خان.

(الفتاوي الهندية ۲/۱ ۱، شامي ۲۷۰٬۱ زكريا، شامي ۲٤٣/۱ بيروت)

وقال الإمام محمد في المبسوط عن أبي حنيفةً: وأما إذا نام مضطجعاً أو متكئاً فإن ذلك ينقض الوضوء. (المبسوط ٥٨/١)

وإن نام قاعداً وهو يتمايل في حال نومه ويضطرب وربما يزول مقعده عن الأرض إلا أنه لم يسقط ظاهر المذهب أنه ليس بحدث. (الفتاوي التاتار حانية ٢٥٢/١ رقم: ٢٣٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور بوری غفرله ۱۸ رو ۱۳۱۳ ه

## پالتی مار کر بیٹھے ہوئے سونے سے وضوبیں ٹوٹنا

سےوال (۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آلتی پالتی مار کے بیٹھے اور پڑھتا رہے نیند بھی آتی رہے تو وضوٹوٹے گایا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: چهارزانو بیٹے ہوئے اونگھآنے سے وضوئیں ٹوٹے گا؛کیکن اگرٹیک لگا کربے خبری کے ساتھ سویاتو وضوٹوٹ جائے گا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ليس على المحتبى النائم و لا على المقائم النائم، و لا على القائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإن اضطجع توضأ. (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الطهارة / باب ما ورد في نوم المساجد ٢١٥/١ رقم: ٢٠٦، إعلاء السنن / باب وجوب الوضوء على من نام مسترخيا مفاصله ٢٠٠/١ رقم: ١٠٨)

وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لايمنع الخروج إذ قد يكون الدافع قوياً خصوصاً في زماننا لكثرة الأكل فلايمنعه الامسكة اليقظة. (فتح القدير ٢٧/١-٤٥) وينقضه نوم يزيل مسكته وإلا لاينقض، وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعداً..... أو متوركاً أو محتبياً ورأسه على ركبتيه.....، ولو نام قاعداً يتمايل فقط، إن انتبه حين سقط فلا نقض. (الدرالمختار على لردالمختار، كتاب الطهارة يتمايل فقط، إن انتبه حين سقط فلا نقض. (الدرالمختار على لردالمختار، كتاب الطهارة كتاب الطهارة المقط، إن التبه حين سقط فلا نقض. (الدرالمختار على لردالمختار، كتاب الطهارة على المقط، إن التبه حين سقط فلا نقض. (الدرالمختار على لردالمختار، كتاب الطهارة المناب المؤلفة ١٩٥٦ كراچي، فقط والله تعالى المم

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

### عورت کے لئے محض کہنی کھلنا ناقض وضونہیں

سےوال (29): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت نے وضو کیا، پھر کچھ دریے بعد اس عورت کی کہنی تین مرتبہ سجان اللہ کہنے کے وقت تک کھلی رہی ،تواب سوال ہے ہے کہاس عورت کا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ کیا وہ عورت اس وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے یا دوبار ہاس کو نیاوضو کرنا ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: محض كهني كطلنے سے عورت كاوضونهيں لو ثنا؛ لهذا وہ اسى وضوسے نمازيڑھ كتى ہے۔

مستفاد: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث؟ فقال: ما يخرج من السبيلين. (نصب الراية ٨٣/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳۲۷/۲/۲۳اه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

عنسل کے بعد پیشاب کی جگہ ہاتھ لگنے سے وضو کا حکم؟

سوال (۸۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ بخسل سے فارغ ہونے کے بعد بدن تولیہ سے پونچھ رہا ہوں ،اتفا قاً ہاتھ پیشاب کی جگہ میں لگ گیا ، تو کیاوضوٹوٹ جائے گا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: محض پيتاب كى جكه باتھ لكنے سے وضونهيں أو شاہر۔ عن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مسً الذكر، فقال: ليس فيه وضوء إنما هو منك. (سنن ابن ماحة ٣١/١ رقم: ٤٨٣، سنن أبي داؤد ٢٤/١ رقم: ١٨٢، الفتاوى التاتار حانية ٢٦٥/١ رقم: ٣٣٦ زكريا)

عشرة أشياء لاتنقض الوضوء - إلى قوله - ومنها مس ذكر، و دبر، و وبر، و فرج مطلقاً، وهو مذهب كبار الصحابة. (طحطاوي على مراقي الفلاح ٩٣)

و مس الذكر لا ينقض الوضوء بحال. (المحيط البرهاني ٢١٥١) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفر له ٢٢٨/٢٨/٢٨ اه الجواب صحح: شبير احمد عفا الله عنه

### غیرمحرم پرنظر پڑنے سے وضوبیں ٹوٹنا

سوال (۸۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی گھرسے باوضو ہوکر باہر نظے اور پھر جہاں گیا ہے وہاں نماز کا ٹائم ہوجائے ، تو کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیوں کہ یہ کہاجا تا ہے کہ لوگوں پر نظر پڑنے سے وضومیں کراہت پیدا ہو جاتی ہے یعنی غیر محرم پر تو پھر نماز بھی کراہت کے ساتھ ہوگی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نامحرم پرنظر پرنے سے وضونہیں ٹوٹنا ؛کین قصداً نامحرم کو دیکھنا گناہ کی بات ہے،اگر قصداً دیکھا ہے قوضوکر نا بہتر ہوگا۔

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه الله على الله على الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. (صحيح مسلم، كتاب الحيض / باب تحريم النظر إلى العورات ١٥٤/١ رقم: ٣٣٨)

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث؟ فقال: ما يخرج من السبيلين. (نصب الراية للزيلعي ٨٣/١)

والقسم الثالث: وضوء المندوب، بعد كلام غيبة وكذب و نميمة و بعد كل خطيئة. (طحطاوي على المراقى ٤٨، الفتاوى الهندية ٩١١)

وقد ذكر الاستحسان فيما إذا كان إلى الرجل الأجنبي هي المرأة وفيما إذا كان الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل، قال فليجتنب بجهده. (الفتاوئ التاتارخانية ١٠/١٨ وقم: ٢٨١٣٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ مر۱۴۳۳ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### گالی کنے سے وضونہیں ٹوٹنا

سےوال (۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گالی مکنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: گالی دینا گناه ہے، مگراس سے وضویس ٹوٹنا؛ البتہ وضو کر لینا بہتر ہے۔

والكلام الفاحش لا ينقض الوضوء. (المحيط البرهاني ٢١٥/١)

والقسم الثالث: وضوء المندوب، بعد كلام غيبة وكذب و نميمة و بعد كلام غيبة وكذب و نميمة و بعد كل خطيئة. (طحطاوي على المراقي ٩٤، الفتاوى الهندية ٩١١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمر سلمان منصور ايورى غفرله

م اراا روام اه

### دودھ پلاناناقصِ وضوبہیں

سےوال (۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: بچہکودودھ پلانے سے کیاوضوٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ باسم سبحانہ تعالی

البحدواب و بالله التوفيق: بچه کودود ه بلانے سے وضونیس لو ٹما اس لئے کہ بچه کو دود ه بلانے سے جسم سے کسی نجاست کا خروج نہیں ہوتا۔ (امدادالفتا دی ارام)

مستفاد: وينقضه خروج كل خارج نجس بالفتح، ويكسر منه أي من المتوضئ الحي. (درمعتار مع الشامي ٢٦٠/١ زكريا)

الخارج في بدن الإنسان على نوعين: طاهر كالعرق والنخامة واللبن والمدمع والريق ونجس وذاك كل ما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل. (بزارية

على الفتاوى الهندية ٢١/١) **فقطواللَّدتعالى اعلم** 

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷ /۱۱ /۱۹ /۱۹۱۵

### کیااونٹ کا گوشت کھا نا ناقضِ وضوہے؟

سےوال (۸۴٪): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیااونٹ کے گوشت کا استعال ناقضِ وضو ہے، یعنی وضو کی حالت میں اگر کسی نے اونٹ کا گوشت کھایاتو کیااس کا وضوٹوٹ گیا؛ اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البواء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها. (سنن أبي داؤد ١٨٤)

الله عديث شريف سے صاف پت چتا ہے کہ اون کا گوشت کھانا ناتض وضو ہے، پھر اگر
آپ كنزديك ناقض وضونهيں ہے تواس حديث كا كيا جواب ہے؟

ناسم سجانہ تعالى

اور جولوگ مثلاً امام احمدا ورآمحق بن را ہویہ وغیرہ اس حدیث کے ظاہری معنی پرمحمول کرکے اونٹ کے گوشت کھانے سے نقض وضو کا حکم لگاتے ہیں، اس کا جواب میہ ہے کہ اگر ''تو صوّا ا" سے نماز والا وضوم را دلیا جائے تو بھی میر حدیث منسوخ ہے؛ اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

آ خری عمل کی ہوئی چیز کھانے کے بعدوضونے فر مانے کا تھا،اور کی ہوئی چیز میں اونٹ کا گوشت بھی داخل ہے۔

اس لئے راجح یہی ہے کہ اونٹ کے گوشت کے استعمال سے وضونہیں ٹوٹے گا ؛ البتہ نماز سے پہلے منہ کواچھی طرح کلی کر کے صاف کر لینا بہتر ہے۔

قال ابن رسلان: الحديث يحتمل المعنى اللغوي والشرعي، وهو غسل الكفين والندب والوجوب والأكثرون ذهبوا إلى عدم النقض. (بذل المجهود ٢٥/٢) قال الشوكاني: وقد اختلف في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، قال النووي: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبيّ بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير من التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي وأصحابهم، فإنهم لايرون الوضوء بأكل لحوم الإبل ولابمسها. (نيل الأوطار ٢٦٠/١) كذافي بذل المجهود ٢٦/٢)

قال الإمام المحدث السهار نفوري: وأما القائلون بعدم النقض فاحتجوا بحديث جابر رضي الله عليه الذي أخرجه الأربعة أنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" أي تحقق الأمران: الوضوء والترك، وكان الترك آخر الأمرين، فارتفع الوضوء أي وجوبه.

ولهذا قال الترمذي: وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الموضوء مما مست النار، ولما كانت لحوم الإبل داخلة فيما مست النار، وكانت فرداً من أفراده، ونُسِخ وجوبُ الوضوء عنه بجميع أفراده، استلزم نسخ الوجوب عن هذا الفرد أيضاً. (بذل المجهود شرح سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة ٥/١ ٦٥/٢ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي أعظم حراه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۸۷/۲/۲۴ ه



# مسح علی الخفین کے مسائل

# مسحعلى الخفين كي مشروعيت

سےوال (۸۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قرآن وحدیث کی روشنی میں مسے علی الخفین کا کیا ثبوت ہے؟ کیا مسے علی الخفین قرآن کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ یا صرف آثا رِصحابہ اور فقہی روایات سے ہی اس کا ثبوت ماتا ہے؟ وضاحت کے ساتھ تحریر فرما کیں ۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: قرآنِ پاک مين آيتِ وضو ﴿ يَأْتُهَا الَّذِيُنَ الْمَنُوا اِذَا قُدُمُتُ مُ إِلَى السَّلُوةِ ﴿ سِنَوْ يَهِم معلوم ہوتا ہے کہ وضومیں پیروں کادھونا ضروری ہے؛ لیکن صحح احادیث سے شہرت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرا لکا کے ساتھ نفین پرمسے کرنے کی نہ صرف اجازت دی؛ بلکہ خود عمل بھی فر مایا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کے دوران وضوفر مایا اور میں آپ پر پانی ڈال رہاتھا، آپ نے ایساشا می جبہ زیب تن فرمار کھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں، جس کی بناپر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دامن کے پنچ سے باہر نکا لے اور آپ نے حفین پر سے فرمایا، تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت پیردھونا بھول گئے؟ اس برائکا نے اور آپ نے میں نے ارشا دفرمایا:

بَلُ أَنْتَ نَسِيْتَ، بِهِلْدَا أَمَوَنِيُ رَبِّيُ. (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة / باب المسح عليه المخفين رقم: ٢٥١، وطرفه في صحيح البخاري رقم: ٢٨٢، صحيح مسلم رقم: ٢٨٤، المحيط البرهاني ١٣٩١ والمخفين رقم: ٢٨٤، المحيط البرهاني ١٣٩١ إدارة القرآن كراچي) (ليمني تم بهي مجول گئے، مجھے ميرے رب نے يہي محم ويا ہے) اسى طرح حضرت جرير بن عبدالله بحلى رضى الله عنہ سے بھی مسے علی الخفين كی روايت مشہور ہے، اور صحابہ كرام رضوان الله عليهم الجمعين ان كے بيان پر بهت خوش ہوتے تھے؛ اس لئے كه حضرت جرير بن عبدالله بحلی رضى الله عنه سورة مائده كى آيت وضو كے نزول كے بعد ہى دولت إسلام سے مشرف ہوئے تھے۔

عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالىٰ عنه: أنه مسح على خفيه، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقالوا لجرير: أبعد نزول سورة المائدة؟ عنوا به ﴿وَارُجُلَكُمُ على قراءة النصب الدالة على فرضية الغسل، فقال جرير رضي الله تعالىٰ عنه: وهل كان إسلامي إلا بعد نزول سورة المائدة. (المحيط

البرهاني، كتاب الطهارات / الفصل السادس في المسح على الخفين ٩/١ ٣٣ إدارة القرآن كراچي)

حضرت حسن بھری رحمۃ اللّٰہ علیہ سے منقول ہے وہ فر ماتے تھے کہ میں نے • سے ایسے صحابہ سے ملاقات کی ہے جوسب کے سب مسے علی الخفین کو جائز قر اردیتے تھے۔

وعن الحسن البصري رضي الله تعالىٰ عنه قال: أدركت سبعين نفراً من الصحابة رضوان الله تعالىٰ عليهم، كلهم يرون المسح على الخفين. (المحيط البرهاني ١٠٤) ١٣٣٩/١دارة القرآن كراچي، حلبي كبير ١٠٤)

امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ فرما یا کرتے تھے کہ جب تک میرے سامنے سے علی الخفین کا جواز روز روشن کی طرح عیا نہیں ہو گیا میں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا۔

قال أبوحنيفة رحمه الله تعالىٰ: ما قلت بالمسح على الخفين: حتى جاء ني مثل ضوء النهار، وفي رواية: حتى رأيت له شعاعاً كشعاع الشمس. (المحيط

البرهاني ۹/۱ ۳۳ إدارة القرآن كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محم سلمان منصور بورى غفرله ۱۳۳۵/۲۸۲۲ مارد

## مسح علی انخفین اہلِ سنت والجماعت کا متیازی عقیدہ ہے

سوال (۸۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جو شخص مسے علی اخفین کا افکار کر ہاں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جبیبا کہ شیعوں میں فرقہ امامیمسے علی الخفین کا قائل نہیں؟ نیز اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شيعة فرقة المامية اورخوارج مسح على الخفين كؤيس مانة؛ بلكه وه بلاخهين ييرول يرمسح كوتاكل بين، اس كر برخلاف المل سنت والجماعت موز دنه بون كى حالت بين ييرول كودهونا ضرورى قراردية بين، اورموزول كى حالت بين مسح كوتاكل بين ما خدمه من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على المخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، والا يعتد بخلافهم. (شرح النووي على صحيح مسلم ١٣٢١ رقم: ٢٤١)

اسی لئے مسم علی الخفین کے جواز کواہل سنت والجماعت کی امتیازی علامتوں میں شار کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے بوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا: أَنْ تُحِبَّ الشَّیْخینُ وَ لاَ تَطْعَنَ فِی الْخَتَنَیْنِ وَ تَمُسَحَ عَلَی الْخُفَیْنِ. الْسُحْط البرهانی ۳۹۸۱ (کتم شخین (ابو بکر وعم ) سے محبت رکھو، دونوں داما دوں (عثمان وعمان وعمان وعمان دیکر واور خفین برسے کرو)

امام کرخی فرمایا کرتے تھے کہ جو خص خفین پرمسے کا قائل نہ ہواس پر کفر کا اندیشہ ہے۔

وقال الكرخي رحمه الله تعالى: من أنكر المسح على الخفين يخشى على الخفين يخشى عليه الكفو. (المحيط البرهاني ٣٣٩/١ إدارة القرآن كراچي)

اس لئے کمسے کے جواز کی روایات شہرت وتو اتر کے درجہ تک پینچی ہوئی ہے جن کے انکا رکی گنجائش نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۵/۲/۲۷

# مسح علی الخفین کا ثبوت اور اس کا انکار کرنے والے کا حکم

سےوال (۸۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مسح علی الخفین جائز ہے یانہیں، حدیث سے ثابت ہے یانہیں، اوراس کا انکار کرنے والا کا فر ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صحح اورمشهوراحاديثِ شريفه سفين پرسح كاثبوت ملتا ہے،خودنی اکرم صلی الله عليه وسلم نے خفين پرمسح فرمايا ہے۔

حضرت حسن بھریؓ سے منقول ہے وہ فر ماتے تھے کہ میں نے • کرایسے صحابہ سے ملا قات کی ہے جوسب کے سب مسے علی الخفین کو جائز قر ار دیتے تھے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفه قرماتے تھے کہ جب تک میر ہے سامنے سے علی انحفین کا جواز روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہو گیا، میں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا، اسی وجہ ہے سے علی الخفین کے قول کو اہلِ سنت والجماعت کی خاص علامت قرار دیا گیا ہے، ہریں بنامسے علی الخفین کا انکار صرح کے گمراہی ہے۔

اوربعض علماء مثلاً امام کرخی گا قول ہے کہ جو خص سے علی انتقین کو سیجے اس پر کفر کا اندیشہ ہے؛ کیوں کہ وہ صحیح احادیث کامنکر ہے۔ وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ..... فتوضأ ومسح على الخفين . الحديث. (صحيح البحاري ٣٢/١)

عن جعفر بن عمرو بن أميه الضمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. (صحيح البخاري ٣٣/١)

وقال الكرخي رحمه الله تعالى: من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر. (المحيط البرهاني ٣٣٩/١ إدارة القرآن كراچي) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ رار ۴۳۰ اه الجوات صحیح بشنبیراحمد عفااللّه عنه

### موزوں پر مسح صحیح ہونے کی شرطیں

سسوال (۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کس قتم کے موزے پرسے کرنا جائزہے؟ا ورموزے پرسے کے سیحے ہونے کے لئے کن شرا لکا کا پایاجانا ضروری ہے؟

بإسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: خفين (چیڑے کے موزوں) پرسے سیح ہونے کی دس شرطیں ہیں:

(۱) کخنوں سمیت وہ پورے قدم کو چھیالیں۔

(٢) وه قدم كى هيئت پر بنے ہوئے اور پيرسے ملے ہوئے ہول۔

(۳) وہ اتنے مضبوط ہوں جنہیں کہن کرجوتے کے بغیرایک فرسنے (تین میل شرعی جس کی مرکا مرط مدرمہ مرط یہ سنٹے مرط قرب کی اس میں کا سرجہ کا کا مرط مدرمہ مرط کا مرط کا کا مرکز کا کا کا کا کا کا ک

مسافت ۵رکلومیٹر ۲۸۶رمیٹر ۴۸رسینٹی میٹر ہوتی ہے) پیدل جلا جا سکتا ہو۔ (ایفناح المائل 2)

(۴)وه پیروں پر بغیر باندھے رکسکیں۔

(۵ )اتنے دبیز ہوں کہ پانی کو پیروں تک نہ پہنچنے دیں۔

- (٢) ان میں ہے کسی موزہ میں اتنی پیٹن نہ ہو جو سے مانع ہو۔
  - (2) طہارتِ کا ملہ پر پہنا جائے۔
  - (۸) وہ طہارت تیم سے حاصل نہ کی گئی ہو۔
    - (۹)مسح کرنے والاجنبی نہ ہو۔
- (۱۰) اگر پیرکٹا ہوا شخص مسے کرنا جا ہے تو بیشرط ہے کہ کم از کم ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں کے بقدراس کے قدم کا اوپری حصہ باقی ہو۔

ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط لبسهما بعد غسل الرجلين، والثاني: سترهما أي الخفين للكعبين من الجوانب، والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما أي المعتاد فرسخاً فأكثر كما في حاشية الهداية أو المراد قطع مسافة السفر كما في المحيط وبالأول جزم في الدرر. والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع عن أصغر أصابع القدم، والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد لثخانته إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة، والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد فلا يشفان الماء، والسابع: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. (مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي ٢٠- ٧ كراجي، الفتاوي التاتار خانية ١٤٠١ ورقم: ٧٥ و زكريا)

قلت: ويزاد كون الطهارة المذكورة غير التيمم وكون الماسح غير جنب. (شامي ٣٨٥/١ يبروت، شامي ٤٣٧/١ زكريا)

والثاني كونه مشغولاً بالرجل ليمنع سراية الحدث. (درمختار ٣٨٧/١ بيروت، درمختار ٣٨٧/١ بيروت، درمختار ٢٩٨١، وكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵/۲/۲۷ه

### نرم چڑے کے موزوں پرسے کی اجازت

سوال (۸۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: چڑے کے علاوہ دیگر موزوں پر مسمح کے صحیح ہونے کے لئے تخین ہونا شرط ہے، اور تخین اس موزے کو کہتے ہیں جس میں درج ذیل باتیں یائی جائیں:

(۱)اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتے پہنے تین میل ننگے ہیر چلا جا سکے۔

(۲) اینے بخت ہوں کہ بغیر با ندھے پیڈلی پر قائم رہ تکیں۔

(m)اتنے دبیز ہوں کہان میں یانی نہ چھن سکے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا چڑے کے موزوں (خفین) پرسے کے لئے بھی مذکورہ شرائط ضروری ہیں یا ان کا صرف چڑے کا ہونا کافی ہے؟ عام طور پر جوخفین بنتے ہیں اور پبند کئے جاتے ہیں وہ ملائم اور نازک چڑے کہ ہوتے ہیں، چڑے میں پانی تو نہیں چھنا کرتا؛ لیکن ان کو پہن کرنہ تو تین میل تک ننگے پیرچلا جا سکتا ہے اور نہ پنڈلی پر بغیر ٹیٹس کے یا بغیر تنگ ہوئے رک سکتے ہیں، توالیہ چڑے کے موزوں پرسے کرنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جورب (تخین) پرسے کے سلسلہ میں فقہاء جوتف سلات کھتے ہیں وہ سب تو چرڑے کے بارے میں ملحوظ نہیں ہیں؛ البتہ درج ذیل تین شرا کط کے ساتھ خالص چرڑے کے موزوں پرعموماً خالص چرڑے کے موزوں پرعموماً یائی جاتی ہیں:

- (۱)وه څخول تک پيرول کوڙ ھکنے والے ہوں۔
  - (۲) پیروں پر چیٹے ہوئے ہوں۔
- (۳) اوران کو پہن کرا یک فرسخ لیعن تین میں انگریزی حساب سے (تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر) چیان ممکن ہو، اور تخین کی بقیہ شرطیں خالص چیڑے کے موزے میں پائی جانی ضروری نہیں ہیں۔ قال فی الدر المنتقیٰ: شرط مسحه ثلاثة أمور: کون القدم مع الکعب، أو

يكون نقصانه أقل من الخرق المانع، وكونه مشغولاً بالرجل، وكونه مما يمكن المشي فيه فرسخاً فصاعداً ساتراً. (الدرالمنتقى مع مجمع الأنهر بيروت ٤١١)، ومثله في حاشية شرح الوقاية ١٠٠١)

وقال في التاتر خانية: الخف الذي يجوز المسح ما يمكن قطع السفر به وتتابع المشي عليه ويستر الكعبين وما تحتها. (الفتاوى التاتار حانية ٤٠٤/١ رقم: ٩٥٧ زكريا) وقال في فتح القدير: والشرع على المسح بمسمى الخف وهو الساتر المخصوص الذي تقطع به المسافة. (فتح القدير ١٠/١ ١، ومثله في حاشية الكنز ١١/١) فقط والله تعالى العلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۷۲۸ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۵ الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### مسح کی مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟

سوال (۹۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی انسان نے مغرب کی فرض نما زادا کرنے کے واسطے وضو کیا پھر خفین (جراہیں چڑے کی) پہن لئے، پھراسی وضو سے نما زعشاء ادا فرمائی، تواب سے کی مدت کہاں سے شروع ہوگی، بعد مغرب سے یا بعد عشاء سے ؟ وضاحت فرما کیں ۔

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خفين پہنے كے بعد جب پہلى مرتبہ وضواؤ ئے اسى وقت سے سے كے مدت كى ابتداء ہوتى ہے ، مسئولہ صورت ميں چول كہ مغرب سے عشاء كے درميان وضو نہيں الله اعشاء كے بعد جس وقت وضواؤ ٹا ہواسى وقت سے مدت كى ابتداء ہجى جائے گى۔ عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعداً و ابن عمر يختصمان إلى عمر في السمسے على المخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعة من يو مه وليلته. (مصنف عبد الرزاق، الطهارة / المسح عليهما من الحدث ٢٠٩١ رقم: ٨٠٨ زكريا)

وابتداء المدة من وقت الحدث أي لا من وقت المسح الأول كما هو رواية عن أحد، ولا من وقت اللبس كما حكى عن الحسن البصري. (شامي ٢٥٦١ و كريا) وابتداء المدة تعتبر من وقت الحدث عند علمائنا رحمهم الله، حتى أن من توضأ في وقت الفجر وهو مقيم وصلى الفجر، ثم طلعت الشمس ثم لبس المخفين ثم زالت الشمس وصلى الظهر ثم أحدث ثم دخل وقت العصر فتوضأ، ومسح على الخفين، فعندنا مدة المسح باقية إلى الغد إلى الساعة التي أحدث فيها اليوم حتى جاز له أن يصلى الظهر في الغد بالمسح، و لا يجوز أن يصلى العصر في الغد بالمسح. و لا يجوز أن يصلى العصر في الغد بالمسح. و الفتاوى التاتار حانية ١٦٦١ وقم: ١٠٠٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتيم: احتر محمد ما المناوي التاتار حانية ١٦٦١ وقم: ١٠٠٠ زكريا)

21414/6/17

#### مسح کرنے کاطریقہ

سوال (۹۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ:خفین پرمسح کرنے کامسنون طریقہ کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خفين پرسخ کرنے کامسنون طریقہ بیہ که دونوں تر المحواب وبالله التوفیق: خفین پرسخ کرنے کامسنون طریقہ بیہ کہ دونوں تر ہاتھوں کی انگلیاں کھول کرموزوں کے اگلے ظاہری حصہ سے او پر پنڈلیوں کی طرف خط کھنچ دیا جائے ،اورا گرائگیوں کے ساتھ بختیلی بھی شامل کرلے تو بہتر ہے۔ (اگراس کے خلاف مسح کیا مثلًا پیڈلی سے انگلیوں تک خط کھنچ یا پیر کی چوڑ ائی میں مسح کیا تو مسح تو ہوجائے گا؛ کین خلاف سنت ہوگا) عن الله علیه عن المغیر قبن شعبة رضی الله عنه قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بال شم جاء حتی توضاً ومسح علی خفیه ووضع یدہ الیمنی علی خفه الأیسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتی الأیدمن ویدہ الیسری علی خفه الأیسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتی

كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم على الخفين. (مصنف بن أبي شيبة الطهارة / باب من كان لا يرى المسح ٢/ ٢٧١)

عن الحسن قال: المسح على الخفين خطًّا بالأصابع. (مصنف بن أبي شيبة، الطهارة / باب الوضوء بالثلج ٢٥٨/٢ رقم: ١٩١٨)

والسنة أن يخط خطوطاً بأصابع يدٍ مفرّجةٍ قليلاً يبدأ من قبل أصابع رجله متوجهاً إلى أصل الساق الخ. (درمختار) وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسن. (شامي ٢٩٢١) يروت، ٤٤٨/١ زكريا، الفتاوي الهندية ٣٣/١)

ولو وضع يديه من قبل الساق ومدهما إلى رؤس الأصابع جاز لحصول الفوض، وكذا لو مسح عليهما عرضاً جاز أيضاً الخ. (حلبي كبير ١٠٩-١١٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵/۲/۲۷

## باريك موزوں پرسح جائز نہيں

سوال (۹۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: الف: - بازار میں ملنے والے عام باریک موزے کیا جرابوں کے حکم میں آتے ہیں، جس پر چیڑے کے موزوں کی طرح مسے نہیں کیا جاسکے؟

ب: - کیاکسی اور مسلک میں جائز ہے؟

ج: - اکثر حج میں ملنے والی عورتیں جود وسرے شہروں سے آئی ہوتی ہیں ان پرمسے کرتی ہیں اگران سے منع کیا جائے کہان پرمسے نہیں ہوتا تو کہتی ہیں ہمیں پتہ ہے ان پرمسے ہوجا تاہے؟

د: - کیا جولوگ اہلِ حدیث (غیر مقلد) ہیں ان کے یہاں جائز ہے؟ تسلی بخش جواب سے نواز س؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جمهورعلاء الله ست والجماعت اورائم اربعه (امام اعظم ابوطنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد کا فتوی میه به باریک موزول پرسخ درست نہیں؛

اس لئے کہ ان میں مسے کے جواز کی شرطیں (مثلاً: ان میں پانی کا نه چھنا اور اتناد بیز ہونا کہ بغیر کسی سہارے کے وہ پیر پر عک سکے ، اور انہیں پہن کر معتد به فاصلہ تک چلا جا سکے ) نہیں پائی جا تیں؛
کیول کہ میموزے لاسٹک کے سہارے سے پیر پر عملتے ہیں خود بخو دنہیں عملتے ۔ بریں بنا مروجہ ناکون یاسوتی باریک موزول پر سے کرنے سے وضوء درست نه ہوگا؛ بلکہ ان کوا تارکر پیرول کودھونا لازم ہے۔

اورجمہورامت کے بالکل برخلاف قریبی زمانے کے ایک مشہور عالم علامہ ابن تیمیڈ نے تفر داختیا رکرتے ہوئے باریک موزوں پر بھی سے کو جائز قرار دیا ہے۔ (فادی بن تیمیہ ۱۳۲۱–۲۱۲۲)

انہیں کی تقلید جامد میں سہولت پسندلوگ اور اہلِ حدیث غیر مقلدین اس طرح کے موزوں پر مسے کو صحیح سمجھتے ہیں ،حالاں کہ ان کا میہ موقف جمہورا مت کے خلاف ہے اور دلائل کے اعتبار سے مرجوح ہے، ہمیں ان کی باتوں سے منا ٹر نہیں ہونا چاہئے۔

عن قتادة عن سعيد بن المسيب و الحسن أنهما قالا: يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين. (المصنف لابن أبي شية، كتاب الطهارة / باب المسح على الحوريين ٢٧٦/٢ رقم: ٩٨٨ ١)

يرى الحنفية إمكانية متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخا فأكثر، وفي قول مدة السفر الشرعي للمسافر، فلا يجوز المسح على الخف الرقيق الذي يتخرق من متابعة المشي في هذه المسافة ..... ويرى المالكية لجواز المسح على الخفين إمكانية متابعته المشي فيه عادة، فلا يجوز المسح على خف واسع لا يستمسك على القدم، ويرى الشافعية لجواز المسح على الخفين إمكانية

التردد فيهما لقضاء الحاجات مدة المسح المقررة في الحضر والسفر سواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد وزجاج ونحوها، ويرى الحنابلة أن يكون الخفان من جلد أو خشب أو نحوه بشرط إمكانية متابعة المشي فيها عرفا بشرط أن يستمسك على القدم. (الموسوعة الفقهية ٢٦٥/٣٧)

#### نائلون کے باریک موزوں برسے؟

سوال (۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے بہاں ناکلون کے موزے پرمسح کرنے کارواج ہے بعض لوگ بغیر وضو پہنے ہوئے موزل پروضو کے وقت مسح کر لیتے ہیں اور بعض لوگ جوتوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں اور بعض لوگ پھر ان جوتوں کو نماز کے وقت اتار بھی دیتے ہیں اور بعض لوگ قد مین پر بھی مسح کر لیتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ اور ایسے شخص کے ہیچھے نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: سوتی یانائلون کے باریک موزوں (جن میں پانی سرایت کرجاتا ہے) پرمسے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، چاہیں وضو کی حالت میں پہناہویا بے وضو پہناہو، اسی طرح جوتوں اور کھلے ہوئے پیروں پر بھی سے کی قطعاً اجازت نہیں ہےا گرکوئی اس طرح کے موزوں اور جوتوں پرمسے کرلے تو جمہورعلاء کے نزدیک اس کا وضو کھمل نہ ہوگا۔ اور

جب اس کا وضو کمل نہیں ، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہ ہوگا۔ (متفاد: کتاب المسائل ارد۲۰، فآوی عثانی ارسسہ آپ کے مسائل اوران کاعل جدید ۴۰۲/۳۰)

عن قتادة مرسلا عن سعيد بن المسيب أنهما قالا: يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٧٦/٢ رقم: ١٩٨٨)

منها ما يكون من غزل وصوف، ومنها ما يكون من غزل، فالأول لا يجوز المسح عليه بلا السمسح عندهم جميعا وأما الشاني فإن كان رقيقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف. (المحيط البرهاني ١٤٤١، الفقه الإسلامي وأدلتهم ٢٦١، الفقه على المذاهب الأربعة مكمل ٨٠) فقط والتّدتعالي اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۲/۱۱/۳۳۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه



# غسل متعلق مسائل

# کن با توں سے سل واجب ہوتا ہے؟

سےوال (۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: شریعت میں خسل واجب ہونے کے اسماب کیا ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عُسل واجب مونے كے تين اسبابين:

(۱) جنابت ،اس کا تحقق سوتے یا جا گئے شہوت کے ساتھ منی کے خروج سے ہوتا ہے ،اگر جاگتے ہوئے میصورت پیش آئے تواس کو' انزال'' کہتے ہیں ،اورا گرسوتے ہوئے پیش آئے تو اسے' احتلام'' کہتے ہیں ۔اسی طرح جماع کے وقت مردو تورت کی شرم گاہیں مل جائیں تواس کی وجہ سے بھی عسل واجب ہوجاتا ہے ،اگر چہ نی کاخروج نہ ہوا ہو، گویا کہ میصورت بھی جنابت کے حکم میں داخل ہے۔

(۲) عنسل کے وجوب کا دوسرا سبب حیض کا انقطاع ہے، لینی عورت کو جب ما ہواری کا خون آنابند ہو جائے ، تو طہارت کے لئے اس پرغسل ضروری ہوتا ہے۔

(۳) وجوبِ عنسل کا تیسر اسب نفاس کا انقطاع ہے، یعنی بچہ کی پیدائش پر جوخون جاری ہوتا ہے جب وہ آنا بند ہوجائے، تو طہارت کے لئے عنسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔

أسباب الغسل ثلاثة: الجنابة والحيض والنفاس. وفي مختار الفتاوى:

المراد بقوله: والحيض والنفاس انقطاعهما. (الفتاوي التاتار خانية ٢٧٨/١ زكريا)

وفرض الغسل عند خروج المني من العضو .....الخ، بشهوة أي لذةٍ ولو حكماً كمحتلم .....الخ، وعند إيلاج حشفة هي ما فوق الختان آدمي .....الخ،

وإن لم يُنزل منياً بالإجماع. (درمختار ٢٩٥/١ - ٢٩٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور يورى غفرله

۸۱/۱۱/۲۱۱۱ ه

## منی کا نکلنا کب موجبِ شل ہے؟

سوال (۹۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر آپس میں عورتیں یا مرد مذاق کررہے ہوں ، یعنی الیک گفتگو کررہے ہوں جوعموما شہوت کو ہر گادیت ہے ، پوچھنا یہ ہے کہ اس حالت میں منی کا خروج ہوجائے تو کیا غسل واجب ہوجائے گا؟ یا بغیر شہوت کے کسی کوچھونے سے منی نکل آئے، اس طرح کمنی کے خروج کا پید بھی نہ چلے ، تو کیا اس صورت میں غسل واجب ہوگا؟ یاصرف وضوکر لینا کا فی ہوگا؟

#### باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين اگرمنى كاخروج شهوت كے ساتھ مواہد توفسل واجب ہوگا، اورا گر بغیر شہوت كے سى مرض وغيره كى وجہ سے منى خارج ہوكى تو اس سے غسل واجب نہيں ہوگا؛ بلكه صرف وضوكر لينا كافى ہوگا۔

عن على رضي الله عنه مرفوعاً قال: إنما الغسل من الماء الدافق. (السنن الكبرئ للبيهقي، الطهارة / باب وجوب الغسل بخروج المني ٢٨٢/١ رقم: ٨١١)

وفي رواية عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. (سن لنسائي ٢٣/١ رقم: ١٩٣ رقم: ١٩٣ رقم: ١٩٣ والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة. (هلاية ٢١/١ أشرفية) ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا أو حمل حملاً ثقيلاً فلا غسل فيه عندنا. (بدائع الصنائع ١٤٨١ (كريا) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۱۸ر۱۰ ر۱۲ ۱۲ ۱۳ ه منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا موجب غسل ہے

سوال (۹۲): - كيافر ماتے بين على عدد ين ومفتيانِ شرع مثين مسلد ذيل كيار مين كد: "برايه "مين يمسلد ذكركيا كيا مهاكه "شم المعتبر عند أبي حنيفة و محمد انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة، وعند أبي يوسف ظهوره أيضا". (هداية ۳۱/۱ أشرفية)

ال اختلاف كثره كوصاحب فق القدير نه ذكركيا كه: وتظهر ثمرة الخلاف في صور استمنى بكفه أو جامع امرأته في غير فرجه، أو احتلم فلما انفصل أخذ إحليله حتى سكت، فأرسل فخرج بلا شهوة يجب عندهما لا عنده. (فتح القدير ٢٦/١ زكريا)

فآول شاى مين مذكور عن و فرطه أبويوسف و بقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في المستصفى . و في القهستاني، والتاتار خانية معزيا للنوازل: وبقول أبي يوسف نأخذ؛ لأنه أيسر على المسلمين، قلت ولا سيما في الشتاء والسفر.

اس عبارت كماشيه مين مذكور ب: فينبغي الافتاء بقوله في مواضع الضرورة فقط تأمل.

وفي شرح الشيخ اسماعيل عن المنصورية، قال الإمام قاضي خان يؤخذ بقول أبي يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد، وفي مستقبلة لايصلي مالم يغتسل. (شامي ٢٩٧/١ زكريا)

دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر زیدان تین چیزوں میں سے کسی کا مرتکب ہوا جن کوصاحبِ فتح القدیر نے ذکر کیا ہے، اور بلاغنسل نماز پڑھا اور پڑھائے، تو آیااس پران نمازوں کا اعادہ ہوگا؟ نیز مقتدین کے لئے کیا مسئلہ ہوگا؟ زیدکویہ یا ذہیں ہے کہ وہ کتنی نمازیں تھیں، اورکون کون تی؟

باسمہ سبحانہ تعالی

الجسواب و بالله التوهيق: حفيه كنز ديك مفتى به يهى ب كه جب منى اپنى جگه

سے شہوت کے ساتھ جدا ہوجائے تو اگر چہ بعد میں اس کا خروج بلا شہوت ہو پھر بھی عنسل واجب ہے؛ البتہ نہایت شدید خرورت کے وقت امام ابو یوسف ؓ کے اس قول پر فتوی دیا گیا ہے کہ اگر خروج کے وقت شہوت نہ ہوتو عنسل واجب نہیں ، جیسا کہ اس کے تعلق عبارات سوال میں درج ہیں ، اور صورتِ مسئولہ میں حسب تحریر سوال چوں کہ کوئی ضرورت کسی درجہ میں بھی نہیں پائی جارہی ہے؛ لہذا جس امام نے امام ابو یوسف ؓ کے قول پر عمل کرتے ہوئے بلا خسل نماز پڑھائی ہے اس پر ایسی سب نماز وں کا اعادہ لازم ہے، اور جہاں تک ممکن ہومقد یوں کو بھی اس کی اطلاع دین ضروری ہے، مرز دری ہے اور جہاں تک ممکن ہومقد یوں کو بھی اس کی اطلاع دین ضروری ہے، ورنہ اس کا ذمہ بری نہ ہوگا، نیز اس با حتیاطی پر دل سے تو بداور استعفار بھی لا زم ہے۔

عن على رضي الله عنه كنت رجلاً مذّاء ولما راى رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم الماء قد آذاني، قال: إنما الغسل من الماء الدافق. (السنن الكبرى للبيهقي، الطهارة / باب وحوب الغسل بخروج المنى ٢٥٨/١ رقم: ٧٨٩ بيروت)

والأظهر في الجواب أخذا من التعبير بالتشهي أن يقال: إن الإجماع على منع إطلاق التخيير أي بأن يختار ويتشهي مهما أراد من الأقوال في أيّ وقت أراد أما لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات لضرورة اقتضت ذلك فلا يمنع منه، وعليه يحمل ماتقدم عن الشرنبلالي من أن مذهب الحنفية المنع بدليل أنهم أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الريبة أن يأخذ بقول أبي يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذي أمسك ذكره عندما أحس بالاحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله مع أن قوله هذا خلاف الراجح في المذهب لكن أجازوا الأخذ به للضرورة. (شرح عقود رسم المفتي ١٠١ سعيده سهارنيور) فقط والشرتعالي اعلم كتينا حقر محمليان منصوريورئ غفر له المداهد المناهم المفتي ١٠١ سعيده سهارنيور) فقط والشرتعالي اعلم

الجواب صحيح:شبيراحمد عفاالله عنه

ہنسی نداق کے دوران اگرمنی نکل جائے تو کیاغسل واجب ہوگا؟ سےوال (۹۷): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر زید کسی عورت سے ہنسی نداق یا شہوت انگیز با تیں کرر ہا ہو، جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوگئی، تواس پر خسل لازم ہے یا نہیں؟ اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کی خرا بی یا کسی اور وجہ سے شہوت کے بغیر بھی منی کے قطرات نکل آتے ہیں، تواس صورت میں اس پر خسل واجب ہوگا یا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفيق: منی کاخروج اگرشہوت کی وجہ ہے ہوا ہے توعسل واجب ہوگا،اورا گرسی بیاری یاعارض کی وجہ سے بلاشہوت منی نکل گئی توعسل واجب نہیں۔

عن على رضي الله عنه كنت رجلاً مذّاء ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قد آذاني، قال: إنما الغسل من الماء الدافق. (السنن الكبرى للبيهةي، الطهارة / باب وحوب الغسل بخروج المني ٢٥٨/١ رقم: ٧٨٩ بيروت)

والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة. (هداية ٣١/١ دارالكتاب)

ينفصل المني لا عن شهوة، ويخرج لاعن شهوة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا، أو حمل حملا ثقيلا فلا غسل فيه عندنا. (بدائع الصنائع ١٤٨/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۱۲۷ ار ۲۱ ۱۳۲۱ ۱۳۵

بیوی کوشہوت کے ساتھ حچھونے سے انزال ہو گیا توغسل واجب ہوگا مانہیں؟

سوال (۹۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شخص کواپنی ہوی کوشہوت کے ساتھ چھونے یا بوسہ دینے یاان کے اندرشہوت کے ساتھ دیکھنے پر، ان تمام صورتوں میں انزال ہو جائے تو جماع کر لینے سے یا کسی لڑکی کوشہوت کے ساتھ دیکھنے پر، ان تمام صورتوں میں انزال ہو جائے تو

عنسل واجب ہوگا یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شهوت كساته الزال مونے سيخسل واجب موجاتا ہے، خواہ انزال كى بھى سبب سے ہو۔

عن على رضي الله عنه كنت رجلاً مذّاء ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قد آذاني، قال: إنما الغسل من الماء الدافق. (السنن الكبرى للبيهقي، الطهارة / باب وجوب الغسل بحروج المني ٢٥٨/١ رقم: ٧٨٩ بيروت)

أولها خروج المني ..... بشهوة وكان خروجه من غير جماع كاحتلام ولو باول مرة لبلوغ في الاصح و فكر ونظر وعبث بذكره. (مراقي الفلاح ٢٥)

أسباب الغسل ثلاثة: منها: انفصال المني عن شهوة. وفي الخلاصة: من المرجل والمرأة من غير إيلاج بأي طريق حصل نحو اللمس والاحتلام وغيره. (الفتاوي التاتار خانية ٢٨٩١ رقم: ٣٨٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۷/۷/۱۵ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

سوتے ہوئے بیشاب کرنے والے پرغسل واجب ہیں

سوال (۹۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے میں کہ: اگر سوتے وقت کوئی پیشاب کرلے تو ناف سے پاؤں تک دھوکر پاک ہوجائے گایانہیں؟ یا مکمل عسل کرنارٹرے گا؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: سوتے ہوئے پیثاب کرنے والے پڑسل واجب نہیں ؛البتہ جس جگہ پیثاب لگاہے اس کا دھونا ضروری ہے۔ لا عند مذي أو ودي بل الوضوء منه و من البول جميعاً على الظاهر أي لا يفرض الغسل. (شامي ٣٠٤/١ زكريا)

وإن كانت غير مرئية يغسلها ثلاث مرات. (الفتاوي الهندية ٤٤/١، شامي ٥٣٩/١ وزكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۳۰ (۱۹/۹ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# جریان کے مریض کوآنے والے قطرات پر خسل کا حکم

سوال (۱۰۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدجس کانام نور محمد ہے اللہ کے فضل وکرم سے حافظ قرآن بھی ہے اور نابینا ہے، زید نور محمد کو مرض جریان ہے جس سے وہ ہروقت ناپاک رہتا ہے، ہروقت اس کو منی کے قطرے آتے رہے ہیں، الیی حالت میں نہ تو زیدا پنی طاقت سے کپڑے صاف کر سکتا ہے اور نہ دھو کی سے دھلوا سکتا ہے، اور نہ گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہماری مدد کر سکے، الیی حالت میں زید نمازیا قرآن کی تلاوت کیسے کرے؟ اور الیی حالت میں زید نمازیا قرآن کی ہوات کیسے کرے؟ اور الیی حالت میں شدن کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں اداکرے یا مسجد میں؟ الیی حالت میں مسجد میں جانے کا تھم ہے یا نہیں؟ اور زید نماز وقرآن کی تلاوت کیسے کرے؟ مرض کی وجہ سے کی گئی دن گذر جاتے ہیں نہ کپڑے صاف ہوتے ہیں نہ نماز اداکر پاتے ہیں، اور نہ قرآن کی تلاوت کر پاتے ہیں؟

باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: منی نکلنے سے سل اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ شہوت کے ساتھ نکلے؛ لہذا مرض جریان کی وجہ سے گاہے برگاہے جوقطرہ آتارہتا ہے، اس سے عنسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹا ہے، اب اگر قطرات کا آنا اس کثرت سے ہو کہ ایک پوری نماز کا وقت اس طرح گذرجائے کہ اس میں اتن فرصت بھی نہ ملے کہ وہ اس میں وضو کر کے فرض ادا کرسکے، توابیا شخص معذور کے تھم میں ہے کہ اس کے لئے ہروقت میں ایک وضو کرنا کافی ہے، اور

وہ قطرہ اس کے قق میں نجس بھی نہیں ہے؛ لیکن اگر قطرات اس کثرت سے نہیں آتے ؛ بلکہ بھی کبھار آتے ہوں اور کوشش کر کے وہ اس وقفہ میں فرض ادا کرسکتا ہو، تو معذور شرعی کے حکم میں نہیں ہے، جب بھی قطرہ آئے گااس کا وضوٹوٹ جائے گا، اور کپڑے کا پاک کرنا ضروری ہوگا، خواہ وہ اس کا کچھ بھی انتظام کرے۔

عن على رضي الله عنه كنت رجلاً مذّاء ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قد آذاني، قال: إنما الغسل من الماء الدافق. (السنن الكبرى للبيهقي، الطهارة / باب وحوب الغسل بخروج المني ٢٥٨/١ رقم: ٧٨٩ بيروت)

وفرض الغسل عند خروج مني، منفصل عن مقره، بشهوة أي لذة ولو حكماً كمحتلم. (درمختارمع الشامي ٢٩٥/١ زكريا)

و خروج المني لا عن شهوة بأن سقط من مكان مرتفع، وما أشبه ذلك، لا يوجب الغسل وينقض الوضوء. (حانية على هامش الفتاوى الهندية ٣٨/١)

وصاحب عذر من به سلسل البول لايمكنه إمساكه أوا استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو استحاضة ..... إن استوعب عذر ٥ تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث، ولو حكماً. (درمختار مع الشامي ٤٠١ ٥ زكريا)

وحكمه الوضوء لا غسل ثوبه لكل فرض، ثم يصلي فيه فرضاً و نفلاً (درمختار مع الشامي ٥/١ • و زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ ر۲ ر۲۹ ۱۳ اه الجواب صحیح شبیراحمد عفااللّه عنه

## غنسل كامسنون طريقه

سوال (۱۰۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

كە بخسل مىں وضوكرناسنت ہےاورفرائض غسل منەمىں پانی ڈالنا، ناک میں پانی دینا، بیکس وفت ادا كئے جائيں گے،ترتىب سے سمجھا ياجائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: عنسل کامسنون طریقه مخضراً پیه که اولاً ہاتھا ورشرم گاہ دھوئے، پھر پوراوضوکرے، اس درمیان منہ اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالے، اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائے۔ اور بہتر ہے کہ اولاً دائیں کندھے پر اس کے بعد بائیں کندھے پر اور پھر سر پر پانی ڈالے اور بدن کورگڑ کردھوئے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثاً، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه. (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة / باب في الغسل من الغسل ٣٢/١ رقم: ٢٤٥ دار الفكر بيروت، فتح الباري ٢٨٦/١ رقم: ٢٥٠ بيروت)

عن جميع بن عمير وفيه فقالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار.

(سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة / باب الغسل من الحنابة ٣٢/١ رقم: ٢٤١ دار الفكر بيروت)

وهي أن يغسل يديه إلى الرسغ ثلاثاً ثم فرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوئه للصلاة إلا رجليه، هكذا في الملتقط. (الفتاوي الهندية ١٤/١)

وفرض الغسل: غسل كل فمه ويكفي الشرب عبًّا؛ لأن المج ليس بشرط في الاصح، وأنفه حتى ما تحت الدرن وباقي البدن لا دلكه. ويجب أي يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن وسرة وشارب وحاجب

و أثناء لحية وشعر رأس ولو ملبداً وفرج خارج، به يفتى. (درمحتار مع الشامي، كتاب الطهارة / مطلب في أبحاث الغسل ٢٨١ - ٢٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها راا ۱۳۲ ۱۳۱ ه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

## عنسل میں کلی کرتے وفت غرار ہ کرنا؟

سےوال (۱۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : خسل میں کلی کرنا فرض ہے، بعض حضرات بتاتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کلی ہےا ور باقی حالت میں غرارہ ہے، آپتح بر فرما ئیں کلی اورغرارہ میں کیا فرق ہے، نسل کے تین فرائض میں کلی کرناہے یاغرارہ کرناہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عنسل میں فرض کلی کرنا ہے، اگر اچھی طرح سے کلی کر لی جائے تو فرض اداہو جاتا ہے، غرارہ کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اگر روزہ نہ ہوتو غرارہ کرنا بہتر ہے، البتدروزہ کی حالت میں غرارہ کرنا مکروہ ہے؛ اس لئے کہ اس میں حلق کے اندرپانی پہنچنے کا احتمال ہے۔

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة فمضمض واستنشق ثلاثاً.

وفي رواية عن عمر رضي الله عنه قال: إذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض ثلاثاً فإنه أبلغ. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطهارة / باب في المضمضة والاستنشاق في الغسل ٦٨/١ رقم: ٧٣٧-٧٤٠ دار الكتب العلمية بيروت)

وفرض الغسل غسل كل فمه، ويكفى الشرب عباً؛ لأن المج ليس بشرط في الأصح. (شامي ٢٨٤/١ زكريا)

و المبالغة فيهما بالغرغرة لغير الصائم لاحتمال الفساد. (شامي ٢٣٧/١ زكريا)

غسل الفم و الأنف أي بدون مبالغة فيهما فإنه سنة فيه على المعتمد. (طحطاوي على المراقي ٨١ مصري)

و منها: المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا في حال الصوم فيرفق؛ لأن السمبالغة فيهما من باب التكميل في التطهير فكانت مسنونة إلا في حال الصوم لما فيها من تعريض الصوم للفساد. (بنائع الصنائع ١١٢/١ زكريا، لفتاوى لتاتارخانية ٢٧٦/١ رقم: ٣٧٧ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ١٩٢٧/١١/ ١٠٥ الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

کیاعورت کے لئے خسل کرتے وفت شرم گاہ میں انگلی ڈ ال کر صفائی کرنا ضروری ہے؟

سوال (۱۰۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت بیکہتی ہے کہ جب عورت کونسل کی ضرورت ہوتو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی شرم گاہ میں انگلی ڈال کرصفائی کرے، ورنہ نسل نہیں ہوگا۔ کیا شرعاً غسل کے وقت شرم گاہ میں یانی ڈال کرصفائی کرنا ضروری ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عورت کے سل جنابت سیح ہونے کے لئے شرم گاہ میں انگلی ڈال کرصفائی کرنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ ظاہری حصہ کواستنجاء کرکے پاک کرنا کافی ہے، جو عورت اس کے خلاف کہتی ہے وہ طلطی پر ہے۔

وفرج خارج؛ لأنه كالفم لا داخل؛ لأنه باطن ولا تدخل إصبعها في قبلها به يفتى . (درمختار مع الشامي ٢٨٥/١ زكريا، الفتاوي التاتار خانية ٢٧٥/١ رقم: ٣٧٤ زكريا)

ويفترض غسل .....، والفرج الخارج؛ لأنه كالفم لا الداخل؛ لأنه

كالحلق. (مراقي الفلاح ٥٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۴۲۴،۳/۸ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## غسلِ جنابت میں صابن کااستعمال؟

سےوال (۱۰۴۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی شخص بدن برنا پاکی کی حالت میں صابن وغیرہ سے غسل کرتا ہے تواس کا غسل ہوتا ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عنسلِ جنابت ميں صابن وغير ه كا استعال نصرف جائز ہے؛ بلكم سخسن ہے؛ تاكہ اچھى طرح نظافت حاصل ہوجائے۔

ثم يغسل رأسه و لحيته بالخطمي؛ لأن ذلك أبلغ في التنظيف، فإن لم يكن فبالصابون. (بدائع الصنائع ٢٦/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۲۲ ۱۸ ۱۳۲ اهد الجواب صحيح بشبيراحمد عفااللدعنه

# ناپاك نگى يېنے يېنى ساكرنا؟

سوال (۱۰۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیااس طرح نہانے سے پاکی حاصل ہوجائے گی یانہیں کہ رات میں یا دن میں سوتے وقت احتلام ہو گیاا ورضح کواٹھ کراُسی کنگی یا پائجامہ میں جو پہن رکھا تھا عنسل کرنا شروع کردیا، اس طرح کہ پہلے وہ جگہ دھوئی جہاں نجاست لگی ہوئی تھی ،اس کے بعد ناف کے نیچکا حصہ دھویا، اس کے بعد جولنگی یاپا ئجامہ پہن رکھا تھا، اس کوتین مرتبہ دھویا، پھر اسے پہنے ہوئے ہی اس کے بعد وضو کیا، اور شال کے طریقہ سے شمل کیا، آیا وہ شخص پاک ہوایا نہیں؟ اور اب کہا سی طریقہ سے شمل کرتا ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين اگرباربار دهون كى وجه سخاست كا اثر بالكل زائل موجائ ، تو پاكى حاصل موجائ كى؛ ليكن أحوط طريقه يه ب كفشل شروع كرنے سے پہلے الگ سنجاست كو پاك كرليا جائے ؛ تاكه نجاست كے پھيلنے كاشبه ندر بهدایة ۱۰۰۱ وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقیقیة كیلا تزداد بإصابة الماء. (هدایة ۲۰۰۱) فقط والله تعالی اعلم

کتبهاحقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۵راار ۱۳۲۴ ه

## عنسل میں مسح کیوں نہیں؟

سےوال (۱۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: وضومیں مسح فرض ہے عنسل میں سرکامسح فرض کیول نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عنسل ميں چوں كه پانى مكمل طور پر بر بهايا جاتا ہے، اس كئے كى ضرورت نہيں ، مسى كا حكم تو وہاں ہوتا ہے جہاں پانى بہانے سے رخصت ہو۔ ولنا قبولله تعالىٰ: ﴿وَإِنْ كُنتُمُ جُنبًا فَاطَّهَّرُو اُ﴾ أمر بالإطهار وهو تطهير ولنا قبولله تعالىٰ: ﴿وَإِنْ كُنتُمُ جُنبًا فَاطَّهَرُو اُ﴾ أمر بالإطهار وهو تطهير جميع البدن إلا ما تعذر إيصال الماء إليه. (هداية ٢٩/١ أشرفي ديوبند) فقط والله تعالىٰ اعلم كتبہ: احتر مُحدسلمان منصور پورى غفرله

#### حالت جنابت كالسيند؟

سے وال (۱۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک حالتِ جنابت میں جو پسینہ آتا ہے اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ ناپاک ہے،

میں ایک دیہاتی خاتون ہوں، کسی نے بتایا کہ ایسا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوجائے گا اور دھونا ضروری ہوگا؟ میں تشویش میں ہوں اس لئے آپ واضح فرمادیں تونو ازش ہوگ۔ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفیق: همبستری کے دوران جوپسینه نکلتا ہے اگروہ پسینه کپڑے میں لگ جائے تو محض پینے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا؛ اس لئے کہ انسان کا پسینه بهر حال پاک ہے، جب کہ اس کے ساتھ کوئی ظاہری نجاست شامل نہ ہو۔

وذكر الكرخي والطحاوي رحمهما الله في مختصريهما أن عرق كل شيء مثل سؤره في النجاسة والطهارة والحرمة والكراهة، وفي الهداية: وهو الأصح. (الفتاوي التاتارخانية ٥٠١١ رقم: ٧١٧ زكريا)

## حالت جنابت مين قرآني آيت والالاكث جيمونا؟

سوال (۱۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں حالت جنابت میں تھی اور میرے گلے میں ایک لاکٹ تھی ، جس پر آیۃ الکرسی کھی ہوئی تھی اور دورانِ جماع لاکٹ کا بدن ہے مس ہوتار ہا۔ سوال اب یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایسی حالت میں قرآنی آیات یا دعائیہ کلمات والی لاکٹ پہننا جائز ہے؟ اور فراغت کے بعداس کوچھونا (یعنی لاکٹ) کو کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: جنابت كى حالت مين قرآنِ كريم كوچوناجائز

نہیں ہے؛ لہذا جنابت کی حالت میں ایسالا کٹ پہننا جائز نہ ہوگا جس پرقر آنی آیات کھی ہوں،
اور دعا ئید کلمات میں بھی زیادہ تر آیاتِ قر آنی اوراحادیث ہوتی ہیں، اس لئے بحلتِ جنابت
دعائیہ کلمات والے لاکٹ کو پہننا بھی مکروہ ہوگا۔ نیز جماع سے فراغت کے بعد عسل جنابت سے
پہلے مذکورہ لاکٹ کی زنجر کوتو چھو سکتے ہیں، جس پر کوئی چیز کھی ہوئی نہیں ہوتی ؛ البنة ایسے لاکٹ کو چھونا جائز نہ ہوگا۔

أخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا. (الموطأ لإمام مالك، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضو علمن مس القرآن ٥٣ (قم: ١)

ويحرم به أي بالأكبر وبالأصغر مس مصحف أي ما فيه آية كدرهم وجدار. (شامى ٥١١ زكريا)

لايحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب أي موضوع الكتاب. (شامي ١٥٠٥ زكريا) فقط والتُدتعالى اعلم

کتبه احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵راار ۱۲۲۲ ه

### جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت اور ذکرودعا کرنا؟

سےوال (۱۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: جنابت کی حالت میں قرآن کی آیات، درود ودیگر دعاؤوں کے پڑھنے کی اجازت ہے ؟ اذان کا جواب دینا، سونے سے پہلے اور سوکرا ٹھنے، کھانا کھانے وغیرہ کی دعاؤں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مہربانی کر کے قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوفيق: حالت جنابت ميل قرآن كريم كى تلاوت جائز نهيل

ہے؛ البتہ ذکر ود عاوالی قرآنی آیات بطور ذکر ودعا پڑھی جاسکتی ہیں ،اسی طرح ما ثور دعا نمیں جن کا پڑھنا مختلف اوقات میں حدیث سے ثابت ہے، انہیں بھی بحالت ِ جنابت پڑھنا درست ہے، اور اذ ان کا جواب دینا بھی درست ہے۔ (متفاد: کتاب المسائل ۱۸۱۰–۲۲۲)

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرء الحائض و لا الجنب شيئاً من القرآن. (سنن الترمذي ٣٤/١ رقم: ٣١، السنن الكبير للبيهقي ١٥٤١ رقم: ٢٠١)

والشالث حرمة قراء ة القرآن ولو دون آية كما صححه صاحب الهداية وقاضي خان، وهو قول الكرخي. (منهل الواردين ١١١/١)

فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به. (شامي ٢٣/١ ٤ يسروت، شامي ٤٨٨/١ زكريا، منهل الواردين ١١١/١-١١)

و لابأس بحائض و جنب بقرأة أدعية و مسها و حملها و ذكر الله تعالى . (شامي ٤٢٤/١ ييروت، شامي ٤٨٨/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۳ (۳۳۵ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه



# تیم کے مسائل

## تیم کن حالات میں جائز ہے؟

سوال (۱۱۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: تیم کن حالات میں جائز ہے؟ آج کل تھوڑی سی کمزوری اور بیاری پرتیم کا رواج نوجوان مردوں وعور توں میں پڑگیا ہے،اس پرروشنی ڈال دیجئے؟ مردوں وعور توں میں پڑگیا ہے،اس پرروشنی ڈال دیجئے؟

البواب وبالله التوفیق: تیم کی اجازت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ پانی دستیاب نہ ہویا دستیاب تو ہو؛ لیکن ایساشد ید عذر ہوکہ پانی کے استعال سے جان یا اعضاء کے مفلوج ہو جانے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، ہریں بنامعمولی بیاری اور تھوڑی کی کمزوری کی بنا پر تیم کرناکسی بھی مردو عورت کے لئے جائز اور معترفیں ہے۔

عن الحسن و ابن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم مارجاً أن يقدر على الماء في الوقت. (مصنف ابن أبي شيبة، الطهارة / باب من قال لا ييمم مارجاً أن يقدر على لماء ١٩١/٢ رقم: ١٧١٢)

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت أن أغتسل، فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر! صليت بأصحابك، وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله، يقول: ﴿وَلَا تَقُتُلُوا النَّهُ سَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيمًا ﴾ فضحك رسول الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. (سنن أبي داؤد، الطهارة / باب إذا حاف

الجنب البرد أيتيمم؟ ١٨/١ رقم: ٤٣٣)

من عجز عن استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك أو برد يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر .....، ونقل الشامي: فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من المحود الناقل الشامي قصر على الاغتسال بوجه من الموجوه لا يباح له التيمم إجماعاً. (شامي ٣٩٥١ - ٣٩٨ زكريا، البحر الرائق ١٤١/١ المطاوي على المراقي ٩٢ الفتاوي التاتار خانية ٣٦٧١ رقم: ٧٦٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم طحطاوي على المراقي ٩٢ الفتاوي التاتار خانية ٣٦٧١ وقم: ٥٤ المنان منصور يورى غفرله

21917/1/a

# مُصْلُدُك ياشدتِ مرض كي وجهست تيمم كرنا؟

سوال (۱۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگرکوئی شخص بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہوگیا ہے کہ وہ ہر دی کے موسم میں شسل نہیں کرسکتا ، اس کے جسم کو اتنی سر دی گئی ہے کہ اس کے لئے نا قابل برداشت ہے، اگر اس عالم میں وہ گرم پانی سے بھی نہائے تو بھی بیمار پڑجانے کا شدید خطرہ ہے، وہ قسل خانہ میں کپڑے اتا رکر تھوڑی دیر بھی شخت کو برداشت نہیں کرسکتا ہے، اس طرح وہ غالبًا معذور ہوگیا، ایسی حالت میں شسلِ جنابت کو برداشت نہیں کرسکتا ہے وہ اس طرح پاک کرنے کے بجائے وہ پنڈول کے ڈھیلے سے قسلِ جنابت کا تیم کرسکتا ہے وہ اس طرح پاک ہوجائے گا؟ تیم کے بعد وہ نماز ادا کرسکتا ہے یا نہیں؟ کلام پاک کی تلاوت کرسکتا ہے یا نہیں؟ نیز قرآن شریف کو ہاتھ لگاسکتا ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: اگرو ، فض واقعةً اتنا كمز ورب كه سي بھى طرح غسل كرنے ميں اسے مزيد بيار ہونے كاشد يدخطر ولاحق ہے، تواليى صورت ميں اس كے لئے تيم كى گنجائش ہے، اس تيم سے وہ نماز، تلاوت اور ديگر عبادات اداكر سكتا ہے۔ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة بار دة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت أن أغتسل، فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو! صليت وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلا تَـقُتُ لُوا اَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيمًا ﴾ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة / باب إذا حاف الحنب البرد أيتيمم؟ النسخة الهندية ١٨٨١ رقم: ٣٤٤ دار الفكر بيروت)

أو برديهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر .....، ونقل الشامي: فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعاً. (شامي ٢٣٤/١ كراچى، ٣٩٨/١ زكريا، البحر الرائق ٢١/١ ١، طحطاوي على المراقي ٩٢، الفتاوى التاتارخانية ٣٦٧/١ رقم: ٣٦٧ زكريا)

ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم. (الفتاوي الهندية ٢٨/١)

وأما المرض فمنصوص عليه سواء خاف از دياد المرض أو طوله باستعمال الماء. (تبيين الحقائق ٣٧/١ ملتان) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸ر ۱۲/۱۳/۸ ده

محض سردی سے بچاؤ کے لئے تیم مرکے نماز پڑھنا؟

سوال (۱۱۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہندہ جس کی عمر تقریباً چالیس سال ہے ، صحت کے لحاظ سے تندرست ہے ، نماز روزہ کی پابند ہے ، موسم سرما میں سردی کا احساس ہندہ کوزیا دہ ہوتا ہے ، خاص کرنما زعشاء میں وضوکرتے وقت اور

رمضان شریف میں تبجد کے لئے وضو کرتے ہوئے، ہندہ نے اس کا تذکرہ اپنے خاندان کے ایک بزرگ سے کیا جو ماشاء اللہ باشرع پابند صوم وصلوٰۃ ہیں، اور کافی وقت تبلیغی جماعت میں لگا چکے ہیں، انہوں نے ہندہ سے کہا کہ وضو کرنے کے بجائے تیم کرلیا کرو،اس کے بعد ہندہ نے ان کی اس بات بڑمل شروع کردیا۔

زید کا کہنا ہے کہ جن حالات میں تیم کی اجازت ہے، ہندہ پر وہ لا گؤہیں ہوتے، نہ تو ایسا کوئی مرض ہے جو پانی کے استعمال سے بڑھ جائے اور اس قدر کمزور یاضعیف نہیں کہ پانی کے استعمال سے کوئی خطرہ ہو؛ لہٰذاہندہ کووضوکر ناجا ہے بغیروضونماز نہیں ہوگی۔

مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں ہندہ وضوکر کے موسم سر مامیں نما زا داکر ہے یا تیٹم کرتی رہے؟ از روئے شرع تفصیل سے جوابتح ریفر مائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگر سردی سے خت مرض یا ہلاکت کا اندیشہ نہ ہوتو وضو پر قدرت ہونے کے باوجود محض سردی کے خوف سے تیم کرناضچے نہیں ہے، ندکور ہ ہزرگ کی بات صحیح اور معتبر نہیں ہے؛ البتہ سر دی سے بیچنے کے لئے گرم پانی سے وضو کر لے، نیز ندکور ہ صورت میں تیم سے پڑھی گئ نمازوں کا اعادہ لازم ہے۔

(أو برد) يهلك الجنب أو يمرضه. قال الشامية: تحت قوله قيد بالجنب؛ لأن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد في الصحيح. (ردالمحتار على الدر ١٩٨٧ زكريا)

ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماءأن يقتله البرد أو يمرضه إذا لم يقدر على تسخين الماء. (الفتاوى الهندية ٢٨/١، هداية ٤٩/١) فقط واللرتحالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور پورى غفرله ١٣٢١/٢/٢٢١ه الجواب صحح بشبيرا حمد عفا الله عنه

## تیم کر کے نماز پڑھنے والے کو پورا تواب ملے گایا آ دھا؟

سوال (۱۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص پانی کے حصول پر قدرت تو رکھتا ہے یا پانی کا استعمال اس کے لئے مصرا ور نقصان دہ ہے۔ شریعت نے جہاں جس انداز پر تیم میں اجازت دی ہے وہ وہاں رخصت پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے۔ یہاں نماز کے ثواب کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسكوله مين تيم كرك نماز پڑھنوالكو پورا تواب ملے گا؛ اس كئے كہ پانی نہ ہونے كى صورت مين تيم وضوكابدل ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَيَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: جُعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء. يعني الأرض. (المصنف لابن أبي شية ١٤٤/١ رقم: ١٦٦٢ دار الكتب العلمية بيروت)

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور ما لم يوجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمِسَّهُ بَشُرتَك. (المصنف لابن أبي شية ١٤٤/١ رقم: ١٦٦١ دار لكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى المم كتبه: احقر محرسلمان منصور يورى ١٣٣٥/٦/١٢هـ

الجواب فيحج: شبيرا حرعفالله عنه

## تنيتم كامسنون طريقه

سے ال (۱۱۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں کہ: تیمّ کامسنون طریقہ کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تیم کاطریقه به که پہلے نیت کرکے دونوں ہتھیاں مٹی پر مارکر پورے چہرے پر پھیرلیا جائے، پھراس کے بعد دوبار ہ ہتھیایاں مٹی یا غبار پر مارکر دونوں ہاتھ کہنیوں تک پھیر لئے جائیں،اگرانگوشی وغیرہ پہن رکھی ہوتو اس کوا تاردیا جائے یا آگے بیچھے کرلی جائے۔

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الطهارة / باب كيف التيمم ٣١٩/١ رقم: ٩٩٩)

كذا في المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله عن ابن عمر مرفوعاً. (المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة ٢٦٥/١ رقم: ٦٣٤)

وأما كيفية التيمم فذكر أبويوسف في الأمالي – فضرب بيديه على الأرض فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أعاد كفيه إلى الصعيد ثانياً فأقبل بهما وأدبر ثم تفضهما ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى المرفقين. (بلائع الصنائع ١٦٧١ زكريا، ٢٦١ كراچي) فقط واللاتعالى اعلم كتيد: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢١/٢/١٢ هـ الجواب عني شبر احمد عفا الله عنه المحاسمة المح

سیمنٹیڈ فرش کے نجاست سے خشک ہونے کے بعداس پرتیم م اورنماز کا حکم

سوال (۱۱۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: سیمنٹیڈ فرش جیسے حجیت، گھر کاصحن وغیرہ، آیا یہ زمین کے حکم میں ہے کہ اس پر بیشا ب وغیرہ کوئی نجس چیز گرجائے پھروہ خشک ہوجائے، تو خشک ہونے سے پاک ہوجائے گا، یااس کے لئے

غسل ضروری ہے؟ زید کہتا ہے کفسل ضروری ہے، چوں کہاس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بکر کواس مسلم میں تشفی نہیں ہے، بید مسلم مدل تحریر فرمادیں؟ ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اس خشك فرش پرنمازتو پڑھی جاسکت ہے، مگراس سے تیمّ درست نہیں۔

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم. (السنن الكبرئ، الطهارة / باب التيمم بالصعيد الطيب ٢٢٧/١ رقم: ٢٠/١)

هو قصد صعيد مطهر خرج الأرض المتنجسة إذا جفت فإنها كالماء المستعمل. (درمختار مع الشامي ٣٩١/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر مجمسلمان منصور يورى غفرلد ١٣٢٧/٣/١٥ و الجواب صحيح شبيرا حمد عفا الله عنه

# ٹائل پر تیم کرنا؟

سوال (۱۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا ٹائل پر تیم درست ہے؟ جب کہ ایک مفتی صاحب منع فر مار ہے ہیں کہ چوں کہ ٹائل پر وغن اور مصالحہ لگا ہوتا ہے، اس لئے ٹائل پر تیم درست نہیں ہے، ایسے ہی ان مٹی کے بر تنوں پر جن پر پینٹ کردیا جاتا ہے، آں محترم سے اس سلسلہ پر وغن کر دیا جاتا ہے، آل محترم سے اس سلسلہ میں وضاحت مطلوب ہے کہ ٹائل اور وغن شدہ مٹی کے برتن پینٹ شدہ دیوار پر کیا بغیر گر دوغبار کے میں وضاحت مطلوب ہے کہ ٹائل اور وغن شدہ مٹی کے برتن پینٹ شدہ دیوار پر کیا بغیر گر دوغبار کے میں وضاحت مطلوب ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوفيق: الكل مين استعال مون والامساله زمين مي كيجنس

سے ہوتا ہے،اس پر بینٹ وغیرہ کی کوئی چیز رنگ کے طور پرنہیں لگائی جاتی ؛ لہذا ایسے ٹائل پر تیم م درست ہے،اگر چہوہ چکنا ہی کیوں نہ ہو؛ البتہ مٹی کے وہ برتن جن پراوپر سے بینٹ کر دیا گیا ہوا ور وہ دیواریں جن پر بینٹ ہو،ان پر گر دوغبار کے بغیر تیم درست نہ ہوگا۔

وبالحجر عليه غبار أو لم يكن بأن كان مغسو لا أو أملس. (لفتاوى الهندية ٢٧/١) إذ لا يخفى أن الحجر الأملس جزء من الأرض. (شامي ٣٦٨/١ بيروت)

فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول وحائط مطين أو مجصص وأوان من طين غير مدهونة. (الدر المختار على الشامي ٣٦٠/١ أشرفية، شامي ٢٠١٠ ٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٩٣٣/١/١٥ هـ الجواب صحح بشبر احمد عفا الله عنه

پھر کے کوئلہ پرتیتم کرنا؟

سےوال (۱۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: پچھر کا جو کوئلہ زمین کی کان سے نکالا جاتا ہے، اس پر تیم کرنا جائز ہے یانہیں؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جوكوئله زمين ميں كان سے نكالاجا تا ہے، وہ دراصل الكفت كا يقرب، اور زمين كي جنس ميں سے ہے؛ لهذا اس يرتيم كرنا درست ہے، حتى كه اگراسے جلاد ياجائے، تواس كى راكھ يرجى تيم كرنا درست ہوگا۔ (متفاد: فاوئ حقانية ١٠٩٧)

ومتومّـد بالاحتراق إلا رماد الحجر، فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول. (الدر المختار مع الشامي ٤٠٦/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۰۲۶ ۴۳۳ اهد الجواب صحح بشبیراحمد عفاالله عنه

سرمهوالے پچر پرتیمم؟

سوال (۱۱۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں

کہ: بعض جگہ سرمہ والے پھر پائے جاتے ہیں،جنہیں پیس کر سرمہ بنایا جاتا ہے،توایسے پھر پریا ان سے بنائے گئے سرمہ پرتیمؓ کرنا جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سرمه كالتحريق زمين كى جنس مين داخل ب؛ لهذااس المجواب و بالله التوفيق: سرمه كالتحريق نيم كرنا درست موگا۔

ومتومّـد بالاحتراق إلا رماد الحجر، فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول. (الدر المختار مع الشامي ٢٠٦١ ؛ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱ ۲۷ ۲۷ ۱۳ ۱۵ م الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# چونے کی کلی والی دیوار پرتیم کرنا؟

سوال (۱۱۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: جس دیوار پر چونے کی کلی کی گئی ہو،اس پراگر گرد وغبار نہ ہوتو تیم ّم کرنا درست ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: چونابھی زمین کی جنس سے ہے؛ لہذا چونے کی کلی والی دیوار پر تیم کرنا بہرحال جائز ہے، چاہے اس پرگرد وغبار ہویا نہ ہو۔

ومتومّـد بالاحتراق إلا رماد الحجر، فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول. (الدر المختار مع الشامي ٢٠٦١) و كريا) فقط والتدتال العلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۷ ۱۳۳۱ ه الجوال صحیح شبیراحمدعفاالله عنه



# معذورین کے احکام

جس کو بیشاب کے قطرے آتے ہوں اس کی پاکی کا حکم

سوال (۱۲۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی شخص کو پیشا ب کے قطرے آتے ہوں جس کی وجہ سے کپڑے وغیرہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو ہتو ایسے شخص کی پاکی کے بارے میں کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: اگر پیثاب كاقطره آن كالیتن به وجائ تو گیرا اوربدن پاک كرك وضوكر نے كے بعد نماز پڑھی جائے، اور اگر قطرات اس كثرت سے آتے ہوں، كه وه معذوركى حد ميں شامل بهوگيا به وتوالي شخص كے لئے پچورخصت ہے، اس لئے وه اپناحال كى ماہر عالم يا مفتى سے زبانى بيان كر كے اس كے مشوره پر ممل كر بر ستفاد: قادى محمد بيه ١٨٥ وابيا حال كى ماہر عالم يا مفتى سے زبانى بيان كر كے اس كے مشوره پر ممل كر بر رستفاد: قادى مدرج منه البول، فكان يداري ما غلب منه، فلما غلبه أرسله، وكان يصلي و هو يخرج منه. و في رواية عنه قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول، فكان يداريه ما استطاع، فإذا غلب عليه

توضأ وصلى. (سنن الدار قطني المجلد الأول عن ٤/١ ٣٧ رقم: ٧٧٧-٧٧٧ المكتبة الشاملة)

وصاحب عذر من به سلس بول، إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يبجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ، ويصلي خاليا عن الحدث. (شامي ٢٠١٥ زكريا، حاشية الطحطاوي ٢٤٨، الفقه الإسلام وأدلته ٢٠١٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٧/٨/١٥ هـ الجواب صحيح بشبيرا حمد عفا الله عنه

### قطره کا مریض پبیثاب گاه میں روئی کس طرح رکھے؟

سوال (۱۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آل محترم نے جو ندائے شاہی جو لائی ۲۰۰۰ء معذور کے احکام میں لکھاہے کہ 'قطرہ کے مریض کے لئے طہارت کا آسان طریقہ بیہ کہ پیشاب سے فراغت پر سوراخ کے اندرکوئی چیز مثلاً روئی وغیرہ رکھ لے'' معلوم بیکرنا ہے کہ پیشاب کے سوراخ میں روئی کیسے رکھی جائے؟ کیوں کہ سوراخ حصہ پر چھوٹا ہے، روئی سوراخ کے اندر کیسے داخل کی جائے؟ یا عضوتناسل کے پیشاب والے اوپر حصہ پر روئی رکھ کربا ندھ لیں، کیا شکل ہوگی؟ تحریفر مادیں ۔

#### باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: فقهاء نے سوراخ میں روئی رکھنے کی جو بات کہی ہے، اس کی شکل میہ ہے کہ روئی کی باریک بتی بنا کر سوراخ میں داخل کی جائے ، اوپر سے روئی لپیٹنا مراد نہیں ہے ؛ البتہ روزے دار کے لئے بہتر میہ ہے کہ وہ بتی داخل نہ کرے۔

قلت: ومن كان بطئ الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشى بها في الإحليل فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها – إلى قوله – وقد جرّب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل، لكن الربط أولى إذا كان صائماً لئلا يفسد صومه على قول الإمام الشافعيّ. (شامي ١٨٥٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان شعور يورى غفر له ١٣٢٩/٢/٢١ه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

## بیشاب نکل جانے پرٹیشو بیپراستعال کرنا؟

سےوال (۱۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: میری ہیوی اور دوسری ایک عورت کو بیشا ب کی شکایت ہے، جواس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ نیند کی حالت میں بیداری کی حالت میں باہر جانے سے پہلے بیشاب نکل جاتا ہے، جاڑے کے موسم میں بار باریانی استعال کرنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، شرعی حکم کیاہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: پیشاب اگرکیڑے یابدن پرلگ جائے واسے پانی سے دھونا ضروری ہے لیکن پیشاب کی کثر سے کی وجہ سے بار بار پانی استعمال کرنے کے بجائے ٹیشو پیپر کا استعمال کرلیا کریں ۔ (ستفاد: قاوی پیپر کا استعمال کرلیا کریں ، اور جب نماز پڑھنے کا ارادہ موتو پانی استعمال کرلیا کریں ۔ (ستفاد: قاوی رجمیہ ۵۲ ۵۸ کراچی، احسن الفتادی ۱۰۸/۲، المسائل المهمة فیما ابتلت به العامة ۵۹/۵، اکل کوا)

نضح أن يقتصر على الماء أو على المائع فقط. (مراقي الفلاح ٤٥) ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقاً، وإذا كانت العلة في الأبيض كونه ألة الكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعا للنجاسة. (شامي ٣٤٠/١ كراچي، البحر الرائق ٢٨٠/١) فقط والله اعلم

املاه :احقر مجمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۳۲/۴/۲۸اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## معذور کے لئے بیشاب کی چھیٹیں ڈھیلے سے صاف کرنا؟

سوال (۱۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کوضعف اور پیرانہ سالی کی وجہ سے بلنگ پر ہی بیٹے کر ڈبہ میں پیٹاب کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بھی کھار فوطوں یا ٹانگ پر چھیٹیں آ جاتی ہیں، دھونا بھی دشوار ہے، اس لئے ڈھیلہ سے خشک کر کے تیم سے نما زیڑھ لینا جا کڑتے یا نہیں؟ بڑا استنجاء پانی سے کر لیتا ہوں اور چھوٹا استنجاء ڈھیلے سے کر لیتا ہو، یانی سے ہروقت استنجاء نہیں کرسکتا؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو فيق: اس مجبوري ميں بيثاب كى چھينئيں ڈھلے سے خشك كركے تيم سے نماز رپڑھنی درست ہے۔ قال محمد : المسافر إذا أصابت بيده نجاسة يمسها بالتراب. (الفتاوى التاتارخانية ٢١٤،١) طحطاوي ٨٧) فقط واللرتعالي اعلم

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۲۱۷/۱۲ اه الجواب صحیح شبیراحمدعفاالله عنه

حشفہ کے تین چوتھائی حصہ پر پیشاب لگ جائے تو کیا تھم ہے؟

سوال (۱۲۴): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ:صرف ببیثاب کیا کیڑے سے استنجاء کیا ببیثاب اپنے راستہ سے منہ سے آگے حثفہ پرتین چوتھائی رقبہ پر پھیلا کیا بیر قبہ ایک درہم سے زیادہ ہے یا کم ؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: عام طور پرحشفہ كے تين چوتھائى حصہ پر پھلے ہوئے پیشاب كى مقدارلمبائى چوڑائى میں ایک درہم كے بقدر ہوجاتی ہے؛ اس لئے احتیاط اس میں ہے كہ جب اس مقدار میں بیشاب پھیل جائے تو پانی سے استخاء كئے بغیرنمازنہ پڑھے۔

عن أبي هريرة الله عن النبي صلى عليه وسلم قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. (سنن الدار قطني ٣٨٥/١ رقم: ٤٧٩)

وعفا الشارع عن قدر درهم. (درمحتار معالشامي ٥٢٠/١ زكريا)

وعفي قدر الدرهم مساحة كعرض الكف في الرقيق، وتحته في المجمع: نعبر عن المقعد بالدرهم. (محمع الأنهر ٩٢/١ حاشية الطحطاوي ٢٥٦ دار الكتاب)

يجب أن يعلم بأن القليل من النجاسة عفو عندنا ..... فالغليظة إذا كانت فدر الدرهم أو أقل فهي قليلة لاتمنع جواز الصلاة، وإن كانت أكثر من قدر الدرهم منعت جواز الصلاة. (الفتاوى لتاتار خانية ٢٠١١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم المدرهم منعت برائي المصلاة المان منصور بورى غفر له ١٨٣٥ مرسلمان منصور بورى غفر له ١٨٣٥ مرسلمان الجواثي عشر المرائد عنه الله عنه المواثق المواثق المواثق المواثق المور بورى غفر له ١٨٣٥ مرسلمان منصور بورى غفر له ١٨٣٥ مرسلمان المواثق المواث



# حیض ونفاس کے مسائل

## بیاری کی وجہ سے ایا م حیض میں صرف دودن خون آنا؟

سے ال (۱۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک عورت کی عمر تقریباً تمیں سال ہے، اس کو جھ سال سے کمزوری ضعف جسمانی و بیاری وغیرہ کے سبب ایام ماہواری میں صرف ڈیڑھ دوروزخون آتا ہے، اور وہ بھی بہت کم مقدار میں شادی سے پہلے جا رروزخون آنے کی عادی تھی،شادی کے بعد بھی دوتین سال ٹھیک خون حیض آیا، اس کے بعد کمزوری وغیرہ کے سبب کم ہوتے ہوتے بیرحالت ہوگئی،اطباء کودکھلایا گیا،توانہوں نے خون کی کمی کواس کا سبب بتلایا ، علاج کیا گیا ، تو دوا کے جاری رہتے ہوئے اس ماہ ماہواری ٹھیک حالت برہوئی، خارج شدہ خون کی مقدار بھی بڑھی، مگر دوامہ کئی ہونے کی وجہ سے اس کومکمل صحت ہونے تک مستقل جاری نہیں رکھا جا سکا؛ اس لئے کہ اس کے شو ہرایک مدرسہ میں مدرس ہیں،ان کی اتنی آ مدنی نہیں ہے، اس عورت کے دوحیض کے دوران ۲۷-۲۷ ردن کا فاصلہ ہوتا ہے، ہرمہینہ ۲۷ – ۲۷ ردن کے بعد جب اس عورت کو ماہواری آتی ہے، تواسی بیاری و کمزوری وغیرہ کے باعث درد وغیرہ کی شکایت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ایسی حالت میںعورتوں کوعمو ماً آج کل ہوا کرتی ہے، کتابوں میں حیض کی اقل مدت تین روز لکھی ہے؛ لیکن کئی سال سے اس کو تین دن کبھی ہوئے ہی نہیں۔ تواب معلوم پیرناہے کہاں کے لئے ایسی حالت میں نماز روز ہوغیرہ کا شرعاً کیا حکم ہے؟ بہخون حیض کا شار ہو گایانہیں؟ دوسرے بہ کہ عورت کب سے نماز پڑھے گی ،خون بند ہوجانے کے بعدیا تین دن کے بعد؟ تیسر ہے بیر کہ اگر بیخون حیض کانہیں ہے استحاضہ ہے اورنماز کی قضااس پر لازم ہوگی،تو کیااتیٰ کم عمر میں حیض آ نابند ہوجا تاہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئولہ صورت میں حفیہ کے عام اصول کے اعتبار سے تو اس کا بیخون حیض کا شارنہیں ہوگا؛ کیوں کہ اس کی مدت تین روز سے کم ہے؛ لیکن جب ہم نے تجر بہ کار خاتون ڈاکٹر نی سے تحقیق کی ، تو معلوم ہوا کہ خون کی کی وجہ سے استے قلیل زمانے تک بھی حیض کا خون آ سکتا ہے، اور اسی دوران ولا دت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ نیزا مام شافعی کے مخرورت کے لئے ضرورت کی بین تین دن سے کم یعنی ایک دوروز بھی حیض آ سکتا ہے؛ لہذا مذکور ہ عورت کے لئے ضرورت کی بناپر یہ گنجائش ہے کہ وہ مذہب شافعی کے مطابق اپنے خون آ نے کے زمانہ میں نماز نہ پڑھا کی بناپر یہ گنجائش ہے کہ وہ مذہب شافعی کے مطابق اپنے خون آ نے کے زمانہ میں نماز نہ پڑھا کر ساور جونمازیں ان ایام میں اس نے نہیں پڑھی ہیں ، ان کی قضا بھی اس پر لازم نہ ہوگی؛ تاہم کر ساور جونمازیں ان ایام میں اس نے نہیں پڑھی ہیں ، ان کی قضا بھی اس پر لازم نہ ہوگی؛ تاہم کر ساور جونمازیں ان ایام میں اس نے نہیں پڑھی ہیں ، ان کی قضا بھی اس پر لازم نہ ہوگی؛ تاہم اس بارے میں دیگر علماء سے بھی تحقیق کر لی جائے۔

عن الربيع عن الشافعي أنه قال: رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يوماً و لا تزيد عليه و أثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث.

عن عطاء قال: أدني وقت الحيض يوم سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.

قال عبد الرحمن بن مهدي: كانت امرأة يقال بها أم العلاء، قالت: حيضتي منذ أيام الدهر يومان.

وقال إسحاق: وصح لنا في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي يومان. وقال يزيد ابن هارون: عندي امرأة تحيض يومين. (السنن الكبرى للبيهقي عومان. وقال عزيد ابن هارون: عندي العلمية بيروت)

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة. (هداية ٢٠٤١) شامي ٤٢٥/١ بيروت، الموسوعة الفقهية ٣٠٤/١٨)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي

الله عنه، وأقل الحيض يوم وليلة. (الموسوعة الفقهية ٢٩٩١٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجدسلمان منصور بورى غفرله ١٧٢٣/٦/١٥ الصلاحة عنه الله عنه المجدسة الجواب يحج بشبر احمد عنه الله عنه

## صبح خون بند ہو جائے تو شام تک عنسل کاانتظار کرنا؟

سےوال (۱۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کچھ عور توں کی ماہواری اگرضے کوختم ہوگئ تب بھی وہ شام یا رات کو خسل کرتی ہیں ،اور کہتی ہیں کہ ہم ابھی انتظار کررہے ہیں، تو کیا انتظار درست ہے،اوران ایام میں ان کی نماز قضا نہیں ہوتی ؟ باسم سبحانہ تعالیٰ باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: جب خون عادت کے موافق بند ہوجائے تو نماز کے وقت کے اندراندر مسل کر کے نماز شروع کردے، صبح سے شام تک انتظار نہ کرے ورنہ گنه گار ہوگی، اور پاکی کے وقت میں گذری نمازوں کی قضا بھی لازم ہوگی۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها. (سنن الدارمي، كتاب الطهارة / باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض ٦٤٦/١ رقم: ٩٢٩)

عن عبد الرحمن بن غنم أخبره قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس بقليل؟ قال: تصلي العصر، قلت: قبل ذهاب الشفق؟ قال: تصلي الصبح، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمونا أن نعلم نساؤنا. (سنن الدار قطني، كتاب الحيض / باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض / ۲۳۰/۱ رقم: ۲۵۰۸)

وإن انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت أي وجوباً، والمراد بآخر الوقت المستحب دون المكروه وإن لأقله، فإن لدون عادتها لم يحل أي الوطء وإن اغتسلت، وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطاً، وإن لعادتها حل في الحال. (شامي ٢٩٨١ زكريا)

وإن انقطع دمها فيما دون العشرة - إلى قوله - أو كانت معتادة وانقطع المدم على عادتها أو فوق عادتها أخرت الغسل إلى اخروقت الصلاة، فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلت وإنما أخرت الاغتسال والصلوة احتياطاً لاحتمال أن يعاودها الدم في العشرة. (الفتاوي التاتار خانية ٤٨٢/١ زكريا) فقط والترتعالي أعلم كته: احتر محسلمان منصور يورى غفر لدارم ١٢١/١١ه

الجواب سيحج شبيراحمه عفااللهعنه

### عسل کے بعدایک دن نماز بڑھ کی پھرخون آگیا؟

سوال (۱۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی نے ایام جیف سے خسل کے بعدا کیک دن پاک رہ کر نماز بھی پڑھ لی ہے، پھراس کے بعد دوبارہ غسل کی حاجت پیش آ جائے توعا دت متعین ہونے اور متعین نہ ہونے ، دونوں حالتوں میں درمیان میں (حالت ِطہارت میں) پڑھی گئی نماز کا کیا تھم ہے؟ اس کی قضاء لازم ہوگی یا نہیں؟ باسمی جانہ تعالی

البحواب و بالله التو هنيق: اگرسابقه عادت خم هونے كے بعد شسل كيا، پھراكثر مدت ِحض بعنى دس دن كے اندرا ندر دوبار ه حيض آگيا تو پيسب زمانه حيض ہى كاشار هوگا، اوراس دوران جونمازيں پڑھى گئى وه معترنه هول گى، اور نهان كى قضاء لا زم هوگى ـ

فإن لم يجاوز العشرة فالطهر والدم كلاهما حيض. (الفتاوى الهندية ٢٧/١) إذا عاودها الدم في العشرة بطل الحكم بطهارتها مبتدأة كانت أو معتادة، وكأنها لم تطهر أصلاً. (الفتاوى التاتارخانية ٢٥٥١ رقم: ١٣٠٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٣٧٠ رم ١٣٣٠ هـ الجواب صحح بشبراحم عفاالله عنه

## دینی کتابوں کا بستہ ہاتھ میں پکڑنے کی حالت میں ماہواری شروع ہوگئی؟

سوال (۱۲۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:بسااو قات ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآنِ کریم یا حدیث وتفییر کی کتابیں لے کرطالبہ یا معلّمہ اپنے کمرہ سے درس گاہ میں جارہی ہوتی ہیں یا اپنے گھر سے مدرسہ جارہی ہوتی ہیں ، اور راستہ میں اچا تک ایام مخصوصہ کے عارضہ سے دو چار ہوجاتی ہیں ، کتابیں یا قرآن بستہ میں ہوتی ہیں، تو کیا کریں؟ بھی بھی ہوتی ہیں ہیٹے بیٹے بیٹے اچا تک جھٹکوں میں ایسا ہوجاتا ہے ، بھی بستہ گود میں ٹائلوں پر رکھا ہوتا ہے ، اب ہاتھ میں بھی بستہ نہیں سنجالا جا سکتا اور رکشہ میں بھی کسی جگہ نہیں رکھا جا سکتا، تو کیا کریں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: جس بسة کاندرقر آنِ پاک رکھا ہواس کواو پر سے پکڑنا عورت کے لئے ایام مخصوصہ میں درست ہے؛ اس لئے کہ یہ بستہ خارجی غلاف کے حکم میں ہے؛ لہذا اگر مدرسہ آنے جانے کے دوران فرکورہ صورت پیش آجائے تو بستہ سنجالے رہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

أخرج البخاري تعليقاً كان أبو وائل يرسل خادمته وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. (صحيح البخاري، كتاب الحيض / باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ٢٠/١ رقم الباب: ٣)

ولا بأس أن تمس المصحف بغلاف. (الفتاوى التاتار حانية ٤٨٠/١ رقم: ١٢٨١ زكريا) ومسه إلا بغلافه المنفصل. (درمحتار مع الشامي بيروت ٤٣/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم محمسلمان منصور بورى غفرله

#### اذان کے بعدعورت کویش آگیا؟

سےوال (۱۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگراذان کے بعد کوئی عورت ناپاک ہوجائے تو کیااس نماز کی قضالازم آئے گی؟ باسم سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اذان ك بعدكو كى عورت ما نضه موجائ تواس نمازكى قضااس پرلازم نہيں ہے۔

ثم المعتبر الحر الوقت عندنا فإذا حاضت في الحر الوقت سقطت وإن طهرت فيه وجبت. (محمع الأنهر ٥٣/٢)

لأن المعتبر في الوجوب آخر الوقت. (شامي، كتاب الطهارة / باب الحيض وقط والتُدتع الى اعلم عقط والتُدتع الى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ رمهر ۱۹۷۹ه الجواب صحیح شیم راحمد عفااللّه عنه

# طهرخلل كاحكم

سوال (۱۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: طبرِ تخلل کے بارے میں امام صاحب سے کئی روایت ہیں ، مثلًا امام ابو یوسف کی روایت یہ ہے کہا گر طبر ناتص کو دونوں طرف سے خون گھیر ہے ہوئے ہو، خواہ ایک دن ہویا زیادہ ، نیز دس دن کے اندر ہویا باہر ، تو طبر کی اس حیف ہوگا ، اس پر دوا شکال وار دہوتے ہیں ، اولاً یہ کہ طہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے ، تو طہر کی اس مدت میں چیف نہیں آ سکتا ، پھراس کوچیض کیوں کر شار کیاجا تا ہے؟ فائیاً یہ کہ چیف کی اکثر مدت دس دن ہے ، یہاں اس سے زائد دن چیف شار کئے جا رہے ہیں ، اس طرح دوسری روایت ہے کہ جو طبر تین روزیا زیادہ کا ہوگا وہ فاصل رہے گا اور کم ہوتو حیض ، جب کہ مسلمہ قاعدہ ہے: ''اقل الطہر خمسة عشر " پھر یہاں تین دن طہر کیوں ہور ہے ہیں؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: امام ابویوسف گی ندکوره روایت کا مطلب بیہ کہ اگر مدت طہر (۱۵ردن) کے اندراندر طہر کی ابتداا ورانتہاء میں عورت کوخون آئے توبیہ وقفہ کی درمیانی مدت بھی خون جاری رہنے کی مانی جائے گی، اب اگر وہ مبتداُہ ہے تو ابتدائی دس دن حیض شار مول گے، جن میں وہ نماز ترک کرے گی اور دس دن کے بعد کے ایام استحاضہ کے شار ہوں گے، جن میں وہ نماز ترک کرے گی اور دس دن کے بعد کے ایام استحاضہ کے شار ہوں گے، جن میں وہ نماز پڑھتی رہے گی، اور اگر معتادہ اس صورت سے دوچا رہوتو اس کے ایام عادت حیض میں شار ہوں گے، اور باتی ماندہ میں وہ مستحاضہ کہلائے گی۔

اس تفصیل کوسامنے رکھیں تو آپ کے دونوں اشکالات خود ہی ختم ہوجا کیں گے، پہلا اشکال اسکال دیں دن یا ایام عادت پرچیض ختم ہوکر استحاضہ شروع ہوگیا ہے، اب دوسر احیض اقل مدت طہر یعنی پندرہ دن سے کم میں مانالا زم نہ آئے گا۔

دوسرااشکال اس کئے کہ یہاں ایام چین سے زیادہ ایک دن بھی چین میں شارنہیں کیاجارہا ہے؛ لہذا امام ابو یوسف ؓ کی بیروایت اصولِ مقررہ کے منافی نہیں ہے،اصل میں غلط نہی کی بنیا دیہ ہے کہ آپ نے '' دمِ متوالی'' کو شلسل چین کے معنی پر رکھا ہے، حالاں کہ یہاں'' دم متوالی'' سے محض خون کا جاری رہنا مراد ہے،اوراس میں چین اوراسخا ضہ کے احکام الگ الگ ہیں۔

قال الشامي: الأول قول أبي يوسف أن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل؛ بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل، في جوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضاً فلو رأت مبتدأة دماً وأربعة عشر طهراً ويوماً دماً، فالعشرة الأولى حيض، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوماً دماً وعشرة طهراً ويوماً دماً، فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها، وإلا ردت إلى أيام عادتها. (شامي ٢٩٠/١ كراجي، شامي ٤٨٣/١ زكريا)

اور دوسری روایت میں بھی اشکال صحیح نہیں ہے؛ اس لئے کہ وہاں فاصلہ سے ایک حیض اور

دوسرے حیض کے درمیان فاصلنہیں؛ بلکہ حیض اور استحاضہ کے درمیان فاصلہ کی بات ہے، یعنی اگر اقل مدت حیض آ نے کے بعد ۱۳ اور سے زیادہ طہر رہا، پھرخون آ نے لگا، توبید وسراخون پہلے دم حیض میں شارنہ ہوگا؛ بلکہ اس سے الگ سمجھا جائے گا؛ لہذا اقل مدت طہر میں تخفیف کا محظور لازمنہیں آیا۔

ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصلاً بين الدمين في الحيض اتفاقا، فما بلغ من كل من الدمين نصاباً جعل حيضاً، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لايكون فاصلاً وإن كان أكثر من الدمين اتفاقا.

واختلفوا في ما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام، أشهرها ثلاثة: الأولى قول أبي يوسفّ: أن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل؛ بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطر في الطهر المتخلل، فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضاً، فلو رأت مبتدأة يوماً دماً وأربعة عشر طهراً ويوماً دماً فالعشرة الأولى حيض؛ ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوماً دماً وعشرة طهراً ويوماً دماً فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض، إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها – إلى قوله – وفي الهداية: الأخذ بقول أبي يوسف وإلا ردت إلى أيام عادتها – إلى قوله – وفي الهداية: الأخذ بقول أبي يوسف أيسر وكثير من المتأخرين أفتوا به، لأنه أسهل على المفتي والمستفتي، سراج. وهو الأولى، فتح. وهو قول أبي حنيفة الأخر، نهاية. (شامي ١٩١٨٤ بيروت، ١٩٨١ - ١٨٥٤ كراجي، الفتاوي التاتار خانية ١٩٧١ وقم: ١٩٢١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

پندر ہ دن سے کم یا کی رہنا؟

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

سوال (۱۳۲۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے ہارے میں

کہ بھمو ما جھے ہر ماہ اٹھارہ یابائیس دن کی طہارت کے بعد حیض آتا ہے اور چھٹے دن طہارت حاصل ہوجاتی ہے، جب کہ بچھلے ماہ بیس دن طہارت گذار نے کے بعد چا ردن حیض آیا جو کہ عادت سے دو دن کم ہوا، اس کے بعد اس ماہ تیرہ دن ہماری طہارت کے گذر سے اور خون جاری ہو گیا اور چھ دن جاری رہا، مجھے بیمسئلہ معلوم کرنا ہے کہ یہ چھون حیض کے حکم میں ہیں یااستحاضہ کے اور اس دوران خون کا رنگ ملکا سرخ مٹیالا اور ملکا پیلا رہا، اس کے علاوہ یہ معلوم کرنا ہے کہ استحاضہ میں نماز، روزہ اور تلاوت کا رنگ ملکا سرخ مٹیالا اور ملکا پیلا رہا، اس کے علاوہ یہ معلوم کرنا ہے کہ استحاضہ میں نماز، روزہ اور تلاوت کا دوران بھی خون جاری ہوجائے اور اس خون جاری ہوجائے اور اس خون جاری ہوجائے در اس خون جاری ہوجائے گی ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: پاکی کایام کی کم ہے کم مقدار پندرہ دن ہے۔ اور مسئولہ صورت میں چونکہ صرف تیرہ دن کے بعدد وبارہ خون کاسلسلہ شروع ہوگیا ہے؛ اسلئے ان تیرہ دنوں کو دو حیفوں کے درمیان حدفاصل نہیں مانا جائے گا، اور آئندہ ۲۲ – ۲۲ ردن اس کے حسب عادت طہر شار ہوں گے، اور تکم یہ ہوگا کہ شروع میں چاردن کے بعد مزید دو دن عادت کے مطابق حیف کے سجھے جائیں گے، اور اس کے بعد کے سب ایام استحاضہ میں شامل ہوں گے۔ اور استحاضہ کے دوران جب کہ خون جاری رہے پھر بھی نماز، روزہ اور قرآنِ پاک کی تلاوت سب کام انجام دینادرست ہوگا۔

ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الله حيض إن كان عادتها العشرة، فإن كانت أقل ردت إلى أيامها. (فتح القدير ١٧٢/١) بيروت، البحرالرائق ٢١٣/١ كراچي، شرح وقاية ١٠٠١)

ثم بين حكم الاستحاضة، فقال: لاتمنع صلوة وصوما ووطيا ..... يتوضأ لوقت كل فرض. (شرح وقاية ٢٠٠١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷ ۱۳۸۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

#### عادت سے پہلے خون بند ہو گیا؟

سےوال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میری عادت پانچ دن خون آئے کی تھی ، مگرا تفاق سے اس ماہ چار ہی دن خون آگر بند ہوگیا تو کیا میرے او پراب نماز فرض ہوگئ اور جماع حلال ہوجائے گا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگر پانچ دن خون آنے کی عادت تھی اور اتفاق ہے کی مربینے میں چارہی دن خون آ کر بند ہوگیا، تو ایسی صورت میں خون بند ہونے کے بعد نماز کے آخری وقت میں خسل کر کے نماز پڑھنا اور اگر رمضان کا مہینہ ہوتو روزہ رکھنا احتیاطاً فرض ہے؛ کیکن پانچ دن مکمل ہونے سے پہلے ہمیستری جائز نہیں۔

فإن لدون عادتها لم يحل أي الوطي وإن اغتسلت لأن العود في العادة غالب وتغتسل وتصلي أي في آخر وقت المستحب، وتاخير ٥ إليه واجب هنا. (شامي ١٠/١) وقط والسُّتَعَالَى اعلم

کتبه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۷۱۲ ما ۱۹۲۳ اچ

# ايام عادت كے بعد خون كے قطرات كئى دنوں تك د كھائى دينا؟

سوال (۱۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندہ کو بعد سن بلوغ جس وقت ایا م شروع ہوئے اس وقت سے اس کی عادت یہ بن کہ تین ساڑھے تین دن ایا م خوب ہوتے تھے، پانچویں دن کیڑے پر پھر خون کا نشان آتا تھا، چھٹا دن بالکل کوئی نشان نہیں آتا تھا، اس بناپر ہندہ ساتویں دن صبح کونسل کرکے پاکی حاصل کرتی تھی، ہندہ کی یہ عادت بعد شادی اور بچوں کی ولات کے بعد بھی باقی رہی، اب دو تین مہینے سے ہندہ کے مزاج اور عادت میں بوجہ کسی مرض یا عاد تا ہیہ بات پیدا ہوئی کہ مندرجہ بالا عادت گذرنے کے مزاج اور عادت میں بوجہ کسی مرض یا عاد تا ہے بات پیدا ہوئی کہ مندرجہ بالا عادت گذرنے کے

ساتویں دن عسل کے بعد کسی بھی دن شلوار پر دھر پرخون نظر آجا تا تھا، یا بوقت بیشاب، بیشاب سے قبل یا بعد کوالیا نظر آتا ہے کہ جھوٹا سا قطرہ خون کا اخراج ہوا ہے، یہ نشان یا قطرہ خون ۱۱-۱۲ اردن تک نظر آتا ہے۔ مندرجہ بالانفصیل کے بعد دریافت طلب امریہ ہے کہ ہندہ کس دن پاک ہوئی اور نمازوغیرہ کسے اداکرے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين اگرايام عادت پورا ہونے كے بعد بھى وقفہ وقفہ سے تھوڑ ابہت خون آتا رہتا ہے، تو دس دن تك كے ايام حيض كے شار ہوں گے اور دس دن كے بعد بھى اگر قطرات آتے ہيں تو انہيں استحاضہ تمجھا جائے گا؛ لہذا دس دن پورے ہونے تك نماز وغيره موتوف ر كھا وراس كے بعد شمل كركے ياك ہوجائے۔

أخرج عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تكون حيضتها ستة أيام ثم تحيض يومين ثم تطهر، قال: تغتسل وتصلي، فإن رأت الحيض بعد ذلك أمسك حتى تطهر إلى عشر، فإن زادت على عشر فهي مستحاضة، تقضي الأيام التي زادت على قرئها. (مصنف عبد الرزاق، الحيض / باب أجل الحيض ٣٠٠/١ رقم: ٣١٥٢)

الحائض إذا جاوزت عشر ة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. (فتح القدير ١٦٢/١)

أما المعتادة فما زاد على عادتها وتجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة. (شامي ٤١٢٠١ - ٤١٤ بيروت، شامي ٤٧٧١١ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور لورى غفرله

21747/179

ما ہوا ری کے خون کو دواسے رو کنے برِنما ز کا حکم سے ال (۱۳۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ بکسی دواکے ذریعہ ماہواری کے خون کوروک دیا گیا (چونکہ اب الیی چیزیں ایجا دہوگئی ہیں) اب ان ایام میں نماز اورروزہ کا شرعاً کیا حکم ہوگا؟ اور ان ایام میں بھی اگرروزہ رکھا اور نما زیڑھی تو قبول ہوں گی پانہیں؟ وضاحت فرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگریشگی دوا کھائی جس کی وجہ سے حیض کاخون بالکل نہیں آیاتوان ایام بیس نما زاورروز ہوغیر ہسب درست ہے، جب تک خون ظاہر نہ ہواس وقت تک عورت پاکسجھی جائے گی۔اورا گرخون ظاہر ہونے کے بعدد واکے ذریعیا سے روکا ہے، تواس میں عام ضابطوں کا خیال کرتے ہوئے پاکی یانا پاکی کا حکم لگا یا جائے گا۔ (تفصیل دیکھیں:انوارمنا سک ۲۲۵–۲۲۹) تاہم بہتر یہی ہے کہ تورتیں دواؤں کے ذریعید چیش روکنے کا تکلف نہ کریں ؟ کیول کہ یہ صحت کے لئے مصنر ہوسکتا ہے۔

لا يجوز للمرأة أن تـمنع حيضاً أو تستعجل إنزاله إذا كان يضر صحتها؟ لأن المحافظة على الصحة واجبةٌ. (الفقه على المذاهب الأربعة ٢٤/١) فقط والترتعالى العلم كتبه: احترم مسلمان منصور يورى غفرله ٢٠١٠/ ١٦٥ الصحة الجواب حجم بشبراح عفاالله عنه

## د واکے ذریعہ دم حیض روک کرروز ہ اور جماع کاحکم

سوال (۱۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر عورت اپنے دم حیض کور و کئے کے لئے دوا استعمال کرے اور دم حیض بالکل نہ آئے ، تو صلوٰۃ وصوم کا کیا حکم ہے؟ اور عورت یک اس لئے کرتی ہے کہ اس کاز وج دوسری جگہر کاری دفتر میں ملازم ہے، اب جن دنوں میں اس کی چھٹی ہوتی ہے آئییں ایام میں اس بیوی کودم حیض آتا ہے، میں ملازم ہے، اب جن دنوں میں اس کی چھٹی ہوتی ہے آئییں ایام میں اس بیوی کودم حیض آتا ہے، بریں بنااس کی بیوی دم حیض کواپٹے شوہر کے استماع کے لئے بذر بعد دواروک لیتی ہے، زوج کو اس کا بالکل علم نہیں ہوا اور استمتاع کرتار ہا، تو اس صورت میں زوج کا بیاستمعاع کرنا درست ہے یا شہیں؟ اور ایسا کرنے سے نہیں؟ اور ایسا کرنے سے نہیں؟ اور ایسا کرنے سے نہیں؟ اور ایسا کرنے سے

عورت گنهگارہوگی یانہیں؟ اگرعلم ہوجانے کے بعداستمتاع کرتارہاتو کیاحکم ہوگا؟ نیزا گروہ عورت مٰدکورہ بالاعمل نہیں کرتی تو جامبین سے تلویث گناہ کا اندیشہ ہے؟ بینوا وتو جروا۔ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: اگردواکے ذریعی کاخون روک دیا جائے توجب تک خون باہر نہ نکل آئے اس وقت تک حیض کے احکامات جاری نہ ہوں گے، وہ عورت بدستور نماز وغیرہ اداکرے گی اور شوہر کے لئے اس سے استمتاع بھی درست ہوگا،خواہ اسے اِس دواکے استعمال کاعلم ہویا نہ ہو؛لہٰذامسئولہ صورت میں آپ پرکوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہے۔

وركنه بروز الدم من الرحم .....، ووقت ثبوته بالبروز، فيه ترك الصلواة ولو مبتدأة في الأصح. وتحته في الشامية: أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية. (الدرالمختار معالشامي ٥٧/١ زكريا، شامي ٢٨٤١ كراچي، بهشتي زيور أحتري ٢١/٢)

يجب أن يعلم بأن حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا بخروج الدم وظهوره، وهذا هو ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله وعليه عامة مشائخنا. (الفتاوى التاتار حانية ٤٧٦/١ رقم: ٩٦٦ ١ زكريا) فقط واللرتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله

۳/۲۱/۱۱ماھ

## حالت ِحیض میں کون کون سی عبادت ممنوع ہے؟

سے ال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر عورت حالت حیض میں ہو، تو شب برأت میں جاگ کرکوئی بھی عبادت کرسکتی ہے، اگر ہاں تو وضوکر کے کیا شبیج وغیرہ پڑھنا ٹھیک ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حالت حيض مين مسجد مين جانا، نما زير هنا، روزه ركهنا،

قرآنِ کریم چھونا اور پڑھنا اور طواف کرناوغیرہ ممنوع ہے؛ البتہ ذکر واذ کا راور سبیح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

أخرج البخاري من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديثاً طويلاً وطرفه: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها. (صحيح البخاري، كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم ٤/١٤ رقم: ٣٠٢)

أخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا.

(الموطأ لإمام مالك، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضو ءلمن مس القرآن ١٥٣ رقم: ١)

عن عائشة رضى الله تعالى عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و وجّوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجّهوا البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة / باب في الجنب يدخل المسجد ٢٣٦ دار الفكر بيروت)

ومنها أن لا تمس المصحف، ومنها أن لا تقرأ القرآن عندنا، ومنها أن لا تدخل المسجد، ومنها أن لا تطوف بالبيت في الحج. (المحيط البرهاني ١١٠١٠ - ٤٠١٠ إدارة القرآن كراچي، التنوير مع الدرعلي رد المحتار ٤٨٤١ - ٤٨٨ زكريا، شامي ٤٢٤١ يروت) فقط والدّنتالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹رور ۱۴۲۵ه

عورت نا با کی کی حالت میں درود تشریف یا دیگراؤ کار بر مسکتی ہے؟

سوال (۱۳۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ:عورت نایا کی کی حالت میں درود شریف یا کوئی سورت یا دہوتو پڑھ سکتی ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عورت يض كا حالت مين درود شريف اورد يكراذكار پر همتن هـ البتقر آن كريم كوتلاوت كانيت سروال پر هنااس كے لئے جائز تهيں ہے۔ لقوله عليه السلام: لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئاً من القر آن. (الحوهرة النيرة ١٨٨١) ولا تقرأ كجنب و نفساء سواء كان أية أو ما دو نها عند الكرخي و هو السختار وعند الطحاوي تحل ما دون الآية هذا إذا قصدت القراء ة فإن لم تقصدها نحو أن تقول شكراً للنعمة الحمد لله رب العالمين فلا بأس به..... وسائر الأدعية و الأذكار لا بأس به. (شرح وقاية ١٨٦١) فقط والله تعالى المملم المحراه المحراه المحراه المحراه المحراه المحراء القراء قالم المحراء القراء قالم المحراء المحراء المحراء القراء قالم المحراء المحراء المحراء المحراء المحراء الله وب العالمين فلا بأس به المحراء الله والله تعالى الله المحراء المحراء

# نایا کی کے ایام میں عورت کا قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا؟

سےوال (۱۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فاطمہ کہتی ہے میں قرآنِ کریم حفظ کررہی ہوں ، ناپا کی کے دنوں میں میرا بہت نقصان ہوتا ہے، استاذ کو وجہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ناپاکی کے ایام میں قرآن کریم کی تلاوت عورت کے لئے ممنوع ہے،اس حالت میں ہر گر قرآن کریم نہ پڑھا کرے اور نقصان کی فکر نہ کرے ہم شرعی ہیں ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرء الحائض و لا الجنب شيئاً من القرآن. (سنن الترمذي ٣٤/١ رقم: ٣١، السنن الكبير للبيهةي ١٥٤١ رقم: ٢٠٤)

ومنها حرمة قراء ة القرآن لا تقرأ الحائض والنفساء شيئاً من القرآن والأية وما دونها سواء في التحريم على الأصح. (الفتاوي الهندية ٣٨/١)

ومنها أن لا تقرأ القرآن عندنا لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن. (المحيط البرهاني ٤٠٢/١ رقم: ٨٦١) الفتاوئ التاتار حانية ٤٨١/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ /۲۷ ۱۲ ۱۳ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# نایا کی کے دنوں میں قرآنی آیت بطور شبیج کے بڑھنا؟

سےوال (۱۳۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: قرآن کریم کی آیت: ﴿ لَقَدُ جَآءَ کُمُ رَسُولٌ مِنُ اَنْفُسِکُمُ ﴾ سور ہُ تو ہہے آخر تک ۲ یا ۲ یا ۴ سیج حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھ کتی ہیں یانہیں ؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فقهاء نے حائصہ کے لئے بنیت ذکر ودعا آیاتِ قرآنیہ پڑھ نے کی جواجازت دی ہے، وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان آیات میں ذکر ودعا کے معنی پائے جاتے ہوں، نیزوہ آیات کمی نہ ہوں؛ لہذا سوال میں ذکر کر دہ دوآ یتوں میں سے پہلی آیت لیعنی: ﴿لَقَدُ جَآءَ کُمُ رَسُولٌ مِنُ انْفُسِکُمُ ﴾ ذکر ودعا کے مفہوم سے خال ہے؛ بلکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتِ عالیہ بیان کی گئی ہیں، اس لئے بحالتِ جنا بت ان آیات کا پڑھنامو جب تا مل ہے؛ البتہ دوسری آیت: ﴿فَانُ تَولُواْ فَقُلُ حَسُمِی الله ﴾ اس میں ذکر وحمد کے معنی واضح ہیں، اس لئے اس آیت کوذکر کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔

ويمنع قراء ته القرآن أي يمنع الحيض قراء ته القرآن، وكذا الجنابة لقوله عليه الصلوة والسلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولا فرق بين الآية وما دونها. وفي رواية الكرخي وفي رواية الطحاوي يباح لهما قراء ته ما دون الآية، هذا إذا قرأه على قصد التلاوة، وأما إذا قرأه على قصد الدكر والشناء. قال الكاكي رحمه الله تعالى: لو قرأ الجنبي الفاتحة على سبيل الدعاء لابأس به، وكذا شيئا من الآيات أي التي فيها معنى الدعاء في ظاهر الرواية، وعليه الفتوى. (تبين الحقائق مع حاشية چلي ١٦٤/١-١٦٥، والحديث أخرجه الإمام الترمذي ٢٤/١)

وذكر الصدر الشهيد في مختصر كتاب الحيض أن الآية إذا كانت طويلة فقرأتها حرام عليها وإن كانت قصيرة، إن كانت تجري على اللسان عند الكلام كقوله: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ. اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ يحرم أيضا، وإن كانت لا تجري على اللسان عند الكلام كقوله: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ و كقوله: ﴿ وَلَمُ يُولَدُ ﴾ فلا بأس به. (الفتاوي التاتارخانية ٢٨٠٨)

ويحرم به تلاوة القرآن ولو دون آية على المختار بقصده، فلو قصد الدعاء أو الثناء حل في الأصح. (درمختار مع الشامي ٢١٣/١ زكريا، الفتاوى الهندية ٣٨/١، منية المصلي ٥٠) فقط واللرتع الى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱/۱۳۵۷ اهر الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# حالت ِيض مين تفسير''معارف القرآن' جهونا؟

سےوال (۱۴۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حالت ِحیض میں تفسیر''معارف القرآن' چھونا کیسا ہے؟ تمام لوگوں کے لئے؟ قرآن و حدیث کی روثنی میں تسلی بخش جواب سے نوازیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حالت حيض مين"معارف القرآن" جيسى تفسير كى كتابين (جن مين تفسير كا حصه زياده ہے) چھونے كى گنجائش ہے؛ ليكن جہال قرآنى آيات كھى ہيں،ان برہاتھ لگانے سے احتراز كياجائے۔

أخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله على الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا. (الموطأ لإمام مالك، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضو علمن مس القرآن ٥٣ ا رقم: ١)

وكذا كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غيره (رسائل ابن عابدين ١١٣/١) فقط والتُدتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۱۳ مر۱۳۳۵ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## حا نصه عورت كاذ كرودعاءاورديني كتابيس يرط هنا؟

سوال (۱۴۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: آیا چیض ونفاس والی عورت مندرجہ ذیل چیزیں پڑھ کتی ہے یانہیں؟

(۱) درو دشریف (۲) لاحول و لا قو ة إلا بالله (۳) سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم (۳) لا إله إلا الله و حده لاشریک له أحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد (۵) استغفار (۲) کلم طیبه نیز یاالله، یار من وغیره (۷) اور کیاال حالت میل کوئی دین کتاب بھی پڑھاور پکڑسکتی ہے یانہیں؟

اسم سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: سوال مين ذكركرده تمام اذكارا وردعا كين اس طرح دين كتابين حيض ونفاس والى عورت يراه صكتى ہے۔

ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله عز

و جل و تسبيح. (درمختار ۲۹۳۱ كراچى، ٤٨٨/١ زكريا، الفتاوى التاتارخانية ٤٨١/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۲۸۸۱ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

قرآن کی معلّمہ حالت حِیض میں کس طرح سبق دے؟

سےوال (۱۴۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورت کو حالت ِ حیض میں بچوں کوقر آن کاسبق دینا چاہئے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ايك ايك كلما لك الكرك سبق دك تقب، آيت كي روال قرأت نه كرك.

لأنه جوز للحائضة المعلمة تعليمه كلمة كلمة. (شامي ٢٩٣/١ كراچي، شامي ٤٨٧/١ زكريا)

والمعلمة إذا حاضت و مثلها الجنب كما في البحر عن الخلاصة تقطع بين كل كلمتين، هذا قول الكرخي. وفي الخلاصة: والنصاب وهو الصحيح. ومنهل الواردين ١٢/١، الفتاوى التاتار حانية ١٠٨١ رقم: ١٢٨٣ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور لورى غفرله

91/9/21910

ایا م حیض میں معلمات کا درس دینا؟

سوال (۱۴۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خواتین کے دینی مدارس میں جو معلمات حدیث، تفسیرا ور فقہ کی کتب پڑھاتی ہیں، ایامِ مخصوصہ میں درس و تدریس بند کر دیں یا پڑھاتی رہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: الم مِخصوصه ميں حديث وفقه كدرس كى تنجائش ہے؟ كين دوبا توں كا خيال ركھيں اول يہ كه دورا نِ درس قر آ نِ كريم كى رواں تلاوت نه كريں، دوسر به كين دوبا تون كريم كواوركت ِ دينيه كاس حصدكو ہاتھ نه لگائيں جہال كوئى قر آ نى آ بيت كھى ہو۔

أخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا. (الموطأ لإمام مالك، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضو علمن مس القرآن ١٥٣ رقم: ١)

ومنها: أن لا تمس المصحف ولا الدرهم المكتوب عليه آية تامة من القرآن، ولا بأس أن تمس المصحف بغلاف.

ومنها: أن لا تقرأ القرآن عندنا، والآية وما دونها في تحريم القراءة سواء. ويكره للحائض مس كتب الفقه وما هو من كتب الشريعة، ولا بأس بالكم، وإذا حاضت المعلمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة، وتقطع بين كلمتين، ولا يكره له التهجي بالقرآن. (الفتاوى التاتار حانية ١٨١٨) وقم: ١٢٨٣ زكريا، منهل الواردين رسائل ابن عابدين ١١٥) فقط والترتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۹ ر۲ را ۱۲ ۱۳ ه

طالبات ِ حدیث کا ایا م مخصوصہ میں درسِ تفسیر میں شرکت کرنا؟ سوال (۱۴۴۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: طالبات درس تفسیرایا مخصوصہ میں سنگتی ہیں یانہیں، اس سلسلہ میں مسئلہ کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجوابوبالله التوفيق: حالت حيض مين طالبات درس تفيرس سكتى بين، بشرطيكه درس كي مجلس مسجد مين منعقد نه بو

عن حفصة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق و ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المصلي. (صحيح البحاري ٢١/١٤ رقم: ٣٢٢)

ولا تدخل مسجد الجماعة. (الفتاوي التاتار حانية ٤٨١/١ زكريا)

ومنها أن لا تدخل المسجد، قال عليه السلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. (سنن أبي داؤد ٢٩١/١ المحيط البرهاني ٢٣٠١، مستفاد: صحيح مسلم ٢٩١/١) فقط والدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۷ ۲/۱۱۲ ه

# نا پاکی کے دنوں میں حدیث وتفسیر کی عبارت پڑھنا؟

سےوال (۱۴۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: طالبات جو حدیث و تفسیر کی کتابیں پڑھتی ہیں، ایا مخصوصہ میں وہ ان کتابوں کوہاتھ لگائے بغیر عبارت بڑھ سکتی ہیں یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: ناپاکی كامام میں مذكوره طالبات حدیث وتفسیر کی كابول کی عبارت (قرآنی آیات كے علاوہ بغیر ہاتھ لگائے) پڑھ سمتی ہیں؛ البتة ان كتابول كواس حالت میں ہاتھ لگانا مطلقاً مكروہ ہوگا؛ كيول كه ان كتابول میں بکثر ت قرآنِ كريم كی آیات تحریر ہوتی ہیں۔

لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن إذا قصدت القراءة. (رسائل ابن عابدين ١١١/١)

يكره مس كتب التفسير والفقه لأنها لا تخلو عن آيات القرآن. (شامي ٣١٩/١ زكريا) فقط والتُدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۷ ۲/۱۲ ۱۹ه

# کیا جا ئضہ عورت نورانی قاعدہ پڑھا سکتی ہے؟

سوال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حاکضہ کے لئے نورانی قاعدہ کو پڑھانے اور پکڑنے کا کیا تھم ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حاکضہ نورانی قاعدہ پکڑ بھی سکتی ہے اور بچول کو پڑھا بھی سکتی ہے؛ کیوں کہ اس میں اکثر حصہ ایسا ہے جس میں مستقل جری میں مستقل پوری ہے جس میں مستقل جری ہیں، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ قاعدہ کے اخیر میں مستقل پوری پوری آیات بھی ہیں؛ اس لئے یہ قرآن کے تھم میں ہوا؛ لہذا حاکضہ نورانی قاعدہ پکڑ نے نہیں، دونوں میں تھے کہا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حائضه عورت نورانی قاعده پڑھاسکتی ہے؛ کین جس صفحہ پرقر آنی آیات ہوں اُنہیں ہاتھ ندلگا کیں ،اور زبان سے پوری آیت نہ پڑھا کیں ؛ بلکہ گلڑے گلڑے کرکے پڑھا کیں۔

أخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا.

(الموطأ لإمام مالك، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضو ءلمن مس القرآن ١٥٣ رقم: ١)

والمعلمة إذا حاضت .....، تقطع بين كل كلمتين. (منهل الواردين ١٢/١)

وإذا حاضت المعلمة فينبغي لها أن يعلم الصبيان كلمة كلمة، وتقطع بين كلمتين، و لا يكره له التهجي بالقرآن. (الفتاوى التاتار حانية ١٢٨١ زريا) إن كتب التفسير لا يجوز من موضع القرآن منها وله أن يمس غيره. (شامي ٢٠٠١ زكريا) فقط والله تتالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ۱۱۱/۲۳ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### حالت ِحيض ميں أذان كا جواب دينا؟

سوال (۱۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کتاب المسائل ار ۲۱۰ میں ہے کہ حالت ِیض میں اذان کے کلمات کا جواب دینا اوراس کے بعد دعا پڑھنا درست ہے؛ لیکن شامی زکریا ۲۵٪ اور حاشیۃ الطحطاوی دار الکتاب ۲۰۳ میں لا المحافیض والمنفساء اللح سے ناجائز معلوم ہوتا ہے، احقر کے ناقص خیال میں تعارض نظر آرہا ہے، مسئلہ کوحل فرمائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: در مخار اور طحطا وی کی جس عبارت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں حائضہ اور نفساء کے لئے اذان کے جواب دینے کے وجوب کی نفی کی گئی ہے، اور اس کی علت شامی نے یہ کھی ہے کہ چوں کہ وہ دونوں حالت حیض ونفاس میں نماز کی عملاً مخاطب نہیں ہیں ،اس لئے اذان کا قولاً جواب دینا بھی ان پرواجب نہیں ہے۔

لأنها ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول. (شامي ٦٥/٢ زكريا)

تاہم اس عدم وجوب کے باوجوداگر حائضہ اورنفساء کلماتِ اذان کود ہرائیں ، تو اس میں شرعاً کوئی مما نعت نہیں ہے، ایساکرنا ان کے لئے جائز ہے، یہی بات کتاب المسائل میں کھی گئ ہے، اس لئے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے؛ کیوں کہ عدم وجوب عدم جواز کومسٹزم نہیں ہے۔ اس لئے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے؛ کیوں کہ عدم اوجوب عدم جواز کومسٹزم نہیں ہے۔ اس کے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے؛ کیوں کہ عدم الحد حتی الحد جیوم العید حتی

نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيّض، فيكنّ خلف الناس، فيكبرون بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. (صحيح البخاري، كتاب العيدين / باب التكير أيام مني ١٣٢/١ رقم: ٩٧١ ف: ٩٧١)

ويـجوز لها الدعوات وقراءة: اللهم إنا نستعينك وجواب الأذان ونحو ذلك. (فتاوئ سراجية ٥١)

ويجوز للجنب والحائض الدعوات و جواب الأذان ونحو ذلك. (الفتاوى الهندية ٣٨/١) فقط والتُرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۲۳/۲۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## ایام خیض میں ہری مہندی لگانا؟

الجواب وبالله التوفيق: الماميض ميں ہرى مهندى لگانے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ اس ميں كوئى الزم نہيں آتى حيض كى نجاست ظاہرى نہيں؛ بلكه باطنى اور حكمى ہے، ظاہرى بدن بلا وجہ نا پاک قرار نہيں ديا جاسكتا۔

جنب اختضب و اختضبت إمرأته بذلک الخضاب، قال أبو يوسف: الابأس به. (الفتاوی الهندية ٥،٥٥) فقط والله تعالی اعلم کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله
۱۳۲۱/۳۸۱ه

## حیض کے دنوں میں سر پر مہندی لگانا؟

سےوال (۱۴۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا چیض کے دنوں میں سر پرمہندی لگا سکتے ہیں یانہیں؟ بعد میں پاکی کے نہانے پر تواس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا،مہندی کارنگ چھڑا نا ضروری تونہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حيض كرنول مين سرپرمهندى لگانا درست ہے، اور بعد ميں پاكى كاغسل كرنے ميں كوئى فرق نهيں پڑے گا، اور مهندى كارنگ چھڑانا بھى ضرورى نهيں ہے۔ (ستفاد: قادئى ديميہ المامیہ)

المرأة التي صبغت إصبعها بالحناء يجوز وضوؤها. (الفتاوي لتاترخانية ١٥٢/١ زكريا) بل يطهر ما صبغ أو خضب بنجس بغسله ثلاثاً. (شامي ٥٣٧/١ زكريا، آپ كے مسائل اوران كا حل ٥٣/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۲/۱۳۷۱ه

## نا یا کی کے دنوں میں ہاتھ پیراورسر پرمہندی لگانا؟

سےوال (۱۵۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ناپا کی میں سر پر یا ہاتھوں پر مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ مہندی لگانا سنت ہے؛ لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہندھی؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب سے نوازیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: عورتول كے لئے مهندى لگانامطلقا لينديده ہے، حالت ياسرير، جب كه مردول كے لئے صرف سرميں مهندى لگانے كى اجازت ہے،

ہاتھ پیر پرمہندی لگانا درست نہیں ہے؛ کیوں کہاس میں عورتوں کے ساتھ تشبہ پایا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مہندی لگانے پر پسندیدگی ظاہر فر مائی ہے۔ (ستفاد: آپ کے مسائل ادران کاحل ارا ۲-۲۷)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله في فقبض النبي صلى الله عليه و سلم يده – إلى قوله – لو كنت امرأة لغيرك أظفارك يعني بالحناء. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ١٢/٨٣) أما خضب اليدين و الرجلين فيستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال إلا للتداوى. (مرقاة المفاتيح كتاب اللباس ٢٣٣٨) فقط والله تحالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٢/٨ (٣٣٥م) ها الجواب صحيح شبر احمرعفا الله عنه الجواب صحيح شبر احمرعفا الله عنه

## نایا کی کے دنوں میں ناخن کا ٹنا؟

سوال (۱۵۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ناپا کی میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یانہیں؟تسلی بخش سے نوازیں۔ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: فقهاء نے کھا ہے کہ حالت جنابت (ناپا کی) میں ناخن وغیرہ کا ٹنا مکروہ اور خلاف اولی ہے، اس لئے بہتر سے ہے کہ پاکی کی حالت میں ہی ناخن کا شخا کا اہتمام رکھیں۔

حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافير. (هندية ٥٥٨٥) فقط والدّتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۱ ۱۳۳۵ه ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### حالت ِحِيض ونفاس ميں ران يا ببيٹ سے استمتاع كرنا؟

سوال (۱۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیاوساوسِ شیطان سے بیخے کے لئے خواہ احتمالِ زناہویا نہ ہو، ران یا پیٹ پرلس کر کے منی کوخارج کرسکتا ہے؟ جب کہ بیوی حالت ِیض یا نفاس میں ہو؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اجازت ہے، مرمروہ ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرها أمرها أن تتَّزر في فورِ حيضتِها ثم يُباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ (فتح الباري، كتاب الحيض/ باب مباشرة الحائض ٣١/٢ وقم: ٣٠٢)

والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين، لا الجماع. (فتح الباري، كتاب الحيض / باب مباشرة الحائض ٣٠٢ وقم: ٣٠٢)

ويجوز أن يستمنى بيد زو جته وخادمته وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهية التنزيهة. (شامي ٣٩٩/٢ كراچي، ٣٧١/٣ زكريا)

فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير وطي ولو تلطخ دماً. (شامي ٣٩٠/١ زكريا، البحر الرائق ١٩٨/١) الفتاوي الهندية ١٣٩/١)

يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم. (شامي ٤٩٥/١ و إن لزم منه التلطخ بالدم. (شامي ٤٩٥/١ زكريا، ٢٩٨/١ كراچى، النهر الفائق ٢٣٢/١ بيروت، البحر الرائق ٢٩٨/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله

## بیوی سے حالت حیض میں جماع کرلیا تو کیا کرے؟

سوال (۱۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی نے حالت ِیض میں اپنی ہوی سے جماع کرلیا، جب کہ حالت ِیض میں جماع کرنا حرام ہے، تواس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ کفارہ دیاجائے گایا تو بہ سے معاف ہوجائے گا؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: حالت حیض میں جماع کرنا قطعاً حرام ہے، اگر کس سے یہ گناہ صادر ہوجائے تو اسے سے دل سے توبہ کرنی چاہئے۔ اور مستحب ہے کہ ایبا شخص ایک دینار = ہمرگرام ۳۷۸ر ملی گرام سونایا اس کی قیت، یا آدھادینار=۲رگرام ۱۸۷ر ملی گرام سونایا اس کی قیت صدقہ کرے۔

و وطؤها في الفرج عالما بالحرمة عامدا ..... فليس عليه إلا التوبة والاستغفار، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه . (البحرالرائق ١٩٧/١) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ١٣٢٦/٣/١ه المحرسلمان منصور بيرى غفرله ١٣٢٦/٣/١ه المحرسلمان منصور بيرى عفراله ١٣٢٦/٣/١ه

### حالت ِيض ميں جماع پر جبر؟

سوال (۱۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:حالت جیض میں جماع کرنا یقیناً شریعت میں حرام ہے، مگر میرے شوہر کچھزیا دہ ہی بدکر دار اور بداخلاق ہیں،ایک دور وز تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر تیسر بدن وہ قابو سے باہر ہوجاتے ہیں، لاکھوں سمجھانے کے بعد وہ نہیں مانتے، تو میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ زیادہ روکنے پر کئی مرتبہ طلاق کی دھمکی بھی دے چکے ہیں، عاجز آ کرآپ سے مسئلہ معلوم کرنا چا ہتی ہوں کہ میں کیا کروں؟ اور ثیت میں کیا کروں؟ اور شریعت میں کیا ہوگی؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حالت ِيض ميں جماع كرنانص قرآنى (قرآنى (قرآنى الله التوفيق: حالت ِيض ميں جماع كرنانص قرآنى (قرآنى الله كايت) سے حرام، كنا و كميره اورانتها كى گھناؤنافعل ہے، آپ كے شوہر پراس بدترين فعل پر سے دل سے قوبہ واستغفار لازم ہے، اگروہ آپ كومجور كرنے آپ كے گناه كا وبال بھى اسى پر ہوگا۔

قال الله تعالى: ﴿وَيَسُتَ لُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلُ هُوَ اَذًى، فَاعْتَزِلُوُ النِّسَآءَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ووطؤها في الفرج عالماً بالحرمة عامداً مختاراً كبيرةٌ لا جاهلاً ولا ناسياً ولا مكرهاً فليس عليه إلا التوبة والاستغفار. (البحرالرائق ١٩٧١) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احترم مسلمان منصور يورى غفرله

۲۹ رور که ۱۳۱۵

## نفاس کے خون میں عادت کا اعتبار کس سے ہوگا؟

سوال (۱۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نفاس کی اقل مدت کیا ہے؟ کیا اگر پہلے بچے میں ۲۰ سے ۲۳۰ دن تک نفاس آیا ہو، تو دوسرے بچے میں اس پرمحول کیا جاسکتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: عادت کا ثبوت ایک مرتبه سے ہوجا تا ہے بکین اس میں ذرائی تفصیل میہ ہے کہ اگر بچہ کی پیدائش کے بعد خون برا برجاری رہا ؛ تا آں کہ چالیس دن سے زیادہ کا عرصہ گذر گیا، تو اس صورت میں گذشتہ بچہ کی پیدائش پر جتنے دن خون آیا تھا وہ ایام عادت شار ہوں گے، اور بقیدایام کو استحاضہ تارکیا جائے گا۔ یعنی ایام عادت کے علاوہ دنوں کی نمازیں اور روزے اسے قضاء کرنے ہوں گے، اورا گریخون ہم ردن سے قبل بند ہو گیا؛ کیکن گذشتہ ایام عادت

سے بڑھ گیا، تواس مرتبہ جتنے دن خون آیاوہی آئندہ اس کی عادت شار ہوگا۔

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. (سنن ابن ماحة ٤٨/١)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر ...... تغتسل وتصلى. (المستدرك للحاكم ٢٦١/١ رقم: ٥٦٠)

وهي تثبت وتنتقل بمرة به يفتى، وفي الشامي: وذكر في الرسالة أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس، فإن جاوز الدم الأربعين فالعادة باقية ترد إليها والباقي استحاضة، وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته والكل نفاس. (درمختار مع الشامي ٣٠١١، ٣٠ كراچى، ٩٩١ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور يورى غفرله

p1414/9/19

آ پریش سے بچہ بیدا ہونے کی وجہ سے ۱۵ ردن سے پہلے ہی خون بند ہوگیا ؟

سےوال (۱۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: بچہ آپریشن سے پیدا ہونے کی وجہ سے ۱۸ ردن سے پہلے ہی خون بند ہوجا تا ہے، تو کیا عورت کوت بھی نماز کے لئے ۴۸ ریوم کا انتظار کرنا چاہئے؟

یاسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اليى عورت كومهم ردن انظار كى ضرورت نهيس ب؛ بلكه جب خون بند موجائة وغسل كرك فوراً نماز شروع كرد بورنه كنه كار موكى ـ

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت

للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. (سنن ابن ماحة ٤٨/١)

وإن انقطع الدم قبل الأربعين و دخل وقت صلاة تنتظر إلى اخر الوقت ثم تغتسل في بقية الوقت وتصلى. (الفتاوي التاتار خانية ٥٣٨/١ و رقم: ٦٣ ١ ١ زكريا)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر ...... تغتسل وتصلي. (المستدرك للحاكم ٢٦١/١ رقم: ٥٦٠) فقط والشرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ار۱۲۱/۴ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

نفاس کے ۴۸ رون بعد بیندرہ دن سے پہلے آنے والاخون کیسا ہے؟
سوال (۱۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: نفاس کی اکثر مدت ۴۸ ردن ہے، اب ۴۸ ردن کے بعد ۱۵ ردن طہمارت کے گذرنے سے
پہلے پہلے چھسات دن کے بعد ہی خون آتا ہے، تویہ خون کس کا شار ہوگا، نفاس ، چی یا استحاضہ کا؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: شريعت ميس طهريني پاک کی کم سے کم مت پندره دن هے؛ للخدا اس مرت ميس آنے والاخون مسکوله صورت ميس نفاس يا حيض ميس شارنهيں ہوگا؛ بلکه استحاضه ليخي بيماری کا خون سمجھا جائے گا، اوراس ميس تازه وضوكر كورت نماز وغيره پڑھتى رہے گی۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل و تصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة. (المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة ٢٦٥١١ رقم: ٢٦٥)

وأقل الطهر بين الحيضتين أو النفاس والحيض خمسة عشر يومًا. (شامي ٤٧٧/١ زكريا)

وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلي فيه فرضا ونفلاً. (شامي ٥٠١ ه زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۳۲/۷/۳ اه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# بچددانی نکالنے کے بعد ہر ماہ چض آئے گایانہیں؟

سے ال (۱۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: جب بچیدانی نکل چکی ہے تو ہر ماہ حیض آئے گایانہیں؟ آل محترم کو حکیم ڈاکٹروں کے حوالہ سے بھی اور فقہاء کی تصریحات سے بھی مکمل واقفیت ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جب بچدانی پوری طرح نکال دی جائے توطبی تحقیق کے مطابق حیض جاری نہیں رہ سکتا؛ لہذا بچد دانی نکالنے کے بعد اگرخون آئے، تویا تو اس وجہ سے موگا کہ بچد دانی کا کوئی جزواند رباقی ہے، یا پھروہ استحاضہ یعنی بیاری کا خون شار ہوگا۔

مستفاد: الحيض اسم لدم خارج من رحم المرأة ، فأما الخارج من فرج المرأة و فأما الخارج من فرج الممرأة دون الرحم فاستحاضة، وليس بحيض شرعاً. (المحيط البرهاني ٣٩٢/١ الفتاوى التاتارخانية ٤٦٨/١ رقم: ١٢٤٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۹/۳۸ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# بچہ دانی نکالنے کے بعد عورت نفاس والی شار ہوگی یانہیں؟

سےوال (۱۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہندہ آپریشن سے بچہ پیدا ہوا؛ لیکن جس وفت آپریشن ہوا تو بچہ دانی بھی خراب ہو چکی تھی، ڈاکٹرنی نے اسی وفت دوسرا آپریشن کرکے بچہ دانی بھی نکال دی۔اب معلوم بیکر ناہے کہ جب بچہ

دانی بھی نکل چکی ہے،تو کیا بیمورت نفاس والی کہلائے گی،نماز پڑھنا کب شروع کرے گی؟ اس سلسلہ میں تفصیلی وضاحت فرمادیں۔

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين جب بچدوانى تكال دى گئ تونفاس بھى يقيناً رك جائے گا؛ لہذااس پر خسل كر كے فوراً نماز شروع كرنالازم ہے۔

والنفاس دم يخرج من رحم عقب ولد ولاحد لأقله. (شامي ٤٩٦/١ ٤ زكريا) كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله ١٣٢٩/٣٠ الص الجواب صحح : شيراحمد عفا الله عنه

# بچہدانی نکلوانے کے بعدمتعینہ وقت پرخون کے دھے دیکھنا؟

سےوال (۱۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک خاتون نے آپریش کے ذریعہ بچیدانی خراب ہونے کی وجہ نے نکلوا دی تھی ؛ کیکن ہر ماہ اپنے وقت پر دو جپار خون کے معمولی دھیے دوروز تک دکھائی دیتے ہیں ، کیا یہ خون کے دھیے چیش ہوسکتے ہیں ،کیا ہہ وسکتے ہیں ،جب کہ بچہ دانی بھی نکل چکی ہے ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جس عورت کو پچه دانی نکلوانے کے باوجود ہر ماہ اپنے وقت پرخون کے دھے آتے ہیں، یہاس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بچہ دانی کا کوئی جز اندر رہ گیا ہے، جس کی بنا پراپنے وقت پریہ دھے ظاہر ہوتے ہیں جب تک یہ سلسلہ رہے تو ان دھبوں کوچش شار کیا جائے گا، اور ان کے انقطاع کے بعد خسل کر کے نما زیر ھنی ہوگی۔

اور حنفیہ کے نزدیک اگر چہ حیض کی کم سے کم مدت تین دن تین رات ہے؛ لیکن مٰدکورہ عورت کی خصوصی حالت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے وقت پر بچہ دانی کے ایک جزو سے آنے والے خون کے یقین کی وجہ سے مناسب ہے کہ اس کے قل میں بعض دیگرا تکہ کے مٰد ہب کے موافق تین

#### دن سے کم ہونے کے باوجود حیض کا حکم جاری کیاجائے۔

عن عطاء قال: أدني وقت الحيض يوم سمعت الأوزاعي يقول: عندنا هاهنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية، قال عبد الرحمن بن مهدي: كانت امرأة يقال بها أم العلاء، قالت: حيضتي منذ أيام الدهر يومان. وقال إسحاق: وصبح لنا في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي يومان. وقال يزيد ابن هارون: عندي امرأة تحيض يومين. وعن الشافعي أنه قال: أثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث، ورأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يوما و لا تزيد عليه. السن الكبرى لليهقي ٢٥١/١٤)

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة. (هداية ١٢/١)، شامي بيروت ٤٢٥١، الموسوعة الفقهية ٣٠٤/١٨)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة لقول علي، وأقل الحيض يوم وليلة. (الموسوعة الفقهية ٩٩/١٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۳۱ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### ولادت کے بعد نفاس والی عورت نماز کب سے شروع کرے؟

سوال (۱۲۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کی ہیوی کے ۲۵ ردن قبل لڑکا پیدا ہوا، ہیوی ناپا کی کی وجہ سے کتنے دنوں تک نماز ادانہ کرے؟ ۱۹۸۸دن یااس سے زیادہ؟ جب کہ اب کسی قتم کا بھی خون نہیں آر ہا، کیااس حالت میں عنسل کر کے نماز اداکر لی جائے؟

باسمه سجانه تعالى

الجهواب و بالله التوفيق: نفاس مين ۴۸ ردن پورے کرنے ضروری نہيں؛ بلکہ

جب خون آنا بالکل بند ہوجائے توغسل کر کے اس وقت سے نماز مشر وع کردے۔

ومنها أنه لا حد لأقله. (درمختار مع الشامي ٤٩٧/١ زكريا)

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. (سنن ابن ماحة ٤٨/١)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر ...... تغتسل وتصلى. (المستدرك للحاكم ٢٦١/١ رقم: ٥٦٠)

وإن انقطع الدم قبل الأربعين و دخل وقت صلاة تنتظر إلى الخر الوقت ثم تغتسل في بقية الوقت و تصلي. (الفتاوى التاتار خانية ٥٣٨/١ (قم: ١٤٦٣ (كريا) فقط والله تعالى الملم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله

۳۲/۱۱/۲۳

## نفاس کے بارے میں ایک غلط ہی

سےوال (۱۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورتوں میں ایک رواج ہے کہ نفاس والی عورت کی نمازیں، تلاوت قرآن اور دیگر اذکار وسیحات خواہ مخواہ چالیس دن تک چھڑائے رکھتی ہیں۔اگرخون پانچ دن میں بندہوگیا یاوس دن میں بندہوگیا میں روزہ میں بندہوگیا شب بندہوگیا شب بندہوگیا تب بھی چالیس دن تک نہاس کونماز پڑھنے دیتی ہیں، اور نہ ہی رمضان میں روزہ رکھنے دیتی ہیں، تو کیا بیشر بعت کے وسے جے ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نفاس كى زياده سے زياده مدت چاليس دن ہے،اس كا پيمطلب نہيں ہے كه اس ہے كم ميں خون بندنہيں ہوسكتا؛ للبذاصورتِ مو كه ميں جب بھى نفاس كا خون بند ہوجائے عورت كو پاكى حاصل كركے نما زوغير ہ شروع كرنالا زم ہے، چاليس دن كا انتظار كرناجا ئزنہيں ہے۔ 

## استحاضه کسے کہتے ہیں؟

سوال (۱۶۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: استحاضہ کیے ہیں؟ کس حال میں عورت کو مستحاضہ مانا جائے گا؟ کیا ہرعورت مستحاضہ ہوتی ہے یا بعض؟ اورعورت استحاضہ کا فسل کیسے کرے گی ؟ اس کے سل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: استحاضها سخون کو کہتے ہیں جوعادت کے خلاف بیاری کی وجہ سے آتا ہے، اور ہرعورت کو اس سے سابقہ نہیں پڑتا؛ بلکہ نسوانی مرض والی عورت ہی اس تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، اس کے احکامات بہت فصیلی ہیں اس لئے جوصورت پیش آئے اس کو بیان کر کے حکم معلوم کریں۔

والمستحاضة من يسيل دمها ولا يرقأ في غير أيام معلومة، لا من عرق الحيض؛ بل من عرق يقال له العاذل. (الموسوعة الفقهية ٩٧/٣ ، طحطاوى على مراقي الفلاح ٧٦) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۸/۴/۱۹هه

# سیلان الرحم (لیکوریا) کا کیا تھم ہے؟

سوال (۱۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: سیلان الرحم (لیکوریا) کا کیا تھم ہے؟ آیاوہ ناقض وضو ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مرض یا کمزوری کی وجہ سے نکلنے والاسفید مادہ ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے وضولوٹ جاتا ہے اور کپڑے پرلگ جائے تواسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، جس عورت کو بھی بیمرض لاحق ہووہ وضوکر کے نماز پڑھتی رہے اس پڑسل لا زم نہیں ہے۔ اور اگر اس مرض کی اتنی کٹرت ہوجائے کہ کسی نماز کا پوراوقت اس طرح گزرجائے کہ فرض نماز بھی پڑھنے کا موقع نبل پائے تو پھر بیعورت معذور کے تھم میں ہوجاتی ہے اب اس کے لئے ایک نماز کے پورے وقت میں ایک مرتبہ وضوکا فی ہوگا، سفیدی نکلنے سے با ربار اسے وضوکر نانہ پڑے گا۔ اور ایسی معذور عورت کے تق میں یہ سفیدی ناپاک بھی نہ جھی جائے گی، اور بی تھم اس وقت تک باقی رہے ہے۔ اور ایسی معذور عورت کے تق میں یہ سفیدی ناپاک بھی نہ جھی جائے گی، اور بی تھم اس وقت تک باقی رہے۔ (قادی محدود یہ باقی رہے۔ (قادی محدود یہ باقی رہے۔ (قادی محدود یہ باقی رہے۔ اللہ باکی ارکہ ایک مرتبہ بی عذر پایا جاتا رہے۔ (قادی محدود یہ باقی رہے۔)

قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله فإنه طاهر قطعاً، ومن وراء باطن الفرج، فإنه نجس قطعاً ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (شامي، الطهارة / باب الأنجاس ١٥/١ ٥ زكريا)

صاحب عندر من بن سلسل بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة ...... إن استوعب عندره تمام وقت صلاة مفروضة ولو حكماً ..... وحكمه الوضوء لكل فرض، ثم يصلي به فيه فرضاً ونفلاً، فإذا خرج الوقت بطل. (الدر المختار مع الرد المحتار، مطلب في أحكام المعذور ٢٠٥١ كراچي، الفقه الإسلامي وأدلته، المطلب الثامن: وضوء المعذور ٢٤١١ ٤ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۴/۱۵ الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## لبكوريا كاحكم

سےوال (۱۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل خواتین کی خاصی تعدادلیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں ، تو کیااس مرض میں نکلنے والے سفید ما دہ سے کیڑانا پاک ہوجائے گا اوروضوٹوٹ خائے گا یا نہیں؟ نیز کیاالیم عورت کو ہرنما زکے لئے نیاوضوکرنا پڑے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: کیوریاناپاک مادہ ہے وہ اگر کپڑے پر گئے تو کپڑا ناپاک ہوجائے گا اوراس کے بھی بھی نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؛ لیکن اگر کوئی عورت اتن زیادہ اس مرض میں مبتلا ہو کہ سلسل لیکوریا جاری رہتا ہوتو وہ معذور کے حکم میں ہوگی اس کے احکامات الگ ہیں۔

وصاحب عذر من به سلس بول لا يمكنه إمساكه الخ أو استحاضة أن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث ولو حكماً ولو مرةً، وفي حق الزوال يشترط استيعاب الإنقطاع تمام الوقت وحكمه الوضؤ لكل فرض. (تنوير الأبصار مع الدر المحتار ٤٣٧/١ عروت، ٤٢١، ٥-٥٠ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

21771/17/1g

# لیکوریا کی مریضه کیا کرے؟

سےوال (۱۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک عورت کولیکوریا آتا ہے، کیااس کے مسلسل آنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے یا شریعت میں ایسے شخص کے لئے بچھ چھوٹ ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو فنيق: ليكوريا الربهي كهارآ جائة واس كے نكلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جس جگہ كپڑے پر وہ لگ جائے اسے ناپاک قرار دیا جاتا ہے؛ لیكن اگر کسی عورت كويدم ض اس شدت كے ساتھ ہوكہ كسی نماز كا پورا وقت اس پرایسے گزر جائے كہ وہ پاكی كے ساتھ فرض بھی ادانہ كر سكے، تواس عورت كومعذور قرار دیا جائے گا، اور لیكوریا نكلنے سے اس كاوضونہیں ٹوٹے گا، بشرطيكم آئندہ ہر نماز كے وقت میں كم از كم ایک مرتب لیكوریا كاسلسلہ جارى رہے۔

عن خارجة بن زيد قال: كان زيد ابن ثابت به سلس البول، فكان يداري ما غلب منه، فلما غلبه أرسله، وكان يصلي وهو يخرج منه. و في رواية عنه قال: كبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول، فكان يداريه ما استطاع، فإذا غلب عليه توضأ وصلى.

(سنن الدار قطني المجلد الأول عن ٣٧٤/١ رقم: ٧٧٧-٧٧٦ تدقيق مكتب التحقيق، المكتبة الشاملة)

وصاحب عذر ومن به سلسل بول لا يمكنه إمساكه أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفر وضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضأ ويصلى فيه خالياً عن الحدث إلى قوله، وحكمه الوضوء لكل فرض. (درمختار مع الشامي ٥٤١٠ و كريا) فقط والتدتعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

21871/8/19

جسعورت كوسفيدياني آرباهواس كاقرآن برصنا؟

سے ال (١٦٧): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر عورت کو سفیدیانی آر ہاہوتو عورت کو قر آن اور نما زیڑھنا جا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الييعورت طهارت حاصل كركنما زاورقر آن يرهي

رہےگی۔

ودم استحاضة كرعاف دائم لا يمنع صوماً وصلواةً. (التنوير مع الدر على الرد ٢٩٨/١ كراچى، ٤٩٥/١ زكريا)

تتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلسل البول أو استطلاق بطن وانفلات ريح ورعاف وجرح لا يرقأ لوقت كل فرض، ويصلون به ما شاؤا من الفرائض والنوافل، ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت. (مراقي الفلاح/باب الحيض والنفاس والاستحاضة ١٤٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۹/۹/۱۹هه



كتاب الصلوة

# اوقات نماز

جب شہر کی دودائمی جنتر یوں کے اوقات میں اختلاف ہوتو کس پرمل کریں؟

سوال (۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر میں دو دائمی اوقات الصلو ق<sup>مستع</sup>مل ہیں، جن کے ضبح صادق اور عشاء کے اوقات میں دیں منٹ کا فرق ہے، مثلاً:

| عشاء: 50-7 | صبح صادق: 50- <b>4</b> | اوقات الصلوة نمبر:ا  | ۱۵راگست |
|------------|------------------------|----------------------|---------|
| عشاء: 58-7 | صبح صادق: 40-4         | او قات الصلوة نمبر:٢ | ۱۵راگست |

ہرا یک کی تصدیق وتصویب علماء کرام نے کی ہے،اور ہر دواپنے اپنے اوقات الصلوة کی

صحت پر مصر ہیں۔

الف: - رمضان المبارك میں صبح صادق سے دس منٹ پہلے مساجد سے اپنے اپنے مستعمل اوقات الصلوٰۃ کے مطابق ختم سحری کا علان کیا جاتا ہے، اورٹھیک صبح صادق پراذانِ فجر دی جاتی ہے، اور جماعت عموماً پندرہ منٹ بعد ہوتی ہے۔

ب: - مستورات کی اکثریت اذان کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادی ہیں۔

ہ:- ایک مسجدالی بھی ہے جہاں عشاء کی اذان اول وقت دی جاتی ہے جن کے یہاں اوقات الصلو ۃ نمبرایک مستعمل ہے۔

د: - شہر کے لوگ بلاتفریق ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ، ان حالات میں نماز اور روزوں کے ادا ہونے یانہ ہونے سے متعلق مسائل سے آگا ہی دیں۔ مزید چندسال نمبرایک پڑمل کرنا اور چندسال نمبرد وپڑمل کرنایا رمضان المبارک میں نمبر ایک پڑمل کرنا اور بقیہ ماہ نمبردوپڑمل کرنا کیسا ہے؟ فیجز اکیم اللّٰہ خیراً کثیراً طیباً مباد کاً فیہ۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله المتوفیق: شریعت کے مسائل کے ال کے انصاف کے ساتھ متحدہ طور پرکوشٹیں کرنے کی ضرورت ہے، جس شہر میں جنتر یوں میں اختلاف ہو وہاں کے معتبر علماء ومفتیانِ کرام سر جوڑ کر بیٹھیں اور پوری دیانت کے ساتھ تحقیق کر کے متفقہ راہ اختیار کریں اور ضد وعنا دکار استہ چھوڑ دیں، آج کل طلوع وغروب کا اصل وقت جانے کے اسباب عام ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ پرطول البلد اورع ض البلد کے اعتبار سے ہر جگہ کے اوقات الصلوق بآسانی معلوم کئے جاسکتے ہیں، محکمہ موسمیات سے بھی تحقیق کی جاسکتی ہے، اور خود شہر کے معتبر علماء میں گی بنا کرمشا ہدہ بھی کرسکتے ہیں، اس سے بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ کون سی جنتری اقر ب الی الصواب ہے، اور جب کی متفقہ بات مطن ہو، عوام کوچا ہے کہ وہ احتیاط پڑمل کریں، لیمن سے مرکزی پہلے ختم کردیں، اور منا ذور فراس وقت پڑھیں جب یقینی طور پر فجر کا وقت شروع ہوجائے، اور یہی بات رمضان یا غیر مضان میں تمام نماز وں کے اوقات میں پیش نظر رکھیں۔ (ستفاد: نقادی محمود ہے، اور یہی بات رمضان یا غیر مضان میں تمام نماز وں کے اوقات میں پیش نظر رکھیں۔ (ستفاد: نقادی محمود ہے، اور یہی بات رمضان میں تمام نماز وں کے اوقات میں پیش نظر رکھیں۔ (ستفاد: نقادی محمود ہے، اور یہی بات رمضان میں تمام نماز وں کے اوقات میں پیش نظر رکھیں۔ (ستفاد: نقادی محمود ہے، اور یہی بات رہوں

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَابًا مَوُ قُوْتًا ﴾ [النساء: ١٠٣] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلُوة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس و آخر وقتها حين يدخل وقتها وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفّر الوقت، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الإفق وإن وقتها حين يغيب الإفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الإفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. (سنن الترمذي ١٠٠٤)

وقت الفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس، والظهر من الزوال إلى بلوغ الظهر من الزوال المغرب منه إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفئ، والعصر منه إلى الغروب، والمغرب منه إلى غروب الشفق وهو البياض، والعشاء والوتر منه إلى الصبح. (كنز الدقائق مع البحر الرائق ٢٥٤١-٤٤٤، كذا في حاشية العلامة الشامية على الدر المختار ٣٥٧/١ كراچى، ١٨/٢ زكريا)

وقال العلامة الشامي: فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة، وفي القبلة على ما ذكره العلماء الشقات في كتب المواقيت وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والاصطرلاب، فإنها و إن لم تفد اليقين تفيد غلبة الظن للعالم بها، وغلبة الظن كافية. (شامي ٤٣١/١ كراچي، شامي ١١٢/٢ زكريا)

لأن الموقت يختلف باختلاف كثير من الأقطار. (شامي ٣٦٣/١ كراچى، شامي ١٩٠٢ كراچى، شامي ١٩٨٢ كراچى، شامي

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۱ ۱٬۳۳۲/۱ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# دائمی او قات الصلوٰۃ کی معتبر جنتری کون سی ہے؟

سوال(۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کل ایک ہی فرقہ میں تفریق پیدا ہونی شروع ہوگئ ہے وہ یہ کہ کچھ حضرات علاء کرام نے افطار وسحر کے ٹائم میں ردو بدل کر دیا ہے، اسی طرح ارباب مدارس نے دوطرح کے کیلینڈر شاکع کیے ہیں اور دونوں کیلینڈر وں میں وقت کے اعتبار سے کافی فرق ہے، جس کی وجہ سے گھر گھر میں اختلاف ہور ہاہے عوام میں بہت بے چینی ہے کہ کونسا کلینڈر سیح ہے تی کہ باپ بیٹوں میں اختلاف ہور ہاہے، ایک مسلک میں تو کم از کم ایک ٹائم ٹیبل سے افطار وسح ہونا چاہئے؟ خدارا مسلمانوں کو مزید اور گروپوں میں نہ بٹنے دیں، علاء کرام مسلمانوں کو آپ میں جوڑنے کی کوشش کریں نہ کہ تفرید اور گی ویش سیے کہ کو بڑھاوا ملے، آل انڈیا مسلم پرسٹل لا بورڈ سے منظور شدہ ٹائم تفریق کی، جس سے لڑائی جھگڑے کو بڑھاوا ملے، آل انڈیا مسلم پرسٹل لا بورڈ سے منظور شدہ ٹائم

ٹیبل ہندوستان کے سبھی مسلمانوں کو تفریق سے بچاسکتا ہے، کیا اس کے لئے علاء کرام نے شروعات کردی ہے یا کرنے جارہے ہیں؟ اگر ابھی تک سی طرح کی کوئی شروعات نہیں ہوئی ہے تو رہبرانِ ملت سے درخواست ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، اور مسلمانوں کوتفریق اور لڑائی سے محفوظ رکھنے کے لئے، جلدا زجلد ایک ٹائم ٹیبل آل انڈیامسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے شائع ہو جو ۱۳۵ء کے رمضان المبارک پرمنی ہو، جلدا زجلد ریہ نیک کام کریں ایسانہ ہو کہ دیر ہوجائے۔

با سمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: عام طور پر ہرشہ میں مشاہدہ کے ذریعہ تیار شدہ جنتریاں سالوں سے شائع ہورہی ہیں جن پر لوگ اعتاد کر کے افطار وسحر کرتے ہیں، اکثر جنتریوں میں احتیاطاً ایک دومنٹ زائدر کھے جاتے ہیں؛ تاکہ روزہ کے صحیح ہونے میں کوئی شک وشبہ ند ہے، ان مختلف جنتریوں کے علاوہ'' اوقائ الصلاق''کے نام سے محمد انس صاحب نے جدید علم ہئیت سے مدد لیتے ہوئے ایک وسیع جنتری بھی شائع کر رکھی ہے، جس کی صحت پر اکابر علماء کی تصدیقات بھی درج ہیں، اور اس جنتری میں ہند وستان بھر کے ۱۲۸ سومعروف شہروں کے اوقات دیئے گئے ہیں، نینر آج کل انٹرنیٹ پربھی پوری دنیا کے تقریباً ہرمقام کے لئے صحیح ترین اوقات کی رہنمائی موجود ہے، اس لئے اگر کسی جگہ اختلاف ہوتو ایسی معتبر جنتریوں پر اتفاق کر کے نزاع کو رفع کیا جا سکتا ہے، اور بہرصورت احتیاطی پہلوکو مدنظر رکھنا بہتر ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ سے جوآپ چاہتے ہیں اس کی جو پرناس کے ذمہ داران کوارسال فرمائیں۔

يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت واعتماد دخوله. (شامي ٢٩/٢ زكريا) فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وفي القبلة على ما ذكره العلماء الشقات في كتب المواقيت، وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والاصطرلاب، فإنها و إن لم تفد اليقين، تفيد غلبة الظن للعالم بها، وغلبة الظن كافية في ذلك. (شامي ٢١/١ كراجي)

فإن لم يكن لو جو د غيم أو لعدم معرفته بها، فبالسؤال من العالم بها. (شامي ٢١/١ كراجي) فقط والتُدتع الى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰ ۱۱/ ۱۳۳۳ ه الجواب صیح : شبیراحمد عفااللّه عنه

# اورنگ آباد میں اوقاتِ صلوٰ ۃ وسحر کے مسکہ میں جنتزیوں کے اختلاف کو کیسے دور کریں؟

سوال (۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اور نگ آ با دمہارا شرکئی برسوں سے اوقات صلو قوسحر کے مسکد میں اختلاف سے دو چار ہے ، دو تین مدارسِ دینیہ سے اوقات صلو قشا لکع ہوتے ہیں ، ان میں بڑا فرق ہے ، یہ مسکدر مضان میں اور بھی شکینی اختیا رکرتا ہے ، جب حنی مسلک کی ایک مسجد سے سحر کے اوقات کے ختم کا اعلان ہوتا ہے اور اذان دی جاتی ہے ، دوسری اسی مسلک کی ایک مسجد سے شمالع کر دہ اوقات کے مطابق بارہ سے چودہ منٹ کا وقت سے کا اعلان ہوتا ہے غور سے مطالعہ کیا جائے کہ ہما را شہرا ورنگ آ بادکس منٹ کا وقت سے کا اعلان موتا ہے نے ورسے مطالعہ کیا جائے کہ ہما را شہرا ورنگ آ بادکس عرض البلد اور طول البلد پر واقع ہے کہ جس سے وقت کا تعین کیا جائے اور باشندگان ضلع اورنگ آ بادکی رہنمائی کرے ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اداره اشاعت دینیات نظام الدین دہلی نے ''اوقات الصلوۃ''کے نام سے ایک عمومی جنتری شائع کی ہے، جس میں اٹھائیس سو ہندوستانی شہروں کے اوقات نِماز وغیرہ درج ہیں، یہ جنتری علماء کی مصدقہ ہے اور تجربہ سے معلوم ہواہے کہ فنی اعتبار سے اس میں درج شدہ اوقات درست ہیں؛ اس لئے برائے مشورہ عرض ہے کہ شہرا ورنگ آباد کی جنتریوں میں اختلاف کودور کرنے کے لئے متفقہ طور پر''اوقا نُ الصلوۃ''والی جنتری کو فیصل مان لیا جائے، اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

فإن لم يكن لو جو د غيم أو لعدم معرفته بها، فبالسؤال من العالم بها. (شامي ٢١/١ كراجي) فقط والتُدتع الى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۰۲۱ ۱۳۳۷ ه الجواب صحیح بشبیر احمد عفاالله عنه

## فجر كامستحب وقت

سوال (۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: فجر کاوفت کب سے شروع ہوکر کب ختم ہوتا ہے؟ اور فجر کی نماز کامستحب وقت کیا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: فجركا وقت صحصا دق سطلوع آفتاب تك رہتا ہے؟ البتہ فجر كى نماز اسفار (خوب روشن) كركے بڑھنام سحب ہے، بشرطيكه اتى تاخير نه ہوكه نماز فاسد ہونے كى صورت ميں مسنون طریقے سے اعاد ہُ صلاق آكى گنجائش نه رہے؛ (لهذا طلوع آفتاب سے كم از كم ۲۵-۲۵ رمنے قبل نماز فجر شروع كرنى چاہئے)

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... وإن أول وقتها حين تطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. (سنن الترمذي ٢٠/١)

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. (سنن الترمذي ٤٠/١)

والمستحب للرجل الابتداء في الفجر بإسفار والختم به هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيدها بطهارة لو فسد. (درمختار معالشامي ٢٤/٢ زكريا) أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو المعترض في الأفق و آخر وقتها مالم تطلع الشمس. (هداية ٥٠/١، مكتبه بلال ديو بند ٥٦/١ /٧٧)

ويستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. (هداية ٨٢/١، مكتبه بلال ديو بند ٨٩/١)

ويستحب تاخير الفجر ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشدمس؛ بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراء ق مستحبة كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية ٢١١ ه، البحر لرائق ٢٤٧١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور يورى غفر له ١٨٣٥/ ١٨ ١٨٣٥ هـ الجواب صحح بثير احمد عفا الله عنه

## کیا صبح صادق اور فجر کے وقت کے درمیان مشتبہ وقت ہوتاہے؟

سوال (۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کئی نما زروز ہے کے دائی نقوش ہمارے علاقہ میں پائے جاتے ہیں ،سالہا سال کلکتہ مضافات کلکتہ؛ بلکہ کل مغربی بنگال میں اس پڑمل ہوتا ہے، ایک نقشہ حضرت مفتی سیڈمیم الاحسان کا ،اورد وسرا مولا نارشیدا حمصا حب کا جس کو دار الاشاعت اسلا میہ کولوٹو لہ کلکتہ سے شائع ہوا ہے، دونوں ایک می فتم کا ہے، فی الحال ایک مولوی کہتے ہیں کہ نقوش میں لکھا ہوا ہے کہ سحری ختم فجر شروع ہوتا ہے مؤذ نین اس کا خیال رکھیں ، جس کے تقریباً دس منٹ بعد فجر کا (غیر مشتبہ) وقت شروع ہوتا ہے، مؤذ نین اس کا خیال رکھیں ، جس کے تقریباً دس منٹ بعد فجر کا (غیر مشتبہ) وقت شروع اوروقت ہے، مؤذ نین اس کا خیال رکھیں ، جس کے ختم پر سحری بھی ختم ساتھ ساتھ ہی جس کے ماروی کا بایسا ہے یا فجر بھی شروع ہوجا تا ہے ،اس وقت اذان دینا یا نما زیڑ ھنا بلا کرا ہت جائز ہوگا یا نہیں؟ علاوہ از یں مولوی کی بات سے پیدا شدہ تر دور فع فر ما کرعند اللہ ماجور ہوں ، خواب کی ہوت ہے۔ آیا ایسا ہے یا جم کی ختم مولوی کی بات سے پیدا شدہ تر دور فع فر ما کرعند اللہ ماجور ہوں ، خواب کی شخت ضرورت ہے۔

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اصل بات تويهى ہے كہ صحصادت كاونت موتى

فجر کا وقت شروع ہوجاتا ہے، درمیان میں کوئی مشتبہ وقت نہیں ہے؛ لیکن آج کل شائع شدہ جنتریوں میں بطوراحتیاط چندمنٹ قبل شیخ صادق کا وقت لکھاجا تا ہے،اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ جنتری میں شیخ صادق کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے چندمنٹ بعد فجر کی اذان دی جائے؛ تا کہ کوئی تر ددندرہے۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. والسن الكبرى للبيهقي ٤١١ ٥٥ رقم: ١٧٦٥ دار الكتب العلمية بيروت)

وقت صلوة الفجر ..... من أول طلوع الفجر الثاني وهو البياض المنتشر المستطير لا المستطيل. (درمعتار مع الشامي ٢/٢١-١٤ كراچي، ٣٥٩/١ زكريا)

والأحوط في الصوم والعشاء اعتبار الأول وفي الفجر اعتبار الثاني. (الفتاوي الهندية ١٠/١٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ۲۲۸/۸/۲۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟

سوال (۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آپ نے فجر کے وقت کے متعلق تھے جواب میں ارشاد فر مایا کہ تھے کے ساتھ ہی فجر کا وقت شروع ہوجا تاہے،اور'' فقاوی عالمگیری'' میں ہے:

وقت الفجر من الصبح الصادق. يجر بعدين مرقوم : واختلف المشائخ في أن العبر ة لأول طلوع الفجر الثاني أو الاستطارته وانتشاره كذا في المحيط، والثاني أوسع وإليه مال أكثر العلماء هكذا في مختار الفتاوى.

اس عبارت سے اکثر علاء حضرات کا اول طلوع کا اختیار نہ کرنا معلوم ہوتا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ فقاوی رحیمیہ میں نہ کرنا معلوم ہوتا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ' فقاوی رحیمیہ' میں اکثر کے قول کواختیا رکیا گیا ہے، بہرحال کس قول کوتر جیج ہوگی یا کوئی صورت جمع کی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: محقق رائے بھی ہے کہ صحیح صادق ہوتے ہی روزہ اور فیر کا وقت شروع ہوجا تا ہے، اور آپ نے ''عالمگیری'' کے حوالہ سے اکثر علماء کا جوقول نقل کیا ہے، علامہ شامی ؓ نے ''النہرالفائق'' کے حوالہ سے اس کی تر دید فر مائی ہے، اور اول طلوع صحیح صادق ہی کو معیار قر اردینے کو ترجیح دی ہے، اور دلائل کی روسے یہی بات اقر بالی الصواب ہے، اس لئے روزہ دار کو شبح صادق ہوتے ہی کھانے پینے سے رک جانا چاہئے'؛ البتہ فیجر کی اذان دینے میں احتیاطی طور پر کچھتا خیر کی جائے تو بہتر ہے؛ تا کہ کوئی شبہ نہ رہے، خود آپ کی نقل کردہ' عالمگیری'' کی عبارت کے بعد بیجز ئی بھی منقول ہے:

والأحوط في الصوم والعشاء اعتبار الأول وفي الفجر اعتبار الثاني. (لفتاوي لهندية ١٠١٥) نعم في كون العبرة بأول طلوعه أو استطارته أو انتشاره اختلاف المشائخ كما في شرح الزاهدي من المحيط، و في خزانة الفتاوي عن شرح السرخسي على الكافي، و ذكر فيها أن الأول أحوط والثاني أوسع، قال في البحر: والظاهر الأخير لتعريفهم الفجر الصادق به كما يأتي ورده في النهر بأن الظاهر الأول لما في حديث جبرئيل الذي هو أصل الباب "ثم صلى بي الفجر" يعني في اليوم الأول حين بزق وحرم الطعام على الصائم وبزق بمعنى بزغ وهو أول طلوعه ومثله في الشرنبلالية، وزاد: ولا ينافيه التعريف؛ لأن من شأنه الانتشار فلا يتوقف على انتشاره بأن يكون بعد مضي جانب فيه بدليل لفظ الحديث قال ح: وأظن أن الاستطارة والانتشار بمعنى واحد يغيره كلام الشارح الآتي منهما

قولان لا ثلاثة، وبما تقرر علم أن المراد أنه لا خلاف في أوله وهو أصل طلوع الفجر الثاني، وإنما الخلاف في المراد من الطلوع. (شامي ١٢/٢ زكريا)

أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق لحديث أمامة جبرئيل عليه السلام فإنه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر. (هداية ١٤١/١ مكتبة البشرى كراتشي، والحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس بسند حسن صحيح ١١٩/١ رقم: ١٤٩) فقط والترتعالي اعلم كتبه: احترم محسلمان منصور يورى غفر له ١١٩/١ والمسامل المنصور يورى غفر له ١١٩/١ الهماء الجوال صحيح شبيراحم عفا الله عنه

## صبح صادق اورضبح کاذب کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟

سوال (۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعد ختم صبح کا ذب کے ضبح صادق ہوجاتی ہے بعد ختم صبح کا ذب اتنی دیر بعد صبح صادق ہوتی ہے کہ جتنی دیر بعد صبح صادق ہوتی ہے کہ جتنی دیر میں ۵۰۔۲۰ آیات پڑھی جائیں ،کون قول صبح ہے ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صبح کاذب اور صبح صادق کی پیچان میں علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں، قریبی دور کے محقق عالم اور فقیہ حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب لد سیانو گ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ معتدل حالت میں خط استواء کے مقام پرضج کاذب وصبح صادق کے درمیان کم از کم ۱۲ رمنٹ کافصل ہوتا ہے، اور دیگر مقامات پرعرض البلدا ورطول البلدا ورموسموں کے فرق کے اعتبار سے یہ مقدار اور زیادہ بھی ہوسکتی ہے۔ (تفصیل دیکھیں: رسالہ شبح صادق دراحین الفتادی الاتعالی اعظم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۰(۱۰/۲۹ اه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# نماز فجرطلوع آفتاب سے کتنی دیریہلے اداکی جائے؟

سوال (۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: فجر کی نماز آ دھا گھنٹ قبل سورج نکلنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، امام صاحب گیارہ منٹ میں فجر کی نماز ختم کردیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھلوگ نماز میں مسبوق رہ جاتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں کہ ۵۰ آ بت لوٹا یا جائے تو کیسے پورا ہوگا؟ جب کہ امام کے پیچھے مؤذن اوٹھتا رہتا ہے اور قرآنِ پاک ۵۰ آ بت یا دہجی نہیں ہے، امام صاحب بھی بھی ۵۰ آ بت خوذ ہیں پڑھتے؟
باسم سجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفیق: نماز فجراسفار میں شروع کر کے سورج نکلنے سے اتی در پہلے ختم کردیں کہ مسنون مقدار کے ساتھ نماز دہرائی جاسکے، لینی اندازاً سورج نکلنے سے ۱۵ رمن قبل نماز پوری ہوجائے؛ لہذا مسئولہ صورت میں امام صاحب کو مقتد یوں کی رعایت کرتے ہوئے قدرے تاخیر سے جماعت کرنی چاہئے؛ تاکہ سب کوبا سانی نماز مل سکے۔

والمستحب للرجل الابتداء في الفجر بإسفار والختم به هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد. (درمعتار مع الشامي ٢٤/٢ زكريا) يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراء ة مستحبة. (البحر الرائق ٢/١٥) الفتاوى الهندية ٢/١٥) الفتاوى التاتار خانية ٢/٩ رقم: ١٥٠٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۲۲ ۱٬۲۲۰ ۱۵ الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## نماز فجرسورج نکلنے سے پہلے تک پڑھنا؟

سوال (۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فجر کی جماعت ہونے کے بعد کچھلوگ مسجد میں آئے اور اپنی الگ نماز پڑھنے لگے تو نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پانچ منٹ قبل اسی دن کی فجر کی نما زادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ یاسورج کے نکلنے کے بعد ادا کریں؟ یعنی بیہ چودرمیان کا وقت ہے اس میں نماز فجر کی سنت اور فرض پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ یا سورج کے نکلنے کے بعد ادا کریں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فجرى جماعت كختم مونے كے بعد جب تك سور ج نه نكاس وقت تك فجرى سنت اور فرض دونوں پڑھ سكتے ہيں؛ كيوں كه فجر كاوقت سورج نكلنے تك باقى رہتاہے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولاً و آخراً وفي الطرف الأخير من الحديث: وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. (سنن الترمذي، كتاب الصلاة / باب مواقيت الصلاة / ۳۹/۱ رقم: ۱۵۱)

وقت صلاة الفجر ..... من أول طلوع الفجر الثاني ..... أي قبيل طلوع ذكاء. (درمختار مع الشامي ٣٥٩/١ كراچي، شامي ١٤/٢ زكريا)

وآخر وقتها قبيل طلوع الشمس أي الجزء الكائن قبيل طلوع الشمس من الزمان. (حلبي كبير ٢٧٧، النهر الفائق ١٥٨/١ بيروت، بحواله: فتاوى محموديه ميرثه ٣٩/٩) و آخر وقتها ما لم تطلع الشمس لحديث أمامة جبرئيل فإنه أم رسول الله

صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين أسفر جداً و كادت الشمس تطلع.

(هـاية ١٤١/١) ١ حكتبة البشري كراچي، والحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ١٩٧١, قه: ٤٩١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ را ۱۲/۱۴/۱هه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## ۵ارشعبان کوشب بیداری کر کے اول وقت فجرادا کرنا؟

سوال (۱۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شعبان کی پندر ہویں شب میں جاگئے اور ۱۵ ارشعبان کا روز ہ رکھنے کی وجہ سے مصلیان میں سے بہت سے حضرات نماز فجر کی ادائیگی کے لئے اذانِ فجر سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں اور ہرایک کی خواہش اس دن سے ہوتی ہے کہ اول وقت نماز فجر اداکر لی جائے؛ لہذا اذانِ فجر کے دس پندرہ من بعد جماعت فجر قائم کر لی جائے ، تو لوگوں کو آرام کا موقع مل جاتا ہے، دریا فت طلب بات سے ہے کہ نماز فجر جلدی پڑھنے میں ازروئے شرع کوئی قباحت تونہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: فجری نماز کا وقت صحصاد ق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے؛ لہذا صحصاد ق کے بعد فوراً جماعت پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں؛ البتہ احناف کے بزدیک عمومی حالات میں اسفار افضل ہے۔

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. (سنن الترمذي ٤٠/١)

أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق لحديث أمامة جبرئيل عليه السلام فإنه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر. (هداية ١٤١/١ مكتبة البشري كراچي، والحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس بسند حسن صحيح ١٩/١ رقم: ١٤٩)

ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها و ما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل. (المبسوط للسرخسي ١٤٦/١ دار الفكر بيروت)

لیکن اگر رمضان یا شعبان کی پندر ہویں شب میں اسفار میں پڑھنے کی وجہ سے اکثر لوگ جماعت میں شرکت نہ کرسکیں ،تو اول وقت میں ہی فجر پڑھنا بہتر ہوگا۔ (ستفاد: فاوٹارجمیہ ار۱۳۲) فأول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثانى واخره حين تطلع الشمس لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة أولاً واخراً وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر واخره حين تطلع الشمس. (بدائع الصنائع ٥/١ تركريا)

قال العلامة الكشميري: يستحب التغليس في الفجر والتعجيل في الظهر إذا اجتمع الناس ولعل هذا التغليس كان في رمضان خاصة، وهكذا ينبغي عندنا إذا اجتمع الناس وعليه العمل في دار العلوم بديوبند من عهد الأكابر. (فيض الباري ١٣٦/٢، كذا في فتح الملهم ١٢١/٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲/۲۲/۱۲ اه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

## رمضان میں نماز فجر کے لئے کب کھڑ ہے ہوں؟

سے ال (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: فجر کی نماز میں اذان کے بعد جماعت کے لئے کتنی دیر بعد کھڑا ہونا جا ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: فجرى اذان كے بعد بھى رمضان المبارك ميں اتنا توقف كرنا جائے كه بآسانى لوگ ضروريات سے فارغ ہوكر مىجد ميں جمع ہوجائيں۔ (متفاد: فآوىٰ دارالعلوم ديو بندار ۲۵)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لبلال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته الخ. (سنن الترمذي رقم: ٥٩٥، مشكاة المصابيح رقم: ٦٤٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحمه سلمان منصور بوری غفرله ۲ ار۱۹ /۱۲۱ ه

# نماز فجرمیں قعد واخیرہ کے درمیان سورج نکل آیا؟

سوال(۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسله ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص تنہا فجر کی نماز پڑھ رہاہے اور قعدہ اخیرہ میں ہے کہ سورج نکل آیااس کی نماز ہوئی یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

**البحبواب و بالله التوهنيق**: نماز فجر كے دوران اگرسلام پھيرنے سے قبل سور ج نكل آيا تو وه نماز باطل ہوجائے گی ، بعد ميں اس كی قضا لازم ہوگی ۔

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على عليه وسلم نهانا أن نصلي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. (صحيح مسلم، الصلاة / باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ٢٧٦/١ رقم: ٨٣١)

قوله: بخلاف الفجر أي فإنه لا يؤدي فجر يومه وقت الطلوع لأن وقت الفحر كلها كامل فوجبت كاملة فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت الفساد. (شامي الفجر كلها كامل فوجبت كاملة فتبطل بطرو الرائق ٥١/١ ٢ ، بدائع الصنائع ٣٢٧/١ كراچى)

ولا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا، حتى لو طلعت الشمس ولا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس وهو في خلال الصلاة / بيان الوقت المكروه وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا. (بدائع الصنائع، الصلاة / بيان الوقت المكروه ٣٢٩/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقرمجمه سلمان منصور پوری غفرله ۲۱٬۲۲/۲۱ اهد الجواب صحیح شبیراحمدعفااللّه عنه

# طلوع آ فتاب کے وفت فجر کی نماز ا دا کرنا؟

سوال (۱۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص فجر کی نماز کی نیت سے مسجد میں آیا تو دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، اور مکر وہ وقت بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی آفتاب طلوع ہو چکا ہے، تو کیا بی آدمی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے یا مکر وہ وقت

کے ختم ہو جانے کے بعد پڑھے گا؟ بعض حضرات مکروہ وقت میں بھی فجر کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، کیاالیا کرناصیح ہے؟ اور بہتر طریقہ کیاہے؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مروه وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؛ لہذا مکروه وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؛ لہذا مکروه وقت میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز چھنا جائے۔ نماز چھنا جائے۔ نماز چھنا جائے۔

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. (صحيح مسلم، الصلاة / باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ٢٧٦١/ رقم: ٢٧٦٨ بيت الأفكار)

ولا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا، حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا. (بدائع الصنائع، لصلاة / بيان الوقت المكروه ٢٢٩/١ زكريا) الأوقات المكروهة أولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع. (طحطاوي على مراقى الفلاح ٤٩ مصري)

كره تحريمًا صلاة مطلقاً مع شروق. (درمختار مع الشامي ٣٧٠/١ كراچى)

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع. (هدايه ٨٤/١، محمع الأنهر ١٠٠/١ بيروت، البحر الرائق ٢٤٩١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۵،۷۲۹/۷۱ هد الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

سورج نکلتے وقت اعلان کومنع کرنے کی علت؟

سوال (۱۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: آج کل عموماً شہر وں اور دیہا توں میں بیرواج زور پکڑتا جار ہاہے کہ سورج نگلنے کے وقت مساجد سے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ: ''اب نماز کا وقت نہیں رہا ۵ ارمنٹ کے بعد قضا نماز پڑھیں'۔سوال بیہ ہے کہ اس طرح کے اعلان شرعاً درست ہے یانہیں ،فقد اسلامی اس سلسلہ میں کیا رائے دیتی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: سورج نکنے کے وقت اس طرح اعلان کرنا شریعت میں ثابت نہیں ہے؛ بلکہ فقہی جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتوا سے نہروکا جائے ؛ اس لئے کہ اس وقت رو کنے سے بعد میں وہ بالکل چھوڑ دے گا؛ لہذا چھوڑ نے کے بجائے پڑھ لینا ہی بہتر ہے، اس لئے کہ بحض علماء کے نزدیک اس وقت بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ فتا وئی تا تار خانیمیں ہے:

سئل عن شمس الأئمة الحلواني عن قوم كسالى عادتهم الصلاة وقت طلوع الشمس أيمنعون من ذلك؟ قال: لا؛ لأنهم لو منعوا لا يصلون بعد ذلك. (الفتاوي التاتار خانية ٢٠٥١، رقم: ١٥١٨ زكريا)

(سنٹس الائمہ حلوانی سے بوچھا گیا کہ کچھلوگ جوستی کرتے ہوں ان کی عادت طلوع ٹٹس کے وقت نماز پڑھنے کی ہوکیا آئہیں نماز سے روکا جائے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ''نہیں؛ کیوں کہ اگرانہیں روک دیا گیا تو وہ بعد میں نماز ہی نہ پڑھیں گے''۔)

وفي القنية: كسالى العوام إذا صلوا الفجر وقت الطلوع لا ينكر عليهم؟ لأنهم لو منعوا يتركونها أصلاً ظاهراً، ولو صلوها تجوز عند أصحاب الحديث، والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك. (البحر الرائق ٢٥١/١، شامي ٢٧١/١ كراچى، ٣٧١/٢ زكريا)

(سستی کرنے والے لوگ اگر سورج نطلتے وقت فجر کی نماز پڑھیں تو نہیں نہ رو کا جائے اس لئے کہ انہیں روک دیا تو وہ نماز ہی نہ پڑھیں گے اور اگر پڑھ لیں تو بعض اصحاب حدیث کے نز دیک ان کی نماز درست ہوجائے گی ؛ لہذا بعض علماء کے نزد یک جائز نماز پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے اولی ہے )

بریں بنااس اعلان کی رسم کوختم کرنا چاہئے اور ہر آ دمی کوخو دخیال رکھتے ہوئے جے وقت پرنماز
کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہئے، یہ اعلان اس لئے بھی قابلِ ترک ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
پورامعا شرہ ہی قضاء صلوٰ ق کے جرم کامر تکب ہور ہاہے، جس کے لئے اعلان کی ضرورت پڑر ہی ہے، نیز
اس میں غیر لازم کولازم جھنے کی خرابی بھی موجود ہے جس کامشاہدہ ہوتار ہتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم
کتہد: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

### مسجدول ميں طلوع آفتاب كا اعلان كرنا؟

سوال (۱۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ''ندائے شاہی'' ماہ جو لائی صفحہ ۴۸؍ پر مساجد سے سورج نکلنے کے وقت کا اعلان کے تحت ''مورج نکلنے کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جب کہ حدیث وفقہ میں اس وقت نماز کا ممنوع ہونا ثابت ہے، جبیا کہ درج ذیل دلائل سے پتہ چلتا ہے:

حديث (١): لاصلاة بعد الصبح ثم حتى ترتفع الشمس. (٢): صل صلاة الصبح ثم القصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان حينئذ ليسجد لها الكفار. (٣) وفي رواية: قال إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز. (مشكوة المصابيح / باب أوقات النهي (٩٤/١)

فقه: ولو طلعت الشمس في خلال الفجر تفسد صلاة الفجر. ذخيره (حاشيه بهشتي زيور أشرفي ١٢/٢)

لہذاا گلے شارہ میں براہِ کرم اس کی وضاحت فرما ئیں ، چوں کے عمو ماً یہ بھی دیکھا جارہا ہے کہ بیاعلان مستورات کے لئے مد دگار ہوتا ہے، جن کے پاس نہ گھڑی ہے نہ وقت کا اندازہ اور معلومات ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سورج نكلتے وقت نمازى ممانعت سے متعلق جو احادیث آپ نے کھی ہیں وہ سب صحیح اور معمول بہاہیں، اور حنفیہ کے مفتی بہ تول کے مطابق اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، چنال چہاس سلسلہ کی مزید تصریحات درج ذیل ہیں:

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. (صحيح مسلم، الصلاة / باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ٢٧٦/١ رقم: ٨٣١ بيت الأفكار)

بخلاف الفجر، وفي الشامية: أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول الشروق والغروب والاستواء، فالنوع الأول: لا ينعقد فيه شيء من الصلوات إذا شرع بها فيه. (درمحتارمع الشامي ٣٤/١ كراچي، شامي ٣٤/٢ زكريا)

ولا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا، حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلوة تفسد صلاته عندنا. (بدائع الصنائع ٢٢٩/١)

الأوقات المكروهة أولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع. (طحطاوي على مراقى الفلاح ١٤٩ مصري)

كره تحريماصلاة مطلقا مع شروق. (درمختار مع الشامي ٣٧٠/١ كراچي)

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع. (هداية ١٨٤/١،مجمع الأنهر بيروت ١٠/١، البحر الرائق ٩٨١)

لیکن چوں کہ ہماری فقہی کتابوں میں لکھاہے کہ عام آ دمی اگر اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتو اسے روکانہ جائے ،اسی لئے گذشتہ جواب میں طلوع کے اعلان کی رسم کو نامناسب قرار دیا گیا تھا، اس کا بیمقصد ہر گزنہیں تھا کہ اس وفت نماز پڑھنا جائز ہے یااس وفت حنفیہ کےنز دیک نماز درست ہوجاتی ہے۔

لہذا ہے بات اچھی طرح ذہن نثیں کرلی جائے کہ سورج نکلتے وقت نماز کا سیح نہ ہونا الگ مسلہ ہے، اور سورج نکلتے وقت نماز کا سیح نہ ہونا الگ مسلہ ہے، ایک کو دوسرے سے نہ جوڑا جائے۔ اور اعلان کی ممانعت کی علت صرف یہی نہیں ہے کہ عوام بعد میں (اشراق کے وقت) نماز ہی نہ پڑھیں گے؛ بلکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام ہواور سلف صالحینؓ کے زمانہ میں جب کہ گھڑی گھڑی گھڑی گور دیتھی کہیں اس اعلان کے اہتمام کا گھڑی گھڑی اور وقت کا اندازہ لگانے والے اسباب سے خالی نہیں شہوت نہیں ملتا، تو آج جب کہ کوئی گھر گھڑی اور وقت کا اندازہ لگانے والے اسباب سے خالی نہیں ہے بدرجہ اولی اس طرح کے اعلان کی ضرورت نہ ہونی جائے۔

اوررہ گیامستورات وغیرہ کا اوقات نمازے لاعلم رہنے کا مسلم،تو بیان کی کوتاہی اور دین کے بارے میں لا پرواہی کی دلیل ہے، اس کا علاج میہ کہ گھروں میں دینی ماحول بنا کر اوقاتِ نماز کا خاص اہتمام رکھا جائے اگرعورتیں اہتمام نہیں کرسکتیں تو گھرے مردوں کی شرعی ذمہداری ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کووفت کے اندرنماز پڑھنے کا پابند بنائیں۔

وكره صلاة مطلقاً مع شروق إلا العوام فلا يمنعون من فعلها؛ لأنهم يسر كونها، والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك. (شامي مع الدر ١٧١٧ كراچى، شامي ٣٧١/٠ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه.:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله۱۳٫۲/۱۵هم الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## طلوع آ فتاب كاعلان كرنا يالال اور هرى بتى جلانا؟

سوال (۱۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: طلوع آ فتاب کا اعلان کرنا جس سے پورے محلّہ والوں کو علم ہوجائے ، شرعاً کیسا ہے؟ کتبِ فقہ یہ کے حوالہ سے اس کی شرعی حیثیت واضح فر مادیں، طلوع کے وقت لال بتی ہیں منٹ کے بعد

ہری بتی جلانا کیساہے، اس کی اجازت ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مکروه وقت کا علان کرنے میں یہ اندیشہ پایا جاتا ہے کہ جو عام آ دمی اس وقت نماز پڑھنے کو تیار تھے، وہ مکروہ وقت کا اعلان س کر دوسرے کا موں میں مشغول ہوجا ئیں گے اور فرض کو بالکل ترک کردیں گے، حالا ل کہ سی بھی طرح پڑھ لینا نہ پڑھنے سے بہتر ہے؛ اس لئے فقہاء نے عوام کو ایسے وقت نماز پڑھنے سے روکنے سے منع فرمایا ہے، نیز اعلان کرنے اور بتی جلانے کا حکم کیسال ہے، ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یمل اکا برواسلاف سے ثابت نہیں ہے۔

مع شروق إلا العوام فلا يمنعون من فعلها؛ لأنهم يتركونها والأداء الجائز عند البعض أولىٰ من الترك، كما في القنية. (درمختار ٣٧١/١ كراجي)

سئل عن شمس الأثمة الحلواني عن قوم كسالى عادتهم الصلاة وقت طلوع الشمس أيمنعون من ذلك؟ قال: لا؛ لأنهم لو منعوا لا يصلون بعد ذلك. (الفتاوى التاتار خانية ٥٠/٢) رقم: ١٥١٨ زكريا)

وفي القنية: كسالى العوام إذا صلوا الفجر وقت الطلوع لا ينكر عليهم لأنهم لو منعوا يتركونها أصلاً ظاهراً ولو صلوها تجوز عند أصحاب الحديث والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك. (البحر الرائق ٢٥١/١، شامي ٣٧١/١ كراچي، شامي ٣٠٠/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۲۲۷ / ۲۱۷ اه

فرض نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی فوت شدہ سنتیں ادا کرنا؟

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: سعودی عرب میں فجر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، اشراق کے لئے کافی وقت ہوتا ہے، اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب ادا کر ہے؟ بیہاں بعض لوگ نماز کے فوراً بعدا داکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد کسی طرح کی فاض نماز کے بعد کسی طرح کی فاض نماز کے بعد فوت شدہ سنتوں کے پڑھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے وہ سب سنداً ضعیف ہیں، اس لئے سے کہ روایات سے ثابت شدہ کراہت ان ضعیف اور غیر متصل روایات کی وجہ سے مرتفع نہیں ہوسکتی۔

اس بناپر حنفیہ کا موقف رہے کہ فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو انہیں فرض کے بعدا دانہ کیا جائے؛ بلکہا گر جاہیں تو طلوعِ آفتاب کے بعدا شراق کے وقت پڑھ سکتے ہیں، جبیبا کہا مام محمد رحمة الله علیہ کا قول ہے۔

عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. (صحيح البخاري ٨٢/١، رقم: ٥٨٠)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (صحيح البخاري ٨٢/١، وقم ٨٥١، سنن الترمذي ٤٥/١، صحيح مسلم وقم: ٨٢٨)

عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى

الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلايا قيس! أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذن ..... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. (سنن الترمذي ٩٦/١)

وفي هامشه: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا قضاء لسنة الفجر بعد الفوت لا قبل طلوع الشمس ولا بعدها؛ لأنه يبقى نفلاً مطلقاً؛ لأن السنة ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أداها في غير الوقت على الإنفراد وإنما قضاهما تبعا للفرض في ليلة التعريس، والنفل المطلق لا يقتضي بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها. وقال محمد: أحب إلى أن يقضيها إلى وقت الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد إرتفاع الشمس غداة ليلة التعريس. (حاشية: سنن الترمذي ٢٦٨٥) وصورة ما حكى عنه رجل جاء إلى الإمام في صلاة الفجر وخاف أنه لو اشتغل بالسنة تفوته فجر بالجماعة قال: جاز له أن يدخل في صلاة الإمام ويترك السنة ويقضيها بعد ماطلعت الشمس عند محمد. (الفتاوي التاتار حانية ٢٨٨١) ووقتان آخران يكره فيهما التطوع وهما: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الاركعتي الفجر ....، ولو أفسد سنة الفجر قبل الفرض ثم قضاها بعد الفرض لا يجوز. (الفتاوي التاتار حانية ٢٨٥١)

املاه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۳۲/۱۱/۳۳ اه الجواب صحح شنبیراحمد عفاالله عنه

# فجر کا وقت گزرنے پرآ نکھ کھی تو نماز فجر کس وقت ادا کرے؟

سوال (۱۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: فجر کاوفت گذرجانے کے بعد آنکھ کھی تو فجر کہ: فجر کاوفت گذرجانے کے بعد آنکھ کھی تو فجر کی نماز کس وفت نماز اداکی جائے گی اور کس نیت سے؟ اداکی نیت سے یا قضا کی نیت سے؟

#### باسمه سجانه تعالى

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. (صحيح مسلم، الصلاة / باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ٢٧٦١/ رقم: ٢٧٦٨ بيت الأفكار)

ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة الخ، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع. (الفتاوئ الهندية ٥٢/١)

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع. (هداية ١٠٤/١، مجمع الأنهر ١٠٠/١ بيروت، البحر الرائق ٩/١)

ثلاث أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في المذمة قبل دخولها أي الأوقات المكروهات أولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع و تبيض قدر رمح أو رمحين. (حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح ١٤٩، البحر الرائق ٤٩/١) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۷ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### نمازاشراق كاوقت

سے ال (۱۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:اشراق کی نماز کاوفت کب شروع ہوتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: سورج كطلوع مونے كتقريباً ١٥-٢٠منك (مكروه وقت گذر جانے ) كے بعداشراق كا وقت شروع موتا ہے۔

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفيجر في جماعة ثم قعد بذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة. (سن الترمذي ١٣٠/١)

أولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس وتبيض قدر رمح أو رمحين. (طحطاوى على المراقي ١٠٠)

قال الطيبي: أي ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق. (مرقاة المفاتيح شرح مشكونة المصابيح ٢٤/٢)

ما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم الشروق. (شامي ٢٤٨/١ نعمانية، طحطاوي على مراقي الفلاح ٩٤١، فتاوى قاضي خان ٧٤/١) فقطواللدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱۱۷/۱۹۱۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### اشراق کی نماز کا وقت،رکعات اورمشر وعیت

سوال (۲۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اشراق کی نماز کا وقت کیا ہے، اوراس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اس کا ثبوت شریعت میں ہے یا صوفیاء حضرات کی ایجا دکر د ہہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نمازاشراق كاوقت طلوع آفاب ك بعدتقريباً پدره

بیس منٹ پرشروع ہوتا ہے اور نصف النہار تک رہتا ہے، مگر شروع میں پڑھنا اضل ہے، نماز اشراق کم از کم دور کعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ چا ررکعتیں ہیں، اور نما زاشراق صوفیاء حضرات کی ایجاد کر دہ نہیں؛ بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ (احسن الفتاد کی ۲۸۲۸، نقاد کی رجمہ ۲۸۲۸، ایفیاح المسائل ایک کہ آپ کے مسائل اوران کا طل ۱۰۲۸)

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفيجر في جماعة ثم قعد بذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة. (سنرالته مذى ١٣٠٨)

عن نعيم بن عمارة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عزوجل يا ابن ادم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفاك أخره. (سنن أبي داؤد ١٨٣/١)

نمازا شراق کے ثبوت کے لئے فقہی جزئیات درج ذیل ہیں:

(ثم صلى ركعتين) ويقال لهما ركعتا الإشراق وهما غير سنة الضحي . (طحطاوي على مراقى الفلاح ٩٤)

أولها عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس وتبيض قدر رمح أو رمحين. (طحطاوى على المراقى ١٠٠)

قال الطيبي: أي ثم صلى بعد أن تر تفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٢٤/٢) فقط والترتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۱/۷۱۱۹ه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

### نماز حياشت كاوفت

سوال (۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: چاشت کی نماز کاوقت کب تک رہتا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: چاشت كاوقت آ فتاب طلوع مونے سے زوال تك باقى رہتا ہے؛ ليكن افضل يہ ہے كہ ايك چوتھائى ون گذرنے كے بعد چاشت كى نماز پڑھى جائے۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة من ذهب.

(سنن الترمذي، أبواب الوتر / باب ما جاءفي صلاة الضحى ١٠٨١ رقم: ٤٧١)

وندب أربع فصاعداً في النصحي من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار. (درمختار، الصلاة / باب الوتر والنوافل / مطلب سنة الضحي ٢٥/٦ زكريا، ٢٠١٤ زكريا، صغيري ٢٠١)

و ابتدأ من ارتفاع الشمس إلى قبيل زو الها. (مراقي لفلاح ٢١٦) فقط والتُّدتعالُ اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور پورى غفرله ١٩٧١/٢/١٥هـ الجواب صحيح شبيراحم عفاالتُّدعنه

### حاشت کی نماز کا وقت

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: چاشت کی نماز کاوفت کیا ہے اوراس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اورا وابین کی کتنی رکعت ہیں؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: چاشت کی نمازایک چوتھائی دن گزرنے کے بعد پڑھنا افضل ہے، اوراس کا وقت ظہر کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے، کم از کم دور کعت اور زیادہ سے زیادہ بارہ

رکعت اس نیت سے پڑھنامستحب ہے۔

وندب أربع فصاعدا في الضحى من بعد الطلوع إلى الزوال، ووقتها المختار بعد ربع النهار، وفي المنية: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة، وأوسطها ثمان وهو افضلها. (شامي ٢٥/٢ زكريا)

اوراوابین جومغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کی چور کعات ہیں۔

ويستحب ست بعد المغرب ليكتب من الأو ابين. (شامي ٢١٢ه ٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله۱۱ ر۱۳۲۵/۱ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### نمازعيدين كاوفت

سےوال (۲۳): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عیدین کی نماز کاوفت کب شروع ہوتا ہے اور کس وقت تک رہتا ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: طلوع آفاب سقريباً ٢٠ رمن بعد عيدين كاوقت شروع موجاتا باورنصف النهارع في ليعني زوال تك باقى ربتا ہے۔

أخرج أبو داؤد عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنّا قد فرغنا ساعتنا هذه و ذلك حين التسبيح.

(سنن أبي داؤد، الصلاة / باب وقت الخروج إلى العيد ١٦١/١ رقم: ١٦٥٥)

عن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح. (إعلاء السنن /

باب ما جاءفي وقت صلاة العيدين ٢٤/٨)

ووقتها من الارتفاع قدر رمح فلا تصح قبله إلى الزوال فلو زالت الشمس وهو في أثنائها فسدت. (طحطاوي على الدر ٣٥٤/١)

وابتداء وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها. (طحطاوي على مراقي الفلاح ٤٣٦، شامي ١٧٦/٢ كراچي، البحر الرائق ١٧٦/١ ، كنز الدقائق ٤٥، نور الإيضاح ١٢١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۷۷/۱۷۱۱ه الجواب صحیح شبیراحمدعفاالله عنه

### ظهر كالمستحب وفت

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ظہر کی نماز کاوفت کب سے کب تک رہتا ہے؟ا وراداء ظہر کامستحب وقت کیا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البواب وبالله التوفيق: زوال كے بعدسے ساية اصلى دومثل ہونے تك ظهر كا وقت باقى رہتا ہے، البته كرمى كے زمانے ميں ظهركى نماز تاخيرسے پڑھنامستحب ہے اور سردى ميں اول وقت ميں اداكر نامستحب ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس – إلى قوله – فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. (سنن أي دؤد، الصلاة / باب في المواقيت ٢/١ ٥ رقم: ٣٩٣ دار الفكر) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر. (سنن الترمذي ٢/١)

وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس و آخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. (هداية ٨١/١، مكتبه بلال ديوبند ٧٧/١)

و وقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله (در مختار) وتحته في الشامية: قوله عنه أي عن الإمام. (در مختار مع الشامي ١٣٩/١ كراچي، ١٤/٢ زكريا) والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء. (كنز الدقائق على البحر الرائق ٢٤٤/١)

ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء. (هداية ٢٢١، ٨٢، مكتبه بلال ديو بند ٨٠،١ درمحتار مع الشامي ٢٤/٢ زكريا، ٢٣/٢ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان منصور پورى غفرله ١٩١٨ ١٥/١٥ الصحيح بشبيرا حمد عفا الله عنه

# جمعه کی ادائیگی کامستحب وقت

سوال (۲۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: جمعہ کی نماز کامسحب وقت کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمعه كاصل وقت ظهر كوفت كى طرح ہے، لينى زوال كے بعد سے سائي اصلى دوثن مونے تك ؛ البتہ جمعه كى نماز گرمى ياسر دى ہر زمانه ميں اول وقت ميں برعنام سحب ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس. (سنن الترمذي، الجمعة / باب ما جاء في وقت الجمعة ١٠٨١ رقم: ١٠٥١ منن أي داؤد، الصلاة / باب وقت الجمعة ١٥٥١ رقم: ١٠٨٤)

وجمعة كظهر ...... (درمختار ۲٥/۲ زكريا، درمختار ۲٤/۲ بيروت)

وقال الجمهور: ليس بمشروع (أي الإبراد) لأنها تقام بجمع عظيم فتأخيرها مفض إلى الحرج والا كذلك الظهر. (شامي ٢٥/٢ زكريا، ٢٤/٢ بيروت) فقط والدتالي اعلم

كتبه:احقر محمدسلمان منصور پورى غفرله ۱۹ر۲/۲۱/۱ه الجواب صحيح بشيراحمدعفااللّه عنه

## ز وال کا وقت کب تک ہے؟ اوراس میں نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال (۲۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نصف النہار شرعی یعنی خوہ کرلی جوآج ۲۵ مارچ کو پٹنہ کے مطابق الرئج کر ۲۲ ارمنٹ پرہے، اور نصف النہار عرفی یعنی استواء شمس جوالرئج کر ۵ مرمنٹ پرہے، کیاا الرئج کر ۲۷ ارمنٹ سے الرئج کر ۵ مرمنٹ تک وقت زوال ہے؟ اور اس وقت کے اندر کوئی نما زمثلاً عیدین نوافل اور جناز ہیڑ ھناجا کز سے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو هنيق: حنفيه كے مفتی بة ول كے مطابق صرف نصف النهار عرفی ليعنی استوائم س (زوال) كے وقت نماز ممنوع ہے، اور ایک قول بدہ كہ صحوهٔ كبرى (نصف النهار شرعی) ہے ليے كراستوائم شس تک وقت نزوال ہے، مگر بية ول رائح نہيں ہے۔ (مستفاد: احسن النهاد ئی استاد کی ۱۳۷۱–۱۳۸۸)

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: ثلاثة أو قات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب. (صحيح مسلم ٢٧٦/١ رقم: ٨٣٠)

وقدوقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس، ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل وفي هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه، فلعل المراد

أنه لا تجوز الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان أو المراد بالنهار النهار الشهر الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به .....، وفي القنية: واختلف في وقت الكراهة عند الزوال، فقيل من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس". قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن هذا؛ لأن النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه، وعزا في القهستاني القول بأن المراد انتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما وراء النهر، وبأن المراد انتصاف النهار السرعي وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم. (شامي ٢١١٨ ٢ كراچي، ٢١/٢ زكريا، طحطاوى على المرقي ١٠٠) فقط والتلاتعالى ألم المراد انتصاف النهار البراي الزوال إلى المراد التعالية على المرقي ١٠٠٠) فقط والتلاتعالى ألم المراد النهار السرعي وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى المرة خوارزم. (شامي ٢١١١ ٣ كراچي، ٢١/٢ زكريا، طحطاوى على المرقي ١٠٠٠) فقط والتلاتعالية عنه المراد النهار المراد النهار المراد النهار الشامي ١١٥٠ المراد النهار المراد النهار المراد النهار الشامي ١١٥٠ وكريا، طحطاوى على المرقي ١٠٠٠) فقط والتلاتعالى المراد النهار المراد النهار المراد النهار المراد النهار المراد النهار الشامي ١٠٠١ وكريا، طحطاوى على المرقي ١٠٠٠) فقط والتلات المراد النهار المراد النهار المراد المراد النهار المراد المراد المراد المراد النهار المراد المراد المراد المراد المراد النهار المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد النهار المراد المر

# زوال کا وقت کب سے شروع ہوتا ہےا ورکب ختم ہوتا ہے؟

سوال ( ۲۷ ): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زوال کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اور کتنی دیر رہتا ہے، اور زوال کے وقت نماز پڑھنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جب سور ج بالكل يجول في مين آجائے ، تواس كوعر بي ميں نصف النهارع في ياوقت زوال كہتے ہيں ، اوريہ وقت مشكل سے ڈيڑھ دومنٹ كا ہوتا ہے ؛ كيكن چول كماس عين وقت كامشا ہدہ بہت دشوار ہے ، اس لئے عام طور پر جنتريوں ميں جونصف النهار كا وقت لكھا جاتا ہے ، اس سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد ميں نما زنہيں پڑھنى چاہئے ۔ (متفاد: قادى محدد يا ١٣٦١، فقادى دهيم ، ١٨٥٨، احن الفتادى ١٣٨٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بالا فصل، وفي هـذا الـقـدر مـن الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه، فلعل المراد أنه لا تجوز الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان، أو المراد بالنهار هو النهار الشرعي وهو من أول طلوع الصبح إلى غروب الشـمس، وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان يعتد به. (شامي ٣٧١١ كراچي، شامي ٣١٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٨٥٥ عنا الله عنه الجواب عجم بشيم المراح عقا الله عنه النهار المراح الجواب عجم بشيم المراح عقا الله عنه النهار المراح عقا الله عنه النهاد الموابع المراح عقالا الله عنه الله عنه الموابع المراح المراح المراح المراح عقال الله عنه المراح المر

# جمعہ کے دن استواعِ شمس کے وقت نفل بڑھنا؟

سوال (۲۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مسکلہ یہ ہے کہ جمعہ کے روز استواء شمس کے وقت نوافل مثلاً صلوق الشبیح وغیرہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ جمعہ کے روز استواء شمس کے وقت نفل نماز پڑھنا ناجائز ہے، اس سلسلہ میں حکم شرعی کیا ہے؟ جواب عنایت فرما کیں؟

### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مفتى بقول كے مطابق استوائيمس يعنى زوال كے وقت كوئى بھى نفل پڑھناممنوع ہے، حضرت امام ابو يوسف ؓ ہے جمعہ كے روز اس وقت نماز پڑھنے كے جواز كاقول منقول ہے، گروہ مفتى بنہيں ہے۔

لا تــجوز الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: 'ثلث أو قات نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب" والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض و بمكة في حق

النوافل، وعلى أبي يوسف في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال. (فتح القدير ٢٣٥- ٢٣٤ زكريا، والحديث أخرجه مسلم ٢٧٦/١ رقم: ٨٣٠)

وكره تحريما صلوة مطلقاً مع شروق واستواء إلا يوم الجمعة على قول الثاني المصحح المعتمد كذا في الاشباه، لكن اعترض بأن المتون والشروح على خلافه وانتصروا لقول الإمام، وأجابوا عن الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الإستواء فإنها محرمة. (شامي ٣١/٢ زكريا)

ولو صلاها في وقت مكروه لايجوز فلا تنعقد عند طلوع الشمس مالم ترتفع قدر رمح، وعند إستواء ها إلى أن تزول. (غنية قديم ٢٦، فتاوى دارالعلوم ٢٨/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۵ ر۲۷/۲۷۱ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### عصر كالمستحب وفت

سوال (۲۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نماز عصر کاوفت کب سے کب تک رہتا ہے؟اوراس کی ادائیگی کامستحب وفت کیا ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: ظهر كاوتت فتم هوتى بى عصر كاوتت شروع موجاتا به اورغروب آ قاب تك باقى رہتا ہے، عصر كامستحب وقت سورج ميں تغير آ نے سے پہلے تك رہتا ہے، خواه كرى كاموسم مو ياسر دى كا؛ اورسورج ميں تغير آ نے كے بعد عصر كامر وه وقت شروع موجاتا ہے۔
عن أبسي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس.

(سنن الترمذي ۲۰۱۱)

## مثل ِاول برعصر کی اذان ونماز کامعمول بنانا؟

سوال (۳۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے جس میں اکثر عصر کی نماز کی اذان وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جماعت بھی مہید نہ میں اکثر دس یوم، تو وقت سے پہلے ہوتی ہوگی ،اس مبجد میں تبلیغی جماعت بھی دو چارر وزقیام کرتی ہے، اور شہر کے احباب بھی گشت کے دن عصر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو وہاں جماعت کا قیام اور اور مقامی حضرات کا عصر کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا بعد میں نماز دو ہرایا کریں یا وہی نماز ادا ہوجائے گی، اورکون سی دہرا ئیں جونمازیں وقت پر پڑھیں، کیکن اذان وقت سے پہلے ہوئی؟

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: حفيه كاران كن منه الرجم ثل ثانى كے بعد عصر كا وقت شروع ہونے كا ہے؛ كين حضرات صاحبين ً، ائمه ثلاثهُ اور خود حفيه كے بہت سے فقہاء كے

نزدیک مثل اول کے ختم پرعصر کی نماز پڑھنا درست ہے ؛ لہذا کوشش تو یہی کرنی چاہئے کہ الیم مسجد میں نماز پڑھی جائے جہاں عصر کی اذان اور جماعت مثلین کے بعد ہوتی ہو؛ لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے کسی الیم مسجد میں نمازعصر پڑھی گئی ہے جہاں مثل اول کے ختم پر اذان وجماعت کا معمول ہے، تواس نمازکود ہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس الى قوله – فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب في المواقيت ٥٦/١ وقم: ٣٩٣ دار الفكر)

ووقت الظهر من زواله - إلى قوله - إلى بلوغ الظل مثليه، وعنه و مثله وهو قولهما، وزفر والأئمة الثلاثة، وفي الشامية: إن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين. (شامي ١٤/٢ - ٥٠ زكريا)

والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع. (شامي ٥٩/١ كراچي، حلبي كبير ٢٢٧ لاهور)

وقت العصر من بلوغ الظل مثليه، والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما. (البحر الرائق ٢٥٥١)

قوله: إلى بلوغ مشليه هذا ظاهر الرواية عن الإمام، (نهاية) وهو الصحيح. (شامي ٣٥٩ كراچي، المحيط البرهاني ٢١٢ دُابهيل) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان مصور پورئ غفرله ٢٢٧/١٥ اله المدارك معلى البوات محمح بشبراحم عفا الله عنه

مثل ِ ثانی شروع ہونے سے پہلے عصر کی سنت بڑھنا؟ سوال (۳۱): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: پتن والی مسجد مراد آباد میں عصر کی نما زاول وقت پر ہوتی ہے، اور جوں ہی وقت عصر شروع ہوتا ہے فوراً اذان ہوتی ہے، اور نما ز کھڑی ہوجاتی ہے، آیا وقت عصر سے قبل عصر کی سنت پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ اور بیہ سجد بازار میں واقع ہے، دو کاندار حضرات نما زادا کرنے آتے ہیں،ان کی سہولیات کی بناپراول وقت میں تمام نمازیں اداکی جاتی ہیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: بہتریہ کا ول وقت عصر کی اذان دے کرکم از کم مرمنٹ وقفہ کے بعد جماعت کھڑی کی جائے؛ تا کہ سنت پڑھنے کے شوقین حضرات سنت ادا کرسکیں، اوراس حدیث پڑمل ہوجس میں اذان اور تکبیر کے درمیان فل پڑھنے کا تذکرہ ہے، اگریہ صورت نہ ہوسکے تو پھر چول کہ عصر کا وقت حضرت امام ابو حنیفہ گی ایک روایت اور حضرات صاحبین کے نزدیک مثل اول پر شروع ہوجا تا ہے، اس لئے جو حضرات مثل بنانی شروع ہونے سے پہلے عصر کی سنتیں پڑھیں گے، حضرات صاحبین کے نزدیک میستیں عصر ہی کی تھجی جائیں گی، اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عن عبد الله بن معقل المزني رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلوة ثلاثاً لمن شاء. (صحيح البحاري ٨٧/١، رقم: ٦٢٤)

ومنها الفصل فيما سوى المغرب بين الأذان والإقامة؛ لأن الإعلام المطلوب من كل واحد منهما لا يحصل إلا بالفصل، والفصل فيما سوى المغرب بالصلاة أو بالجلوس مسنون والوصل مكروه. (بدائع الصنائع ٣٧١/١ زكريا،

وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في ركعة نحو من عشر آيات. (بدائع الصنائع ٣٧١/١ زكريا، ١٥٠/١ كراچي)

وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله. (فتح القدير ٢٢٠/١ بيروت)

فوقت جملتها وقت المكتوبات؛ لأنها تو ابع للمكتوبات فكانت تابعة في الوقت . (بدائع الصنائع ٣٦/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ /۱۱ ۲۲ اه الجواب صحح بشبیراحمد عفاالله عنه

# شافعی دائمی جنتزی کے حساب سے ساڑھے تین بجے حنفی شخص کاعصر کی نمازیڑھنا؟

سےوال (۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نقشہ دائمی جنتری میں وقت نماز عصرا گرشافعی یا اہلِ حدیث کے مسلک پر مثلاً ۳ سر بجاور عصر حفی ۴ سر بج لکھا ہو، تو حفی حضرات ساڑھے تین یا پونے چار بجا ذان کہہ سکتے ہیں ،اس میں کیا گنجائش ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: حنفی حضرات پراحتیاطاً ضروری ہے کہ وہ صورتِ مسئولہ میں ہم ربح کے بعد ہی عصر کی اذان دیں ،اس سے پہلے اذان دینا مناسب نہ ہوگا ، اتفاقاً اگر وقت سے پہلے اذان دے دی گئ تووقت میں اس کا اعادہ ضروری معلوم نہیں ہوتا؛ کیوں کہ عصر کے وقت کی ابتداء میں حنفیہ کے یہاں بھی دوتول مشہور ہیں ۔

ووقت الظهر من زواله - إلى قوله - إلى بلوغ الظل مثليه، وعنه و مثله وهو قولهما، وزفر والأئمة الثلاثة، وفي الشامية: إن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين. (شامي ١٤/٢ - ٥٠ زكريا)

تقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز اتفاقاً وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في الوقت. (الفتاوى الهندية ٥٣/١) لو أذن قبل الوقت يعاد في دخول الوقت. (محمع الأنهر ١١٤/١ بيروت، درمختار

مع الشامي ٥٠/٢ و زكريا، البحر الرائق ٢٦٦ ٢١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور بورى غفرله ۱۹ر۰ ار۱۵ ۱۳ اهد الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

سجدهٔ تلاوت، نماز جنازه اورقضانماز عصر کے بعد براهنا کیساہے؟

سےوال (۳۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:سجد ہُ تلاوت اور نماز جنازہ اور قضاء نماز بعد نماز عدنماز عدم رپڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: بعد نماز عصر سورج میں تغیراً نے سے پہلے تک سجدهٔ تلاوت، نماز جنازه اور قضا نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں، اوراگر اسی وقت سجدهٔ تلاوت واجب ہویا جنازه حاضر ہوتو قبل غروب بھی اداکرنے کی گنجائش ہے۔ (فادی محمودیہ ۲۰۷۷)

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. (صحيح مسلم، الصلاة / باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ٢٧٦/١ رقم: ٨٣١ بيت الأفكار)

فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. هكذا في النهاية والكفاية. (الفتاوي الهندية ٥٣/١-٥٥)

ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة المتلوة في غير هذه الأوقات، و صلاة الجنازة حضرت قبلها لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى بالناقص، وأما المتلوة أو المحاضرة فيها لا يكره أي تحريما؛ لأنها وجبت ناقصة أديت فيها كما وجبت.

(سكب الأنهر على مجمع الأنهر ١١١١، البحر الرائق ٢٥٠/١)

و كذا يشترط لها الوقت حتى لو تلاها أو سمعها في وقت غير مكروه فأداها في مكروه و سجدها فيه أو في مكروه لا تجزيه؛ لأنها وجبت كاملةً إلا إذا تلاها في مكروه و سجدها فيه أو في مكروه الخر جاز؛ لأنه أداها كما و جبت. (شامي ٩٠٢٧ و زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور پورى غفر له ١٩١٢ هـ ١٩٢٨ هـ

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

حنفی شخص کاحر مین شریفین میں مثل ِاول برنما زعصر برد هنا؟

سوال (۱۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں
کہ: حرم میں عصر کی نما زسامیہ اصلی ایک مثل ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، جب کہ احناف کے نزدیک سامیہ اصلی دومثل ہونے کے بعد عصر کاوقت شروع ہوتا ہے، ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے احناف کی عصر کی نماز صحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض روایات سے معلوم ہوا کہ صاحبین کے بزدیک عصر کی نماز سامیا ایک مثل ہونے کے بعد پڑھی جاسکتی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟
باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مثل اول پرعصر کی نماز حفیه میں سے صاحبین کے فرجب پر درست ہے، بہت سے مشائخ احناف سے اس رائے کی ترجیح بھی منقول ہے؛ للمذا جماعت کی اہمیت اور حرمین شریفین میں اس کی فضیلت کے حصول کے لئے صاحبین ؓ کے فدہب کو اختیا رکیا جاتا ہے، اور اس وقت اکثر احناف کا اسی پڑمل ہے۔ (متفاد: احن الفتادی ۱۲۵۸۲)

عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين .....: وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. (سنن أبى داؤد، الصلاة / باب في المواقيت ٥٦/١ رقم: ٣٩٣ دار الفكر)

وقت العصر من بلوغ الظل مثليه، والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما. (البحرالرائق ٢٤٥/١) ووقت الظهر من زواله ..... إلى بلوغ الظل مثليه، وعنه مثله، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة. قال الإمام الطحاوي: وبه نأخذ.....الخ. (درمحتار ١٤/٢ ١٥-١٥) وكريا) فقط والدّن قال الأمم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۷ ۱۲۹ ۱۳ ۱۳ الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### مغرب كاوفت

سوال (۳۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے؟ کہ: مغرب کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ اور مغرب کی نماز پڑھنے کا مستحب وقت کیا ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفیق: غروب شمس سے لے کرافق پر سے سفیدروشی کے فائب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے بلاعذر تاخیر کرنا مکروہ ہے۔

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال – وفيه – ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. (صحيح مسلم، الصلاة / باب أوقات الصلوات الخمس ٢٢٣/١ رقم: ٢١٢ بيت الأفكار)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن للصلاة أولاً و آخراً – و فيه – وإن أول و قت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر و قتها حين يغيب الشفق. (سنن الترمذي، الصلاة / باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٣٩/١ رقم: ١٥١)

وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة. (هداية ١١/١، مكتبه بلال ديو بند ١٨٨١)

**ووقت المغرب منه إلى غروب الشفق** . (در مختار ۱۷/۲ زكريا، مجمع الأنهر ۱۰۰/۱ بيروت، الفتاوي الهندية ۵۱/۱)

ويستحب تعجيل المغرب؛ لأن تأخيرها مكروه. (هداية ۸۳/۱،مكتبه بلال ديوبند ۸۰/۱،درمختار ۲۷/۲ زكريا)

أما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بسكتة يسكت قائما مقداراً بما يتمكن من قراءة آيات قصار. (الفتاوي الهندية ٥٧/١، شامي ٣٨٩/١ كراچي، مراقي الفلاح ٥٩/١ مصري)

وآخر وقت المغرب إلى اشتباك النجوم. (درمختار مع الشامي ٢٧/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلها ۱۸۳۲ ۱۸۳۱ هد الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

مغرب کاوفت انگر برزی گھنٹہ کے حساب سے کب تک رہتا ہے؟ سوال (۳۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: مغرب کاوفت انگریزی گھنٹہ کے اعتبارے کب تک رہتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: صاحبين كفرهب كمطابق غروب آفتاب كم البحد البوايا وبالله التوفيق صاحب كفرق كاعتبار بياً سوايا ولي هم المعتبار كفرق كاعتبار كاوقت رہتا ہے۔ (متفاد: قادئ دارالعلوم ۱۸۲۱ ۲۰۰۳)

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال – وفيه – ووقت صلاة المغربإذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. (صحيح مسلم، الصلاة / باب أوقات الصلوات الخمس ٢٢٣/١ رقم: ٦١٢ يت الأفكار)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن للصلاة أولاً و آخراً – و فيه – و إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، و إن آخر وقتها حين يغيب الشفق. (سنن الترمذي، الصلاة / باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٣٩/١ رقم: ١٥١)

وآخو وقت المغرب إلى اشتباك النجوم. (درمختار مع الشامي ٢٧/٢ زكريا) و وقت المغرب منه إلى غروب الشفق. (شامي ٣٦١/١ كراچي، مجمع الأنهر ١٠٥/١، الفتاوي الهندية ١٠١١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱۴/۷۱۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### مغرب کا آخری وقت کب تک رہتاہے؟

سوال (٣٥): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مغرب کے وقت کے متعلق بتا کیں کہ اس کا وقت کب تک رہتا ہے، عوام الناس چوں کہ شفق احمر وشفق ابیض میں تمیز نہیں کرسکتے ، بعض مولوی صاحب نے بیکہا کہ اس کا وقت ابتداء عشاء تک رہتا ہے، اور بعض دوسرے نے اس کا جواب بید یا کہ مغرب کا ٹائم تقریباً صرف بون گھنٹہ رہتا ہے، غروب آفتاب کے بعد سے، اس کے بعد نہیں رہتا، بون گھنٹہ کے بعدا اگر کوئی مغرب کی نماز بڑھے تو وہ نماز ادانہ ہوگی ؛ بلکہ قضا شار ہوگی ، اس مسئلہ میں بھی کسی مولوی صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی؛ اس لئے اس کا جواب مدل تحریفر ما کیں ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: عموماً غروبِ آفتاب اور شروع وقت عشاء کے درمیان کم وبیش سوا گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ یا کچھزا کدکا وقفہ ہوتا ہے، یہ کی بیشی موسموں کے فرق سے ہوتی رہتی ہے؛ اس لئے آپس میں بحث کرنے کے بجائے معتبر دائی تقویم کے حساب پر اعتاد ہونا

چاہئے، اب بعض الیی تقویم بھی حجیب گئی ہیں جن میں ہندوستان بھر کے اہم شہروں اور قصبات کے نماز کے اوقات یکجا کر دئے گئے ہیں ،اسے مطالعہ میں رکھیں۔

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال – وفيه – ووقت صلاة المغربإذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. (صحيح مسلم، الصلاة / باب أوقات الصلوات الحمس ٢٢٣/٢ رقم: ٦١٢ بيت الأفكار)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولاً وآخراً - وفيه - وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق. (سنن لترمذي، الصلاة / باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٣٩/١ رقم: ١٥١)

و وقت المغرب منه إلى غروب الشفق. (درمختار ٣٦١/١ كراچي، درمختار ١٧/٢ كراچي، درمختار ١٧/٢ زكريا، مجمع الأنهر ١٠٥١، الفتاوئ الهندية ١٠/١ (

و وقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق، وهو البياض الكائن في الأفق بعد الحمرة، وقالا: هو الحمرة، قال ابن نجيم: إن الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب، لا قول صاحبيه، واستفيد منه أنه لا يفتى، ولا يعمل إلا بقول الإمام. (محمع الأنهر ٥١١، شامي ٢١/١ كراچي، شامي ٢٧/١ زكريا، الفتاوى الهندية ١٨٥، مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٤٢) فقط والترتع الحامم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ۱۹٬۲۰۱۱ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

رمضان میں مغرب کی اذ ان ونماز کے درمیان فاصله کتنا ہو؟ سوال (۳۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

## کہ:رمضان المبارک میں مغرب کی اذان کے بعد نماز میں کتناوقفہ ہونا جا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: تكبيروجماعت كى فاطر رمضان المبارك مين مغرب كى اذان اورنماز كه درميان كم وبيش دس من كا وقفه دينا أضل هم: تاكه اس مبارك مهينه مين سب لوگول كوجماعت مين شركت كا ثواب ل سكه (ستفاد: قا دئ دارالعلوم ديوبنر ۲۵/۱۲۵/۱۵ بركار مضان ۲۲) عن جابو بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه عن جابو بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله تعالىٰ علم عليه وسلم قال لبلال: و اجعل بين أذانك و إقامتك قدر ما يفرغ الآكل من عليه و الشارب من شربه، و المعتصر إذا دخل لقضاء حاجته الخ. (سنن الترمذي رقم: ۱۹۵)

ويفصل بين الأذان والإقامة لكراهة وصلهما لقوله عليه السلام لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل، وحتى يفرغ الآكل من أكل طعامه في مهل بقدر ما يحضر الملازمون ...... ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيّؤ اللصلاة بطهارة فيحضروا المسجد وبالوصل ينتفي هذا المقصود ..... الحاصل أن التاخير اليير للإعانة على الخير غير مكروه. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح/باب الأذان ٥٩١، تبيين الحقائق ٩٢/١ إمدادية ملتان)

وأخّر المغرب إلى اشتباك النجوم أي كثرتها كره أي التاخير لا الفصل؛ لأنه مأمور به تحريمًا إلا بعذر كسفر، وكونه على أكل أي لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفسه، ولحديث: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فأبدَؤ وا بالعشاء. (رواه الشيخان، درمختار مع الشامي ٢٧/٢ - ٢ زكريا) فقط والترتعالى اعلم كتير: احتر محملمان منصور لورى غفرله

۲ ارورساسا ه

# رمضان میں مغرب کی نماز قدر سے تاخیر سے ادا کرنا؟

سوال (۳۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:افطاری کی مشغولیت کی وجہ سے رمضان المبارک میں اگر مغرب کی نماز میں دس پندر ہ منٹ تاخیر ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: ما ورمضان ميں مغرب كى نماز دس، پندره منٹ تاخير سے پڑھنے میں كوئى حرج نہيں ہے (تا كدروزه دار حضرات اطمینان سے افطار سے فارغ ہوكر جماعت میں شریک ہوسکیں)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسّل، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه.

قال الملاعلي القاري تحت قوله: الشارب من شربه: قال ابن الملك: كأنه في المغرب لضيق وقته. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / باب الأذان ١٨/٢ تحت رقم: ٧٤٧ والحديث أخرجه الترمذي ٥٠/١ ورقم: ٩٥)

وأخّر المغرب إلى اشتباك النجوم أي كثرتها كُره أي التاخير ..... تحريماً إلا بعذر كسفر وكونه على أكل (درمختار) وفي الشامي: واقتصر في الإمداد وغيره على ذكر الاستثناء في المغرب، وعبارته إلا من عذر، كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم. (شامي ٢٧/٢ زكريا، ٢٦/٢ بيروت، الفتاوى التاتاخانية ١١/٢ رقم: ١٥٠١ زكريا، فتح القدير ٣٣٠/١) فقط والترتعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۲۲۲ ۱۳۳۱ هد الجواب حیج شبیراحمد عفاالله عنه

# مغرب کی اذ ان ونماز میں کتنا فاصله ہو؟

سوال (۴۶): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مغرب کی اذان سنتے ہی جولوگ گھرسے چل دیتے ہیں ، اکثر ان کو بھی تکبیر اولی نہیں ملتی ، اور اگر وضو کرنا پڑے تو ایک یا دو رکعت چلی جاتی ہیں ، پھر مغرب کی اذان کا کیا مقصد ہے؟ جب کہ جمعہ وشہر کی چھٹی کے دن مسجدوں میں اکثر اسے نمازی ہوتے ہیں کہان کو وضو کے لئے کھڑے ہوکر انظار کرنا پڑتا ہے ، ایسی حالت میں امام صاحب کے او پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟

الجواب وبالله التوفیق: عام حالات میں مغرب کی اُذان اور نماز میں جلدی کر نامستحب ہے، اس استحب بے اس استحب بے اور نماز ہوئے قدرے تاخیر کی گنجائش ہے، جس کا انداز ہفتہاء سے تین چھوٹی آیتیں پڑھنے کے بقدر منقول ہے، اور نمازیوں کواذان سے قبل نماز کی تیاری کرنی چاہئے؛ تاکہ کوئی فضیلت ترک نہ ہو۔

ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر القوم الملازمون للصلاة للأمر به مع مراعاة الوقت المستحب، فلا يجوز التاخير عنه إلى المكروه مطلقاً. (الطحطاوى على المراقي ١٠٧)

وأما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بسكتة يسكت قائما مقدار بما يتمكن من قراءة ثلاث آيات قصار. (الفتاوى الهندية ٥٧/١، شامي ٥٨٩١ كراچي، مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٥٥١ باب الآذان) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۱۲/۲/۱۱۱۵

الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه .

نمازمغرب میں کتنی تعجیل کی جائے؟

سوال (۲۶): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: نمازمغرب میں کتنی جلدی کا حکم ہے؟ مؤ ذن اذان دے کرصفوں تک بھی نہیں آپا تا کہ دوسرا شخص تکبیر شروع کر دیتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مغرب میں اذان ونماز میں قدر فصل ہونا چاہئے، جس کا اندازہ فقہاء نے تین چھوٹی آیتیں پڑھنے سے لگایا ہے، اور اتن جلدی کرنا کہ مؤذن صف سک بھی نہ پہنچنے پائے کہ تکبیر شروع کردی جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسّل، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه.

قال الملاعلي القاري تحت قوله: الشارب من شربه: قال ابن الملك: كأنه في المغرب لضيق وقته. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / باب الأذان ١٨/٢ تحت رقم: ٩٤٧ والحديث أخرجه الترمذي ٥٠/١ وقم: ٩٩٥)

إلا في المغرب فيسكت ثلاث آيات قصار، ويكره الوصل إجماعا. (درمختار ٣٩٠- ٣٩٠ كراچى، درمختار ٣٦٠ ٥ زكريا، الفتاوى الهندية ٧٧١، مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٩٥، اباب الآذان) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۲٫۲۲٫۲۲۳۱ هـ الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## عشاء كالمستحب وفت

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:عشاء کی نما زکا آخری وقت کب تک ہے؟ا وراس کامستحب وقت کب تک رہتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: عشاء کا ابتدائی وقت سفيدر شنی کے غائب ہونے سے شروع ہوکر صلاح سے در ہتا ہے؛ البتہ نماز عشاء تہائی رات سے پہلے تک مؤخر کرنا مستحب ہے (جب کہ کوئی اور عارض مثلاً تقلیل جماعت کا اندیشہ نہ ہو) اور آ دھی رات تک پڑھنا بلا کر اہت جائز ہے اور آ دھی رات سے صبح صادق تک بلاعذر تا خیر کرنا مکروہ ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن للصلاة أو لا و آخراً – و فيه – وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. (سنن الترمذي، كتاب الصلاة / باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٢٩/١ رقم: ١٥٠١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. (سنن الترمذي، كتاب الصلاة / باب ما جاء في تاخير العشاء الآخرة ٢/١ ٤ رقم: ١٦٧)

ابتداء وقت العشاء والوتر منه أي من غروب الشفق إلى قبيل طلوع الصبح الصادق لإجماع السلف. (مراقي الفلاح ٥٩، درمختار مع الشامي ١٨/٢ زكريا، ١٨/٢ يبروت، هداية ٢/١٨)

ويستحب تاخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل و إلى نصف الأخير مكروه والتاخير إلى نصف الليل مباح. (درمختار مع الشامي ٢٥/٢ بيروت، ٢٦/٢ زكريا، هداية ٢٨/١) إن التاخير إلى نصف الليل ليس بمستحب، وقالوا: إنه مباح وإلى ما بعده مكروه. (البحر الرائق ٢٤٨/١، شامي ٢٨/١ ٣ كراچي) فقط والترتعالي اعلم كتبد: احتر محمد ملمان منصور يوري غفر له ٢٢/٢/٢ ٢٣٠١ ها الجواب صحيح شير احمد عفا التدعن

## ونز كالمستحب وقت

سےوال (۳۳): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: وترکی نماز کامستحب وقت کیا ہے؟ نیز وترکی نمازعشاء کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا آخر رات تبجد کی نماز کے بعد پڑھنا بہتر ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: وتر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور شیخ صادق کے طلوع تک رہتا ہے، جس شخص کو اخیر شب میں اپنے بیدار ہونے کا گمان غالب ہو، اس کے لئے اخیر رات میں وتر پڑھنامستحب ہے، اور جس کو بیدار ہونے پراعتماد نہ ہواس کے لئے سونے سے پہلے وتر پڑھنامستحب ہے۔

عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمد كم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. (سنن الترمذي، الوتر/باب ما جاء في فضل الوتر ١٠٣١/ رقم: ٥٥١)

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أو تر قبل أن أنام. (سنن الترمذي ١٠٣/١)

وأول وقت الوتر بعد العشاء و آخره ما لم يطلع الفجر. (درمحتار مع الشامي ١٨/٢ بيروت، ١٨/٢ زكريا، هداية ٨٣/١)

وقت العشاء والوتر غروب الشفق إلى الصبح كذا في الكافي. (الفتاوي الهندية ١/١٥) البحر الرائق ٢٤٦/١، شامي ٣٦١/١ كراچي)

أي وقت العشاء و الوتر من غروب الشفق إلى طلوع الفجر، أما أو له فقد أجمعوا أنه يدخل بمغيب الشفق على اختلافهم في الشفق. (تبيين الحقائق للإمام الزيلعي

۱/۱ ٪، درمختار مع الشامي ۳٦۱/۱ کراچي)

ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل آخر الليل فإن لم يثق بالإنتباه أوتر قبل النوم. (هلاية ٨٤/١ درمختار مع الشامي ٢٨/٢ زكريا، ٢٦/٢ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد المان منصور يورى غفر له ٢٨٢/٢ ١٣٣ اها الجوار صحيح شبيرا حم عفا الله عنه

# وقت سے پہلے عشاء پڑھنا؟

سےوال (۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے ملک شمیر میں نما زعشاء کا وقت آٹھ نج کرتمیں منٹ پرشروع ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ پونے آٹھ بجے یا آٹھ بجے عشاء کی نما زیڑھ لیتے ہیں ، کیاان لوگوں کی نما زہوئی یانہیں ؟ ماسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں مقرره وقت شروع ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے سے فریضہ وقت ادانہیں ہوگا؛ لہذا مقامی علاء اور ائمہ کواس بارے میں اصلاح کی کوشش کرنی لازم ہے۔

قال الشامي بحثًا: ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الأيات والأخبار. (شامي، كتاب الصلاة ٢٦٢ ؛ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترمج سلمان منصور پورى غفر له ١٣٢٠/٣/٥ اله الجواب صحيح شبيراحم عفا الله عنه

# صبح صادق سے پہلےعشاء کی نماز پڑھنا؟

سے ال (۴۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگرعشاء کی نماز بغیر پڑھے سوگئی اور نے رات میں یا فجر کے وقت سے پہلے اٹھ کر پڑھے لی، تو مجھے بتایا جائے کہ وہ نماز قضا ہوگی یانہیں؟ نیت نماز عشاء قضا کی باندھی جائے گی یا جیسے نماز کی نیت ہوتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: عشاء کاونت صحصاد ق تک ہے؛ لہذا فجر سے پہلے پہلے میں پڑھی گئی عشاء کی نمازونت ہی میں پڑھی گئی ہے، وہ قضانہیں ہوئی ہے، اس کی نیت بھی ادا نماز کی طرح کی جائے گی؛ لیکن بلاعذر قصد اً اتنی تاخیر کر وہ ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. (سنن الترمذي، كتاب الصلاة / باب ما جاء في تاخير العشاء الآخرة ٢/١ ٤ رقم: ١٦٧)

ووقت العشاء والوتو منه إلى الصبح. (درمحتار مع الشامي ١٨/٢ زكريا)

ابتداء وقت العشاء والوتر منه أي من غروب الشفق إلى قبيل طلوع

الصبح الصادق لإجماع السلف. (مراقي الفلاح ٥٥، درمختار مع الشامي ١٨/٢ زكريا، ١٨/٢ - ١٧ بيروت، هداية ٢/١٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰/۵/۲۳ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# کن او قات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرعمتین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: درج ذيل تين اوقات مين نماز يرهنا مروهب:

(۱) سورج طلوع ہونے سے اشراق کاوفت شروع ہونے تک ، لیعنی تقریباً ۱۵–۲۰ رمنٹ

(۲) زوال کے وقت، یعنی جنتر یوں میں جوزوال (نصف النہارعر فی) کا وقت درج ہوتا

ہے اس سے احتیاطاً پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد تک۔

(۳)غروبشمس کےوقت، لینی جب سورج ڈو بینے شروع ہوجائے، تومکمل ڈو بینے تک نمازیڑ ھنامکروہ ہوگا۔

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. (صحيح مسلم، الصلاة / باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ٢٧٦/١ رقم: ٨٣١ بيت الأفكار)

الأوقات المكروهة: أولها: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين، والثاني: عند استوائها، والثالث: عند اصفر ارها. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٩٤١، شامي / مطلب يشترط العلم بدخول الوقت ٢١/٢ زكريا، شامي / ٢٤٨/١ نعمانية)

ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع و عند الإنتصاف إلى أن تزول وعند احمرارها إلى أن تغيب. (الفتاوئ الهندية ٥٢/١ معاية ٨٤/١)

كره تحريماً صلاة مطلقًا مع شروق واستواء وغروب إلا عصر يومه. (درمختار مع الشامي / كتاب الصلاة / ٣٧٠١ كراچي، ٣٠٠٢ زكريا، الفتاوى الهندية، الصلاة / الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تحوز فيها الصلاة وتكره فيها ٢١١٥) فقط والترتعالي اعلم كتبه: احترمح سلمان منصور يورى غفر له ٢٧٢/٢ ١٣٣ه الحال منصور يورى غفر له ٢٧٢/٢ ١٣٣ه الحال منصور يورى غفر له ٢٧٢/٢ ١٣٣ه الحال منصور يورى غفر له ٢٧٢/٢ ١٣٣٠ه

# عصر کے بعدنفل نمازادا کرنا؟

سوال (۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے شادی والے دن بشکریہ از دواج بعدنما زعصر نماز پڑھنا چاہا، اسی وقت مسجد سے علماء کے

ایک وفد کاخر وج ہور ہاتھا،ان عالموں میں سے ایک عالم نے مڑکر دیکھا کہ زید بعد نماز عصر نماز پڑھ رہا ہے، حالاں کہ بعد نماز عصر کسی بھی نماز کا جواز مسموع نہیں ہے، جب کہ آئییں علاء میں سے ایک عالم نے کہا کنہیں بھائی بعد نماز عصر اگر چہ نفل نماز کا پڑھنا غیر صحیح ہے؛ لیکن قضاء عمری بعد نماز عصر عالم نے کہا کنہیں بھائی بعد نماز عصر اگر چہ نفل نماز کا پڑھنا غیر سے کسی کے پاس بھی کوئی دلیل جائز ہے، جب کہ ان علاء کا مسئلہ بتاتے ہوئے بیحال تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی دلیل موجو ذہیں تھی، اور لڑنے مرنے کے لئے تیار تھے، اس لئے بے چارہ زید شک میں پڑگیا اور نماز بھی نہ پڑھ سے کا بہندا احقر آپ سے بحز وانکساری کے ساتھ مذکورہ بالا مسئلہ کی کممل ومدل واقفیت جا ہتا ہے۔
بڑھ سے کا بالہٰ ذااحقر آپ سے بحز وانکساری کے ساتھ مذکورہ بالا مسئلہ کی کممل ومدل واقفیت جا ہتا ہے۔

الجواب وبالله التوفيق: عصر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنی جائز نہیں ؛ البتہ یہ وقت فرض نماز وں کے لئے مکر وہ نہیں ، جس طرح عصر کی وقتیہ فرض نماز اس وقت میں پڑھی جاسکتی ہے ، اسی طرح قضاء شدہ نمازیں بھی پڑھنے کی اجازت ہے ، البتہ جب سورج پیلا پڑجائے ، تو وقتیہ نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. (سنن الترمذي ٤٥/١)

وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و من بعدهم أنهم كرهوا الصلوة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائت فلابأس أن تقضي بعد العصر وبعد الصبح. (سنن الترمذي ٤٥/١) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۷/۱/۱۱ هـ الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه غروبِ مِن کے وقت یااس سے کچھ پہلے اُسی دن کی عصر کی نماز؟

سوال (۴۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: غروب شمس کے وقت یااس سے کچھ پہلے اُسی دن کی عصر کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نیز اگر عصر کی نماز کے دوران سورج غروب ہو گیاتو نماز کا حکم کیا ہے؟
ماز کے دوران سورج غروب ہو گیاتو نماز کا حکم کیا ہے؟
ماسمہ سبجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جبسورج مين سرخى آجائة واگركونى شخص أسى دن كل عصر كى نماز اس وقت پڑھتے ہوئے گی ؛ حتی كه اگر عصر كی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہوجائے تو بھی عصر كی نماز صحح ہوجائے گی ، اعاد ہ لازم نہ ہوگا۔

إلا عصر يومه عند الغروب؛ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، وإذا كمان كذلك فقد أداها كما وجبت، بخلاف غيرها من الصلوات؛ لأنه و جبت كماملة فلا تتأدى بالناقص. (هداية ٥٠/١، درمختار ٣٠/٢ بيروت، درمختار ٣٠/٢ زكريا، كنز الدقائق ١٨/١، شرح الوقاية ١٩١١)

و كره صلاة مطلقًا مع شروق واستواء وغروب إلا عصر يومه فلا يكره فعله. (شامي ٣٢/٢ زكريا، درمختار ٣٠/٢ بيروت، نور الإيضاح ٥٩)

لكن يكره تاخيره إلى أن تتغير الشمس هكذا ذكر في الأصل، وفي المصل، وفي المصل، وفي المصل، وفي المصل في الوقت. المقدوري: وذكر الطحاوي إلى أن مع هذا لو صلى جاز؛ لأنه صلى في الوقت. (الفتاوى التاتار حانية ٢٠/٢ رقم: ١٣/٢ رقم: ١٥١٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اختر محمد سلمان منصور لورى غفر له ١٨٢٢ ٢٨٢٢ هـ

لتبه:امفر خدسلمان مصور پوری عفر که ۱۲/۴ الجواب صحیح شبیرا حمد عفاالله عنه

طلوعِ آ فتاب کے وقت سجد ہُ تلاوت؟

سوال (۴۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ہیں کے بارے میں

## کہ:طلوع آ فتاب کے وقت سجدہ تلا وت کرنا کیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سجدهٔ تلاوت مکروه وقت میں تلاوت کی وجہ سے واجب ہوا ہوت وقت میں تلاوت کی وجہ سے واجب ہوا ہوت وقت مکروه میں اس کا اواکرنا کرا ہت بنزیبی کے ساتھ جائز ہے اور تاخیر افضل ہے، اور اگر وقت مکروه سے پہلے واجب ہوا ہو، تو وقت مکروه میں اواکر ناجا بَرْنہیں ، اگر کرلیا تواعا ده واجب ہوگا۔ فلو و جبتا فیھا لم یکره فعله ما أي تحريما أفاد ثبوت الكواهة التنزیهية.

(درمختار مع الشامي ٣٥/٢ زكريا، ٣٢/٢ بيروت)

و كذا سجدة التلاوة فإنه إنما يكره في هذه الأوقات فيما إذا كانت التلاوة في غير هذه الأوقات فيما إذا كانت التلاوة في غير هذه الأوقات أما لو تلا في وقت مكروه وسجدها فيه جاز من غير كراهة، وإذا تلا آية السجدة في هذه فالأفضل أن لا يسجد، ولو سجد جاز، ولا يعيد. (الفتاوي التاتار خانية ١٤/٢ رقم: ١٥٧٧ زكريا، هداية ٥/١٨، الفتاوي الهندية ١٣٥/١)

ولا سجدة تلاوة؛ لأنها في معنى الصلاة..... والمراد بالنفي المذكور في ..... سجدة التلاوة الكراهة، حتى لو ..... تلا سجدة فيه، فسجدها: جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت؛ إذا الوجوب ..... بالتلاوة. (هداية ٥١١ه ١٥٨ الهداية شرح بداية المبتدي ٥١١ه ١٥ مكتبة البشرى كراچى) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۷۲/۲۳۳ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

صبح صادق اور فجر اورعصر کی نماز کے بعد قضانماز پڑھنا؟

سوال (۵۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: الف: - صبح صادق کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ب: - فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ ج: - عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: الف: - صحصادق ك بعدقضا نماز برهنا شرعاً درست ہے۔

ومنها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. (الفتاوى الهندية ٥٣/١)

ب: - اور فجر كى نماز ك بعدسورج نكلت سے پہلے تك قضانما زیر هناجائز ہے۔
ومنها مابعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. (الفتاوى الهندية ٥٣/١)

ج: - اسى طرح جب تك سورج ميں زردى نير حائے اس وقت تك عصر كى نماز كے بعد قضا

ج:- اسی طرح جب تک سورج میں زردی ندا جائے اس وقت تک عصری نماز کے بعد قط نماز پڑھنا بھی جائز ہے؛کیکن سورج میں زردی آنے کے بعد سابقہ قضانماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ موندہ اور اور میں لاقالوں قبل الشخصہ دائید و دالیں تاریخ

ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (الفتاوي الهندية ٥٣/١)

تسعة أوقات يجوز فيها قضاء الفائتة بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر، وبعد غروب وبعد الفريضة قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر قبل التغير، وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ...... (الفتاوي التاتارخانية ١٧/٢ رقم: ٢٦٥١ زكريا)

البتة ان اوقات میں نفل نماز پڑھناممنوع ہے۔

ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفوائت. (هداية، كتاب الصلاة ٨٦/١)

ومنع عن الصلاة ..... بعد صلاة العصر و الفجر لا عن قضاء فائتة و سجدة تلاوة. (محمع الأنهر ١١٠/١ بيروت، البحر الرائق ٢٤٩/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲/۲/۲۱ ۱۳۳ اهد الجواب صحیح بشیم احمد عفاالله عنه

ا ذان دیریسے ہونے کی وجہ سے جماعت میں وقت مقررہ سے تاخیر کرنا؟

سوال (۵۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثنین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: مثال کے طور پراذان ہوتی ہے پونے پانچ بجے اور جماعت ہوتی ہے پانچ بجے، اب اگر کسی وجہ سے اذان میں دیرہو جائے، یعنی اگر اذان چار نج کر ۵۵رمنٹ پر ہو، اب جماعت میں وقت کے حساب سے ۵؍منٹ باتی رہ گئے؛ لہذا امام صاحب جماعت کھڑی کرنے میں مقتد یوں کا انظار کرسکتے ہیں یا نہیں؟ یا پانچ بجے جماعت کھڑی کر دی جائے، یا ۵؍۱۰ رمنٹ انتظار کیا جائے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ بسم سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: اگریه امید موکه پچها تظارکرنے سے مزید نمازی آجائیں گے توان کی آمد کا انتظار کرنا مناسب ہے؛ اس لئے کہ جماعت کی کثرت شریعت میں مطلوب ہے، گھڑیوں کے اعتبار سے مقرر کیا گیا وقت ایسا ضروری نہیں کہ اس سے تجاوز کرنا جائزنہ ہو؛ بلکہ نمازیوں کی کثرت کا لحاظ کرنا چاہئے، اگر چہ وقت مقررہ سے پچھ دیرہی ہوجائے، اور امام اگر قدرے انتظار کرتا ہے تواسے برا بھلانہ کہنا چاہئے؛ البتہ اگرسب مقتدی حاضر ہوجا کیں تواب تاخیر فہیں کرنی چاہئے۔ (فادی دار العلوم دیو بند ۲۲۸۲)، فادی گھردیہ ۲۲۹۹ میرٹھ)

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلالٍ: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدُر، واجعل ما بين أذانِك وإقامتِك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة / باب الأذان ٢١٧/٢ رقم: ٢٤٧ دار الكتب العلمية بيروت، سن الترمذي ٣٧٣/١ رقم: ٩٥٠)

فالحاصل أن التاخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه. (شامي ١٩٥/١ عربه ١٩٥٥ كراچي، شامي ١٩٩/٢ زكريا)

ينتظر المؤذن الناس ويقيم الضعيف المستعجل، و لا ينتظر رئيس المحلة و كبيرها كذا في معراج الدراية، و ينبغي أن يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه والمصلي من صلاته، والمعتصر من

قضاء حاجته، كذا في التاتار خانية. (الفتاوى الهندية ٥٣/١ مصري) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفر له اارا ١٥٥ اله الجواب صحح شير احمد عفا الله عنه

# جن علاقوں میں چھمہینہ کادن اور چھمہینہ کی رات ہو، وہاں نماز کا وقت کیسے پہچانیں؟

سوال (۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کے: ندائے شاہی کے مئی کے شارہ میں صفحہ ۵ پر آپ نے لکھا ہے کہ جہاں چھ مہینہ دن اور چھ مہینہ رات ہوتی ہے، وہاں معتاد فرق کے ساتھ نماز پڑھے، میں پوچھتا ہوں کہ کیاوقت آنے سے پہلے کوئی نماز فرض ہوتی ہے؟ کیاوقت کا ہونا شرط نہیں ہے، جب وقت ہی نہیں آیا تو نماز کیافل ہوگی یا فرض؟ سوچ سمجھ کر جواب کھیں، اگر بغیر وقت آئے نماز پڑھ سکتے ہیں تو نقل اور فرض میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا وقت اور نماز لازم اور ملز وم شرط اور مشروط نہیں ہیں؟ تب تو مبعے نہ ہونے کی حالت میں بھی بچے وشراء جائز ہوجائے گی، تب تو باغ میں پھل آنے سے پہلے ہی بچنا جائز ہوجائے گا؟ ہم تو آئے تک یہی جانے ہیں کہ وقت کا ہونا ضروری ہے، وقت نہیں تو نماز نہیں ۔ مسکلہ کا صحیح حل فرما ئیں۔

اسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: یہ بات اپنی جگہ تی ہے کہ نماز کی فرضت کے لئے وقت کا آنا شرط ہے؛ لیکن وقت کی تعیین کہاں اور کس طرح ہوگی ؟ اس کے لئے ہمیں قرآن وحدیث سے علم حاصل کرنا ہوگا، عام حالات میں جن جگہوں پر دن رات عام معمول کے مطابق آئے جائے ہیں، وہاں کے اوقات کی تعیین بعض علامات سے کی گئی ہے، مثلاً صبح صادق فجر کے لئے، زوال کے بعد ظہر کے لئے، غروب کے بعد مغرب کے لئے وغیرہ ۔ اور ان اوقات وعلامات کا تعین احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے۔

دوسرےوہ مقامات ہیں جہاں دن رات معتا دطریقہ پرنہیں رہتے ،اُن میں نمازوں کے

اوقات کی تعیین بھی نبی کریم علیہ السلام نے الگ انداز میں بیان فرمادی ہے، جس کا ثبوت اس روایت سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ فرمار ہے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ" وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا"؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ" وہ دنیا میں ون رہے گا، جس میں پہلا دن ایک سال کے برابراور دوسرادن ایک مہینہ کے برابراور تیسرا دن ایک مہینہ کے برابراور بقتہ کے برابراور بقیہ دن عام دنوں کے برابر ہوں گے"۔ تو اس پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ:" اے اللہ کے رسول! جو دن ایک سال کے برابرہوگا، تو کیااس میں ہمارے لئے ایک ہی دن کی نمازیں کا فی ہوں گی"؟ تو آنخضرت صلی اللہ بنا دوں میں نمازوں کے درمیان رہتا تھا، اُسی فاصلہ کا حساب لگا کرنمازیں پڑھیا جا نمیں گی، خانوں میں نمازوں کے درمیان رہتا تھا، اُسی فاصلہ کا حساب لگا کر اس لیے دن میں نمازیں پڑھی جا نمیں گی، اور یہی فاصلہ کی تر تیبا پنی اپنی نمازوں کے لئے معین وقت کی حیثیت رکھی گی۔

عاصل يه يه كم نمازول كامعين وقت پر پر هنا تو بهر حال ضرورى به ايكن وقت كى تعين حالات اور جگهول كا عتبار سے الگ الگ به اور إن سب چيزول كا ثبوت أحاد يث ِ شريفه سے به في الحديث: قلنا يا رسول الله! وما بعثه في الأرض، قال أربعين يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة و سائر أيامه كأيامكم، قال: قلنا يا رسول الله! أرأيت اليوم كالسنة أتكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال: ولكن أقدروا له. (سنن الترمذي عن النواس بن سمعان الكلابي ٢٨/٤، سنن أبي داؤد ٢٩٣، سنن ابن ماحة ٢٩٧، مشكوة المصابيح ٢٧٤) وفي حاشية الترمذي: وللكن اقدروا له أي أقدروا له كل قدر يوم من وفي حاشية الترمذي: وللكن اقدروا له أي أقدروا له كل قدر يوم من

أيامهم المعهودة وصلوا فيه صلاة كل يوم بقدر ساعاته. (حاشية سنن الترمذي ٤٨/٢) بقي الكلام على معنى التقدير: والذي يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب قضاء العشاء بأن يقدر أن الوقت أعنى سبب الوجوب قد وجد ...... كما يقدر وجوده في أيام الدجال ..... ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية: من أنه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم، والمعنى الأول أظهر. (شامي ٣٦٢/١ كراچي)

و فاقد و قتها كبلغار مكلف بهما فيقدر لهما، و لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء، به أفتى البرهان الكبير، واختاره الكمال، وتبعه ابن الشحنة في الغازة فصححه. وقيل: لا يكلف بهما لعدم سببهما، وبه جزم في الكنز والدر والملتقى، وبه أفتى البقالي و وافقه الحلواني والمرغيناني، ورجحه الشر نبلالي والحلبي. (شامي وبه أفتى البقالي و وافقه الحلواني والمرغيناني، ورجحه الشر نبلالي والحلبي. (شامي ١٢٤٢١ نعمانية، شامي، كتاب لصلاة / مطلب في فاقدوقت العشاء كأهل بُلغار ١٨٨١ - ٢٠ زكريا، البحر الرائق ٢٤٢١، محموديه ١٨٥٩ ميرثه، منتخبات نظام الفتاوى ١٨١١ ايفا پبليكيشنن فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر مجمسلمان منصور پورى غفر له ١٨٥٥ ١٣٢٢ الها البواحيح بشيراحم عقاالله عنه

# اوقاتِ مَروہ میں بڑھی گئی نماز کاحکم؟

سےوال (۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اوقاتِ ممر وہ ہہ میں نماز پڑھ لے تو کیااس کی نماز درست ہوگی انہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: اوقاتِ بمروبه (طلوع وغروب اورزوال) مين نماز پڑھنامنع ہے؛ البتہ اگر کوئی شخص اِن اَ وقات میں نفل نماز پڑھ لے تو اُس کی نماز کر اہتِ تحریمی کے ساتھ ادا ہوجاتی ہے؛ لیکن اگر فرض یاواجب نماز پڑھے تو ادانہیں ہوگی۔

وينعقد نفل بشروع فيها بكراهة التحريم، ولا ينعقد الفرض وما هو ملحق به كواجب لعينه كوتر وسجدة تلاوة وصلوة جنازة، وصح مع الكراهة تطوع بدأ به فيها، وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداء ه فيها، ويخرج به عن

العهدة مع الكراهة. (شامي ٣٤/٢ - ٣٥ زكريا)

ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها أي الأوقات المكروهة. (مراقي الفلاح ١٤٩ مصري)

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على مو تانا عند طلوع الشمس، أطلق الصلاة فشمل فرضها و نفلها؛ لأن الكل ممنوع فإن المكروه من قبيل الممنوع؛ لأنها تحريمية السنة و كراهة التحريم في رتبة الواجب في مقابلة الفرض في الرتبة و كراهة التحريم في رتبة الواجب والتنزيه في رتبة الحمندوب ..... فإن كانت الصلاة فرضا أو واجبة فهي غير صحيحة؛ لأنها لنقصان في الوقت بسبب الأداء فيه تشبيها بعبادة الكفار ..... وإن كانت الصلاة نفلاً فهي صحيحة مكروهة. (البحرالرائة ١٩٥١ ٢ كوئه) فقط واللاتعالى اعلم كتبة: احقر محسلمان منصور يورى غفر له ١٢٥ من المعلى المعلى المجوال المعلى المعلى



# أذان سيعلق مسائل

## اذ ان کی ابتداء

سےوال (۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان کی ابتداء کب سے ہوئی اوراس کا پس منظر کیا ہے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جبحضوراکرم علیه السلاق والسلام ہجرت فرماکر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں نماز کے لئے لوگ انداز سے مبحد میں حاضر ہو جاتے سے اور اس کے لئے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ اس صورت حال میں بعض مرتبہ کافی انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑتی تھی ، اس لئے ایک دن صحابہ جمیس بیٹفتگو چلی کہ نماز کے وقت کے لئے کوئی علامت مقرر ہونی چاہئے، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس کوئی علامت مقرر ہونی چاہئے، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس کی طرح سینگ بجایا جائے ، بعض حضرات نے نماز کے وقت آگ جلانے کامشورہ دیا ، اور حضرت طرح سینگ بجایا جائے ، بعض حضرات نے نماز کے وقت آگ جلانے کامشورہ دیا ، اور حضرت عمر سے نے بیرائے دی کہ جب وقت ہو جائے تو کسی آدمی کو نماز کا اعلان کرنے کے لئے آبادی میں بھیج دیا جائے ، چنانچ حضرت بلال کی کواس خدمت پر مامور کردیا گیا۔

عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال! قم فناد بالصلاة. (صحيح البخاري ٨٥، فتح الباري ٩٨،١ ١ مشق ٢٠٢)

اسی دوران ایک صحافی حضرت عبدالله ابن زیدا بن عبدر به انصاری کیسے نیے خواب دیکھا کہ آسان سے ایک شخص دو ہرے کپڑے پہن کر اترا ہے اور اس نے ایک دیوار کے کنارے پر کھڑے ہوکراذان کے بیکلمات پکارے ہیں:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إلله إلا الله، أشهد أن لا إلله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيّ على الصلواة، حيّ على الصلواة، حيّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

(ترجمہ:اللہ سب سے بڑا ہے،اللہ سب سے بڑا ہے،اللہ سب سے بڑا ہے،اللہ سب سے بڑا ہے،اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کالوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کاللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کاللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کاللہ کے رسول ہیں، آؤنمازی طرف، آؤنمازی طرف، آؤنمازی طرف، آؤنمازی طرف، آؤنمایابی کی طرف، آؤنمازی معبود نہیں) جب بیخواب حضرت عبداللہ نے حضورا کرم الکی کوسلے اور آپ کے ارشاد فرمایا کہ بیخواب برحق ہے، لہذا تم ان کلمات کو حضرت بلال کوسلے کوسلے اور اس کی آواز ملنہ ہے، وہ عمر کے کانوں میں پڑی تو وہ جلدی جلدی اپنی چا درکوسنجالتے ہوئے تشریف لائے،اورتسم کے کانوں میں پڑی تو وہ جلدی جلدی جلدی اپنی چا درکوسنجالتے ہوئے تشریف لائے،اورتسم کھا کرفرمایا کہ میں نے بھی بعینہ یہی خواب دیکھا ہے، نبی کریم کے اس پرشکر کا اظہار فرمایا۔

فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتا منك"، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه و هو في بيته، فخرج يجر رداء ه، ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله عليه وسلم: "فلله الحمد". (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة / باب كيف الأذان ٢٠١ رقم: ٩٩٤ دار الفكر بيروت، اسد الغابه ٤٤٣ ما طحاوى شريف ٧٩/١)

واضح رہے کہ اذ ان کی ابتداء کا مذکورہ واقعہا ھائیں پیش آیا۔(البدایہ والنہایہ ۲۲۵۷ دارالمعرفہ بیروت،اُسدالغابہ ۲۳۷ ابیروت) فقط واللّٰہ تعالی اعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرلها ۲۷۲/۲۳۳۱ ه الجواب صحیح بثنبیراحمد عفااللّه عنه

# اَ ذان يرِّ صنے كا اجر وثو اب

سےوال (۵۵): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اَ ذان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اوراس پر کیا اَجروثواب ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: اُحادیثِ شریفه میں اذان کی بڑی فضیلت واردہوئی ہے۔ایک روایت میں واردہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: ''مؤذن کی آواز جہاں کے پہنچق ہے اتنی ہی لمبی، چوڑی اس کے لئے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے،اورجس تریا خشک چیز کک وہ آواز پہنچق ہے وہ سب اشیاءاس کے لئے قیامت میں خیر پرشہادت دیں گی'۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس و شاهد الصلاة يكتب له خمس وعشر ون صلاة ويكفر عنه ما بينهما. (سنن أبي داؤد ٧٦/١)

اورایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ:''اگر تہمیں اذان کی فضیلت اور خیر و برکت کاعلم ہوجائے توتم اذان دینے کے لئے قرعہ اندازی کر نے لگو گے۔ یعنی ہرایک اذان کااتنا شوقین ہوجائے گا کہ اس تناز عہ کوختم کرنے کے لئے قرعہ کی ضرورت پیش آئے گی''۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. (صحيح البحاري ٨٦/١)

اورایک حدیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ:''مؤذن حضرات میدانِ محشر میں سب سے لمبی گردن والے ہوں گے''۔

قال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. (صحيح مسلم ١٦٧/١)

اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے شارحین نے کہاہے کہ وہ وفورشوق میں اللہ کی رحمت کی طرف بار بارگر دنیں اٹھا کر دیکھ رہے ہوئے سار گئے کہ آئییں زیادتی تواب کی امید ہوگی۔اور بعض علماء نے فر مایا کہ واقعة ان کی گرد نیں اونچی کردی جائیں گی ؟ تا کہ وہ گھٹن سے محفوظ رہیں،اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لمبی گردن ہونے سے ان کی سرداری اور ہزرگی مراد ہے۔

فقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤذنون أطول الناس أعناقاً". فقيل معناه: أكشر الناس تشوقاً إلى رحمة الله؛ لأن المتشوق يطول عنقه لما يتطلع إليه، فحمعناه كثرة ما يرونه من الثواب، وقال النضر بن شميل: إذا أُلجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق، وقيل معناه: أنهم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق. (شر النووي على صحيح مسلم ١٦٧١) اورايك روايت مين ج كه: "چنز حفرات ميدان محشر مين برسم كي بولنا كى محفوظ رئيل اورائيك روايت مين ج كه: "چنز حفرات ميدان ميدان مين برسم كي بولنا كى محفوظ رئيل على اورائيك روايت مين عن وه مؤذن بحى الورائيك رضاك لئي في وقت نما زول كي برشما يا جائح گا، ان مين وه مؤذن بحى بول گي جوالله تعالى كي رضاك لئي في وقت نما زول كي اذان ديا كرتے تھے"۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين يفزع الناس ..... ورجل نادى في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله و ما عنده. (رواه الطبراني في الكبير، كنا في الترغيب والترهيب للمنذري رقم: ٣٨٠)

نیز آنخضرت کاارشاد ہے کہ:''جو تخص اخلاص کے ساتھ کے رسال تک نمازوں کے لئے اذان دیتواس کے لئے جہنم سے بچاؤ کاپروانہ عطاکیا جاتا ہے''۔

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن محتسباً سبع سنين كتب الله له براءة من النار. (سنن ابن ماجة رقم: ٧٢٧، سنن الترمذي رقم: ٢٠٠، مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ١٦٦/٢ اشرفي)

اورابن ماجہ شریف کی ایک روایت میں ۱۲ سال تک اذ ان دینے والے کو جنت میں داخلہ کی بشارت اور ہرا ذان پر ۲۰ رئیکیاں اور ہرا قامت پر ۳۰ سرنیکیاں ملنے کاوعدہ مذکور ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن اثنتي عشرة سنة و جبت له الجنة و كتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، و بكل إقامة ثلاثون حسنة. (سنرابن ماجة ٥٣ رقم: ٧٢٨)

اورسات سال اور باره سال میں توافق پیدا کرنے کے لئے بعض حضرات شارحین نے فرمایا کہ امت کی چوں کہ عموماً عمر • کربرس ہے اورعادةً زیادہ • ۱۲ سال ہے۔ اب اگر کسی نے کے رسال تک اذان دی توہر نیکی کے دس گنا ثواب کے اعتبار ہے • کرسالہ زندگی والا شخص پوری زندگی میں اذان دینے والا شار ہوگا ، اور ۱۲ ارسال اذان دینے والے و ۱۲ سال تک اذان دینے کا ثواب ملے گا۔ وقال الشیخ عبد المعنی المجددی الدهلوئي: و لا تعارض فیه بالحدیث السابق؛ لأن الزیادة لا تنافی القلة، ویحتمل أن یو اد بهما کثرة التأذین، فیحنئذ لا یکون العبرة بحد و لعبوم العدد أو یکون الفرق بحسب إخلاص النية جدا و لغیرها،

ف من أذن سبع سنين بالإخلاص الكامل كتب له براء ة من النار، و من ثبت نيته في المجملة تكون له في ثنتي عشرة سنة، و الله أعلم. (إنجاح الحاجة حاشية سنن ابن ماجة ٥٣) نيز بي بحى مروى به كه: "مؤذن كوشهيد في سبيل الله كي طرح ثواب ما تا به اور فن كے بعد اس كاجسم كير ول كي غذائهيں بنتا "-

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لم يدوَّدُ في قبره. (رواه الطبراني في الكبير، كذا في الترغيب والترهيب مكمل رقم: ٥٨٥، مرقاة المفاتيح ٢٨/١ أشرفي)

انہیں فضائل کی وجہ سے حضرات صحابہ ﷺ منقول ہے کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش حضور ا کرم صلی اللّه علیہ وسلم نے ان کو اوران کے اہل خاندان کواذان دینے پر مامور کیا ہوتا؛ تا کہ وہ بھی اِن بشارت آمیز ارشا دات کے مستحق قراریاتے ۔ (مجمع الزوائد ۱۲۷۷)

چناں چہ حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه فرماتے تھے که: '' مجھے پابندی سے اذان دینے پر قدرت حاصل ہونا جج وعمرہ اور جہاد سے زیادہ پسند ہے''۔اسی طرح کامقولہ حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه سے بھی مروی ہے۔

عن سعد قال: لأن أقوى على الأذان أحب إلى من أن أحج وأعتمر وأجاهد. (مصنف ابن أبي شبية ٣٧١/٢ رقم: ٢٣٥٠)

وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. (مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٥/٢ رقم: ٣٥٥٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمدسلمان منصور بوری غفرلها ۲٫۲۲ ۴۳۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## اذان کے وقت دعا کی قبولیت

سوال (۵۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ:اذان کے وقت دعاما نگنے کی فضیلت کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اذان کے دوران جود عامانگی جاتی ہے وہ بارگا و خداوندی سے ردنہیں ہوتی، حضرت ہل بن سعد فرماتے ہیں کہ آنخضرت شے نے ارشاد فرمایا کہ: ''دواوقات ایسے ہیں کہ ان میں بہت کم کسی کی دعار دہوتی ہے: (۱)اذان کے وقت کی دعا (۲) میدانِ کارز ارمیں عین جنگ کے وقت کی دعا''۔

ا ورایک دوسری روایت میں ہے کہ: ''ان دو اوقات میں آسان سے قبولیت کے درواز ہے کھول دئے جاتے ہیں''۔

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء بالصلاة والصف في سبيل الله. (السنن الكبرئ لليهقي ٢٠٥١ رقم: ١٩٣٩ ييروت)

حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها فرما تى بين كه مجه سے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ما يا كه: "ام سلمه تم مغرب كى اذان كے وقت بيد عا پر هاكر و: اَللّٰهُ مَّ بِاللهِ قَبُ الِ لَيْ لَكُ وَاَصُوا تِ دُعَائِكَ وَحُضُورٍ صَلَوَ اتِكَ أَسُأَلُكَ أَنُ لَيْ لِكَ وَاَصُوا تِ دُعَائِكَ وَحُضُورٍ صَلَوَ اتِكَ أَسُأَلُكَ أَنُ لَيْ لِكَ وَاَصُوا تِ دُعَائِكَ وَحُضُورٍ صَلَوَ اتِكَ أَسُأَلُكَ أَنُ لَيْ لِكَ وَاللهِ الله عالله الله عالله الله عنه ١)

لینی ''اے اللہ! میں آپ کی رات کے آنے اور دن کے رخصت ہونے اور آپ کی طرف بلانے والے مؤذنوں کی آوازوں اور آپ کی عبادات کے وقت حاضر ہونے کے توسط سے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے بخش دیجئے''۔

نیز اذان کے فوراً بعد کا وقت بھی قبولیت کا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ:''موَذ ن کی اذان کا جواب دو پھر جو مانگو گے تنہیں عطاموگا''۔ عن عبد الله بن عمرو، أن رجلاً قال: يا رسول الله: إن المؤذنين يفضلونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول المؤذن فإذا فرغت فسل تعطه. (رواه الطبراني في كتاب الدعاء ٥٦ رقم: ٤٤٤ بيروت)

ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (در مختار) أي بعد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم. (شامي / باب الأذان ٢٧٠/١ كراجي، فتاوى دار العلوم ٢٥١٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۸۳۲/۲ ۱۳۳۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## مؤذن کسے بنایاجائے؟

سےوال (۵۷): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مؤذن کیسا ہونا چاہئے؟ اوراس کے اندرکن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے؟ میں کہ: مؤذن کیسا ہونا چاہئے؟ اوراس کے اندرکن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهنيق: أحاديث شريفه سيثابت ہے كم مؤذن ايسا تخص مونا چاہئے جوباشرع، امانت و دیانت سے متصف اور تقوی وطہارت كاعلى معیار پر فائز ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے كه آنخضرت اللہ نے بعض انصاری حضرات سے فرمایا كه: ''تم اپنا مؤذن ایسے تخص کو مقرر كرنا جوتم میں سب سے افضل ہؤ'۔

عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني خطمة اجعلوا مؤذنكم أفضكم في أنفسكم. (السنن الكبرئ لليهقي ٢٧٧١ رقم: ٢٠٠١ ييروت)

ایک اور حدیث میں آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ: ''امام ضامن ہے، اور مؤذن امین ہے، اور مؤذن امین ہے، اللہ تعالیٰ امام کوسید هی راہ برگامزن فر مائے اور مؤذن کودامن عفومیں جگہ مرحمت فرمائے''۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الإمام وعفا عن المؤذن. (السنن الكبرى لليهقي ٦٢٦/١ رقم: ١٩٩٧ بيروت)

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ:" تمہارے یہاں مؤذن کون لوگ ہیں"؟ ہم نے جواب دیا کہ زیادہ تر مؤذن یا تو غلام ہیں یا آزاد کردہ موالی ہیں، حضرت عمر کے اس پر افسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:" بیتو تمہارے اندر بڑانقص ہے، اذان تو اتنی شرافت کی چیز ہے کہ اگر مجھے خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی تو میں پنج وقتہ نماز وں کے لئے اذان دیا کرتا"۔

عن قيس بن حازم قال: قدمنا على عمر بن الخطاب فسأل من مؤذنكم؟ فقلنا: عبيدنا ومو الينا إن ذلكم بكم لنقص شديد لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت. (السنن الكبرئ للبيهقي ٦٢٧/١ حديث: ٢٠٠٢)

وفي الخلاصة: وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلاً صالحا تقياً عالماً بالسنة مو اظبا على ذلك، وفي الكافي: والأولىٰ أن يتولى العلماء أمر الأذان، قال يعقوب: رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم و لا يجلس، فهذا يدل على أن الحق أن المفتي هو المؤذن. (الفتاوى لتاتار حانية ٢١٤٤ رقم: ١٩٧٩ زكريا) فقط والترتعالى المم كتبد: احتر محمد المان ضور يورى غفر لدا ٢٨٢/٢ ١٣٥ هـ

ا مر **در مین می**ن ور پررن مربر الرون الله عند الجواب سیح بشبراحمد عفاالله عند

## اذان كامسنون طريقه

سےوال (۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اذان کا مسنون طریقہ کیاہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوفيق: اذان ك بركلمكوايك مانس ميس اداكرنا اور بركلمه

کے آخر میں جزم کرنامسنون ہے۔

عن جابر أن رسول الله قال: لبلال: يا بلال! إذا أذنت فترسل. (سنن الترمذي ٤٨/١ رقم: ٩٥٠)

ويسكن كلمات الأذان والإقامة في أذان حقيقةً وينوى الوقف في الإقامة لي المقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم". (مراقي الفلاح ١٩٥٥)

ويترسل في الأذان بأن يفصل بين كلماته بالسكوت. (حلى كبير ٣٧٦)
ويترسل فيه بسكتة بين كل كلمتين، ويكره تركه. (درمختار ٥١/٢ زكريا)
قال: ويترسل في الأذان وفي الينابيع: الترسل: أن يقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر" ويقف ثم يقول مرة آخر مشله، وكذلك يقف بين كلمتين إلى آخر الأذان. (الفتاوى التاتارحانية ١٤١/٢ رقم: ١٩٧٧ زكريا) فقط واللاتعالي اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرلدا ١٠٢/٢ ١٣٣ هـ الجواصحح بشميراحم عفااللاعنه

## اذان؛ واجب ہے یاسنت؟

سوال (۵۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اذان کی حیثیت شریعت مطہرہ میں کیا ہے، واجب ہے یاسنت؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البواب وبالله التوفيق: شريعت مين برفرض نمازك لئے اذان واجب نہيں؛ بلكه سنت مؤكده ب، بلاعذراذان كاترك كناه ہے۔

وهو سنة للرجال في مكان عال مؤكدة هي كالواجب في لحوق الإثم للفرائض الخمس في وقتها ولو قضاءاً. (درمختار ٩/٢ ٤-٤٨ زكريا) وسن الأذان وكذا الإقامة سنة مؤكدة . (مراقي الفلاح ١٩٤ دار الكتاب) وهو سنة مؤكدة هي كالواجب في لحوق الإثم للفرائض الخمس في وقتها . (درمختار ٣٨٤/١ كراچي، ٤٨/٢ زكريا)

ومن جملة السنن الأذان، فنقول: الأذان من سنن الصلاة، وبعض المتأخرين قالوا: إنه واجب، والصحيح أنه سنة، وعليه عامة المشائخ إلا أنه سنة مؤكدة ثبت ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم و إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم عليه، وروي عن أبي حنيفة: في قوم صلوا في مسجد بغير أذان ولا إقامة إنهم أخطؤ السنة، وفي الولوالجية: أنه أساؤا، وروى محمد أنه قال: إذا اجتمع أهل البلدة على ترك الأذان قاتلناهم، ولو ترك واحد ضربته وحبسته وكذلك سائر المسلمين. (الفتاوى التاتار حانية ١٣٥١ رقم: ١٩٥٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الجواب عن المناهم، ولو تركويا) فقط والله تعالى اعلم الجواب عن المناهم المناهم عنه الله عنه المناهم على المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم عنه المناهم عنه المناهم عنه المناهم المناهم عنه المناهم المناهم المناهم المناهم عنه المناهم عنه المناهم عنه المناهم المناهم عنه المناهم المناهم عنه المناهم عنه المناهم عنه المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم عنه المناهم عنه المناهم المن

## اذان كامقصد

سوال (۱۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نماز مغرب میں اذان کی کیا ضرورت ہے جب کہا ذان سن کر فوراً گھر، دوکان چھوڑ کر مسجد پہنچنے والے کو بھی تکبیراولیٰ ہیں ملتی، اورا گراذان سن کراس کووضو کرنا ہے توایک دور کعت بھی نکل جاتی ہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب و بالله التوفیق: اذان سے مقصودیہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے وقت کاعلم ہو جائے ،اس کی ضرورت ہر نماز میں ہے، خواہ مغرب کی ہویا دیگر نمازیں ، دوسری نما زوں میں چول کہ وقت میں وسعت ہوتی ہے اوراذان کے بعد تاخیر سے کوئی کراہت لازم نہیں آتی ،اس لئے اذان ونماز کے مابین کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہے،اور مغرب میں تاخیر موجبِکراہت ہے،اس لئے

اذان کے بچھ وقفہ کے بعد ہی جماعت شروع کر دی جاتی ہے،اس لئے نمازی کوچاہئے کہ وہ اذان سے قبل ہی وضوو غیرہ سے فارغ رہے؛ تا کہ اذان کے بعد فوراً جماعت میں شامل ہوسکے۔

معناه لغة: الإعلام، و شريعة: إعلام مخصوص، وركنه الألفاظ المخصوصة. (مراقي الفلاح ١٩٤ دار الكتاب)

فإن الأذان لغة: الإعلام. قال تعالى: ﴿وَاَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَي الاعلام، وفي الشريعة: عبارة عن إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة. (الفتاوئ التاتارخانية ١٣٥/٢ رقم: ١٩٥٧ زكريا)

والظاهر أن السنة فعل المغرب فوراً وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكر ه بلا عذر . (شامي ٣٦٨/١ كراچى، شامي ٢٧/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ٢٠٨٢ /١٣/١٣ ه الجواب صحيح بشبيراحمد عقاالله عنه

کیا حضور اکرم ﷺ سے اذ ان برط صنا ثابت ہے؟
سوال (۱۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں
کہ: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی اذان دی ہے؟
باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التو فنيق: بعض روايات معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم عليہ الصلوة والسلام نے بذات خوداذان دی ہے، چناں چہ علامہ رافعیؓ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے روایت نقل فر مائی ہے کہ: "بیغیبر علیہ الصلوقة والسلام نے ایک سفر میں زوالِ سنمس کے بعد بنفس نفیس اذان دی، اور پھراقا مت بھی ارشا وفر مائی، اور پھرظہر کی نما زادا کی'۔ اسی طرح کی روایات بعض دیگر کتا بول میں بھی ہیں، جس سے یہی بات راج معلوم ہوتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بھاراذان واقا مت کہی ہے۔

اس کے برخلاف بہت سے شارحین حدیث کار جھان اس جانب ہے کہ جن روا تیوں سے بطا ہر آپ کا اذان دینا معلوم ہوتا ہے وہ آپ کی طرف سے اذان کا حکم دینے برخمول ہیں ۔ تو غالبًا ان حضرات کے پیش نظر 'افن بنفسیہ'' والی روایات نہرہی ہوں گی ، جس کی وجہ سے انہوں نے مذکورہ تو جیفر مائی۔

قال الرافعي: روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما زالت الشمس أذن بنفسه وأقام، وصلى الظهر. وقال السيوطي: ظفرت بحديث آخر مرسل، أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً، فقال: حي على الفلاح، وهذه رواية لا تقبل التاويل، والله سبحانه تعالى أعلم. (تقريرات الرافعي ٢١٣٤ زكريا، وقل قول السيوطي في شرح الزرقاني على الموطأ/ باب ما جاء في النداء للصلاة ٢٦٣١ المكتبة الشاملة) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما طلع الفجر، أذن وأقام، ثم أقامني عن يمينه وقرأ بالمعوذتين، فلما انصرف، قال: كيف رأيت؟ قلت: قد رأيت يا رسول الله! قال: فاقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٦٣١ دار الكتب العلمية بيروت)

قال الشامي: هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ وقد أخرج الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر وصلى بأصحابه وجزم به النووي وقواه، ولكن وجد في مسند أحمد من هذا الوجه "فأمر بلالاً فأذن" فعلم أن في رواية الترمذي اختصاراً وأن معنى قوله أذن أمر بلالاً كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني كذا وإنما باشر العطاء وغيره. (شامي ١٠/١ ٤ كراچي، شامي ٢١/٧ زكريا، عمدة القاري ٥٠/١ فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۵ را ۱۲ ۱۲/۱۲۱۱ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# اذان کے بعدلوگوں کو جگانے کے لئے گشت کرنا؟

سوال (٦٢): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص فجر کی اذان کے پچھ دیر بعد گلیوں کو چوں میں آ واز دیتا پھر تا ہے کہ 'اٹھو بھا ئیو! نماز کے لئے چلؤ'، روز اندیا بندی کے ساتھ میٹل شرعاً کیسا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ مسجانہ تعالیٰ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ میں ماسمہ تعالیٰ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ ماسمہ تعالیٰ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ ماسمہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: يمل في الجملية رست م، ليكن اسه واجبيا ضروري نة مجها جائـ

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خوجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. (سنن أبي داؤد، الصلاة / تفريع أبواب صلاة السفر / باب: الاضطحاع بعدها ١٧٩/١ رقم: ١٦٦٤، مرقاة المفاتيح شرح مشكواة المصابيح ٣٢٢/٢ رقم: ٢٥١)

ويثوب بين الأذان في الكل للكل بما تعارفوه إلا في المغرب، قال الشامي: قوله: في الكل: أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية، قال في العناية: أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول: يعني الأصل وهو تثويب الفجر و ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. (درمحتارمع الشامي، الصلاة / باب الأذان ٢/٢٥ زكريا)

قال في المراقي: ويثوب بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني في الأمور الدينية في الأصح، وتثويب كل بلد بحسب ما تعارفه أهلها كقوله أي الممؤذن بعد الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين قوموا إلى الصلاة. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٧٠٠) فقط والتُّرتع الحالم

كتبه:احقر محمدسلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۲/۱۸۱۵ کتبه: الجواب صحیح بشیراحمدعفااللّه عنه

# اذانِ فجر کے بعدلوگوں کوگھر گھر جا کر جگا نا؟

سوال (۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: فجر کی اذان پڑھ دی اور سرکاری حکم کا اضافہ "الصلاۃ خیر من النوم" کی صدادے دی، کیا اتنا کافی ہے یا اذان دینے کے بعد گھر گھر جا کر دروازہ پر دستک دینا اور بلند آوازیں لگا کر جگانا درست ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: صبح کی اذان میں "الصلاة خیر من النوم" کے علاوہ اس طرح کے کسی اورلفظ کا اضافہ نہ کیا جائے؛ البت اگر محلّہ کے لوگ نما زمیں سستی کرتے ہوں اور مؤذن کی اذان سننے کے باوجود جماعت کے لئے مسجد میں نہ آتے ہوں تو خیر خواہی کی نیت سے گھر گھر جاکر نماز کے لئے جگانا اور انہیں مسجد کی طرف بلانا نہ صرف درست؛ بلکہ کار ثواب ہوگا۔

و التثويب حسن عند المتأخرين في كل صلاة ..... وهو رجوع المؤذن إلى الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة وتثويب كل بلدة على ما تعارفوه. (الفتاوي

الهندية ٢/١٥، درمختار مع الشامي، الصلاة / باب الأذان ٥٦/٢ زكريا، تبيين الحقائق ٢٤٥/١ بيروت)

وأما المتأخرون فاستحسنوا التثويب في جميع الصلوات؛ لأن الناس قد از داد بهم الغفلة، وقلما يقومون عند سماع الأذان فيستحسن التثويب للمبالغة في الإعلام، ومثل هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. (المبسوط للسرحسي ٢٧٤/١)

البحر الرائق، باب الأذان ٤٥٣/١ رشيدية، ٢٦٠١ - ٢٦ كو ئنه) فقط والدرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۲۷٫۲۳ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

کلماتِا ذان میں بےتر بیبی ہو جانے براذ ان دہرانا ؟ سےوال (۲۴): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان کے کلمات میں بے تربیبی ہوجائے مثلاً: أشهد أن لا إله إلا الله كہ بجائے أشهد أن محمد رسول الله كهديا حي على الصلاة كى جله حي على الفلاح كهديا تواذان ہوجائے گیاد ہرائی جائے گی؟ شرع حكم تحريفر مائيں۔ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: پورى اذان د برانے كى ضرورت نبيں ، جوكلم چيور اب و بين ساذان پورى كرے ، مثلًا: أشهد أن لا إلله إلا الله كى بجائے أشهد أن محمداً رسول الله كه دياتو أشهد أن لا إله ساخيرتك كلمات اذان كے ، الله اكبر سود برانے كى ضرورت نبيس بے۔

ولو قدم فيها مؤخراً أعاد ما تقدم فقط (درمختار) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي لايستأنف الأذان من أوله. (شامي ٣٨٩/١ كراچي، ٥٦/٢ زكريا) ويسرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع كذا في محيط السرخسي، وإذا قدم في أذانه أو في إقامته بعض الكلمات نحو أن يقول: أشهد أن محمد رسول الله قبل قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فالأفضل في هذا أن ما سبق على أوانه لا يعتد به حتى يعيده في أوانه وموضعه وإن مضى على ذلك جازت صلاته كذا في المحيط. (الفتاوئ الهندية ٢٥١، كنا في الفتاوئ التاتار حانية ٢٣٦/٢ رقم: ٢٠٠٠ ركريا) فقط والله تعالى أعلم

كتبه.:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ۲۰۲۷ ۱۲۱۲ اهد الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

# اذان میں''الصلوٰۃ خیرالنوم'' حچھوٹ گیا؟

سوال (۲۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر فجر کی اذان میں ''المصلو' قد خیسر من النوم'' چھوٹ جائے ہو کیااذ ان دوبارہ پڑھنا ضروری ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگر فجر کی اذان میں ''المصلوۃ خیر من النوم'' چھوٹ جائے مگرفوراً ذان ختم ہونے سے پہلے یا دبھی آ جائے تواس کلمہ کو کہہ لینا چاہئے ،اور پھر بعد کے کلمات کولوٹا لے؛ لیکن اگراذان ختم کرنے کے بعد یاد آیا تو اب اذان مکمل ہوگئی، لوٹانے یا فذکورہ کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب فذكر قصة عبد الله بن زيد ورؤياه إلى أن قام: ثم زاد بلال في التأذين "الصلاة خير من النوم"، و ذلك أن بلالاً أتى بعد ما أذن التأذينة الأولى من صلاة الفجر ليؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم فأذن بلال بأعلى صوته "الصلاة خير من النوم" فأقرت في التأذين لصلاة الفجر. (السنن الكبرى للإمام البيهقي، كتاب الصلاة / باب التثويب في أذان الصبح ٢٢٣١٦ رقم: ١٩٨٣)

وبعد فلاح الفجر "الصلاة خير من النوم" مرتين. قوله: بعد فلاح الخ فيه ردّ على من يقول: إن محله بعد الأذان بتمامه وهو اختيار الفضلي، بحر عن المستصفى . (درمختار معالشامي ٥٤/٢ زكريا، احسن الفتاوئ ٢٨٦/٢)

وأذان الفجر في بلادنا: سبع عشر كلمة: خمس عشرة منها كلمات الأذان المعروف، وكلمتان قوله: "الصلاة خير من النوم". (الفتاوي التاتار حانية ١٤١/٢ رقم: ١٧١٠ زكريا، احسن الفتاوي ٢٨٦/٢)

ويـزيد بعد فلاح أذان الفجر "الصلاة خير من النوم" مرتين لحديث بلال حيث ذكرها حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائمًا، فلما انتبه أخبره به فاستحسنه وقال: إجعله في أذانك. (البحر الرائق مع الكنز الدقائق ٢٥٦/١ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور يورى غفر له ١٧٣٧/٢٨ ١٥٥ الجواب صحيح بشبر احمرعفا الله عنه

### وقت سے پہلے اذان پڑھنے پرلوٹانا؟

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان وقت سے (جوفقشہ میں وقت لکھا ہے اس سے دویا تین منٹ) پہلے پڑھ دی جائے تو وقت ہوجانے پر دوبار ہ پڑھناضر وری ہے یانہیں؟

بإسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگروتت سے پہلے اذان دی گئ ہے تووت ہوجانے پر اذان لوٹانی جائے۔

ووقته أوقات الصلاة أي أصلاً واستحباباً. (مراقي الفلاح ١٠٥)

لو أذن قبل الوقت يعاد في دخول الوقت. (محمع الأنهر ١١٤/١بيروت، شامي ٥٠/٢ و كريا، البحر الرائق ٢٦٢/١) فقط والتُدتع الى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله۱۲،۹/۱۲ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# اذان میں لاؤڈ اسپیکر کااستعال؟

سےوال (۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اسپیکر کااذان کے لئے درج ذیل حالات میں استعال کرنا کیسا ہے؟

- (۱) اکثر وبیشتر اذان ونماز کے درمیان اسپیکر کی خرابی سے خلل واقع ہوتا ہے۔
- (۲) ایک قصبہ اور شہر کی متعدد قریب قریب مساجد کے اسپیکروں کی باہم آوازوں کے تصادم سے خلط ملط ہوتار ہتا ہے۔
  - (۳) بسااوقات مسلک وشرب کے اختلاف ہونے براورزیاد ونقصان ہوتا ہے۔
- (۴) کئی مقامات پرغیرمسلم آبادیاں ہوتی ہیں جو کہ مکلّف نہیں ہے، وہ بھی ان آوازوں کے زیرو بم سے پریثان ہوتی ہیں۔

(۵) کچھ متعصب اور مسلم دشمن لوگ ان آوازوں کو اپنی تکلیف کا باعث ظاہر کرتے ہیں اور کئی جگہ اسپیکروں کے چلانے پرخوں ریزی ہو چکی اور ہوجانے کا شدید خدشہ ہے، جب کہ اگر نمازوں کے لئے اپنی اپنی مساجد کے محلوں میں اذا نیں دی جائے تو کا فی ہے، اور نمازوں کے اوقات متعینہ سب کو معلوم ہوتے ہیں، اور کچھ وجو ہات وطل واسباب اس طرح کے موجود ہیں۔ جواب طلب امر یہ ہے کہ آیا نمرکورہ بالا حالات کے نہ ہوتے نفس اسپیکر کا استعمال شرعاً جائز ہواب طلب امر یہ ہے کہ آیا نمرکورہ بالا حالات کے نہ ہوتے نفس اسپیکر کا استعمال شرعاً جائز اسپیکروں کی صدائے بازگشت کے تصادم سے الفاظ کا بے معنی ہوجا نا اور دوسروں کے لئے بیک اسپیکروں کی صدائے بازگشت کے تصادم سے الفاظ کا بے معنی ہوجا نا اور دوسروں کے لئے بیک وقت اذا نوں کی آوازوں سے منتشر ہونا اور نزاع کا سبب بن جانا جیسے امور کی وجہ سے اسپیکر کے استعمال میں شرعاً قباحت ہوگی یا نہیں ؟ اور فرکورہ بالا حالات و کیفیات میں اسپیکر پر اذا ن دینا کیا ضروری ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: أذان مين آواز كوبلندكرنا مطلوب ومقصود هماس مقصد سے لاؤ واسپيكراستعال كيا جاتا ہے؛ تا ہم اس كا استعال شرعاً لازم اور ضرورى نہيں، پس جہال ضرورت نه ہو يا اور كوئى مانع ورپيش ہو، جيسا كه سوال نامے ميں اشاره كيا گيا ہے، تو وہال اذان ميں لاؤ و استعال نه كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ (آلاتِ جديده ك شرى ادكام ۵۵) ادان ميں لاؤ و اسپيكراستعال نه كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ (آلاتِ جديده ك شرى ادكام ۵۵) اور بهر حال السے معاملات ميں جذباتيت كے بجائے حكمت و تدبر سے كام لينا بهتر ہے۔ عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر سسالخ. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب الأذان فوق المنارة رقم: ۹۱۹)

فيها أن يجهر بالأذان، فيرفع به صوته! لأن المقصود وهو الإعلام يحصل به، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعبد الله بن زيد: علمه بلالا؛ فإنه

أندى وأمد صوتا منك، ولهذا كان الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران كالمئذنة ونحوها. (بدائع الصنائع، الصلاة / بيان سنن الأذان ٢/١ ٢ ٢ يروت، كذا في الفتاوى التاتار خانية ١٣٨١٢ رقم: ٩٦٥ زكريا، البحر الرائق، الصلاة / باب الأذان ٢٥٥/١ كوئنه)

وينبغي أن يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ..... كذا في الخانية، و السنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجير انه ويرفع صوته و لا يجهد نفسه، كذا في البحر. (الفتاوى لهندية، لصلاة / لباب الثاني في الأذان، كلمات الأذان والإقامة و كيفيتهما ٥٥/١)

وفي عمدة القاري: ذكر ما يستفاد منه: فيه استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ولو أذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوت وكان بالألَّ يؤذن على بيت امرأة من بني نجار بيتها أطول حول البيت المسجد. (عمدة القاري ١٥/٥)

وفي القنية: ويسن الأذان في موضع عال والأقامة في الأرض، وفي السراج: وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران ويرفع صوته. (شامي، الصلاة / باب الأذان ١٨٤/١ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۵ ۱۸۱۳/۸ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### حدودِ مسجد سے باہراذ ان پڑھنا

سسوال (۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد کے دائرہ صحن سے باہر وقتی نماز کے لئے اذان دینا کیسا ہے؟ اکثر مسجد اور مدرسہ کی چہار دیواری ایک ہوتے ہیں، مدرسہ کے دائرہ کے اندر سے ہی ہوتی ہے، مگر دائر ہُ مسجد و مدرسہ الگ الگ ہوتے ہیں، مدرسہ کے دائرہ کے اندر سے ہی مائک سے اذان دے دی جائے تو وہ اذان معتبر ہوگی؟ مائک مسجد میں نہ رکھ کرمدرسہ میں رکھاجائے یہ کیسا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: مرسه مين لاؤ دُّاسيكيرر كه كراذان ديخ مين كو كَي حرج منهين سيد (متفاد:احس الفتادي ٢٩٥٨)

عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر .....الخ. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب الأذان فوق المنارة رقم: ٥١٩)

وينبغي أن يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ..... كذا في الخانية، والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه، كذا في البحر. (الفتاوى الهندية، ١٥٥٥ كذا في الفتاوى التاتار خانية ١٩٦٥ رقم: ١٩٦٥ زكريا، البحر الرائق، الصلاة / باب الأذان ١٥٥١ كو ئنه، الدر المختار مع الشامي، الصلاة / باب الأذان ١٨٤١ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۵ راار ۱۹ ۱۹ اه الجوات صحیح بثنبیراحمد عفاالله عنه

# مدرسہ میں جماعت کی نماز کے لئے اذان دینے سے وہ مسجد کے تم میں نہیں ہوگا؟

سوال (۱۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے ہارے ہیں کہ: مدرسہ عربیہ رحمانیہ واقع محلّہ افغانان سہس پورضلع بجنور جوحضرت مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب کا قائم کردہ ہے، اس مدرسہ ہی میں نماز کا قائم کردہ ہے، اس مدرسہ ہی میں نماز باجماعت اداکرتے ہیں، محلّہ کی مساجد کی اذان کی آواز کماحقہ لاؤڈ اسپیکرسے آجاتی ہے؛ اس کئے ادان دئے بغیر مدرسہ میں جماعت کی جاتی ہے، چوں کہ مدرسہ کے طلباء بھی نماز پڑھتے ہیں، اگروہ طلباء مسجد میں جا کیں، تو بے تو شرارت کرتے ہی ہیں؛ اس کئے اس پر مسجد کے نمازیوں کو اعتراض طلباء مسجد میں جا کیں، تو بے تو شرارت کرتے ہی ہیں؛ اس کئے اس پر مسجد کے نمازیوں کو اعتراض

ہوگا، اس وجہ سے مدرسہ ہی میں نماز پڑھتے ہیں، بھی بھی کچھ لوگ محلّہ کے بھی شریک جماعت ہوجاتے ہیں،اگراذان دی جائے تو مدرسہ سجد کے حکم میں ہو جائے گا، جب کہ مدرسہ کی چھٹی کے ایام میں نماز نہیں ہوتی، مدرسہ بندر ہتا ہے، آپ مہر بانی فرما کروضاحت فرمادیں کہ میں مدرسہ میں نماز باجماعت اداکر نے کے لئے اذان دیناضروری ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں مدرسه میں جماعت کے لئے اذان ضروری نہیں ہے؛ اس لئے کہ محلّہ کی اذان کافی ہے؛ لیکن افضل اور مستحب بیہ ہے کہ اذان دے کر جماعت سے نماز پڑھی جائے اور اس کے لئے لاؤڈ ائبیکر ضروری نہیں؛ بلکہ بلند آواز سے بغیرلا وُڈ ائبیکر کے اذان کافی ہے اور محض اذان دینے سے بیدرسہ سجد کے کھم میں نہ ہوگا۔

فلا يكره تركه ما إذ أذان الحي يكفيه (درمختار) لأن أذان المحلة وإقامته؛ لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، حيث قال: أذان الحي يكفينا وقد علمت تصريح الكنز بِنُدُبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر، فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة. (شامي ٥٨/٢ ييروت، درمختار معالشامي ٦٣/٢- ٢٤ زكريا)

وكره تركه ما للمسافر لا لمصل في بيته في المصر، وندباً لهما. (كنز الدقائق على هامش البحر الرائق ٢٦٥/١، تبيين الحقائق ٢٥٠/١ ييروت، النهر الفائق ١٨٠/١ ملتان)

ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة، ولا يكره في البيوت والمصر أذان لهم، وإن في البيوت والكروم وضياع القرى؛ لأن أذان القرية والمصر أذان لهم، وإن أذنوا كان أولى . (الفتاوى التاتار حانية ٢٠٠٦ رقم: ٢٠٠٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان منصور لورى غفر لد ١٩٢٢ ١١٠ ١٨٢٥ هـ

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری عفرله ۲۸ ۱۴ ۱۲۲۱ ۱۳۲۲ ما ۱۴۲۲ ۱۸

# مسجد کی حدمیں اذان دینا؟

سے ال (۷۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: حدو دِمسجد میں مائک رکھ کراذان دینا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اذان میں اصل مقصود آوازبلند کرنااور دورتک آواز کین اصل مقصود آوازبلند کرنااور دورتک آواز پہنچانا ہے؛ لہذا جب لاؤڈ ائبلیکر سے اذان دی جائے اور ہارن مسجد کے اوپر لگے ہوں ، جبیبا کہ عام معمول ہے، تو حدودِ مسجد میں مائک رکھ کراذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن بعض فقہی عبارتوں میں مسجد کے اندر اذان دینے کو مکروہ لکھا گیا ہے، وہ اس صورت میں ہے جب کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دی جارہی ہو، یالی جگہ اذان دی جارہی ہوجس سے آواز دورنہ پہنچے۔

واعلم أن الأذان لا يكره في المسجد مطلقًا كما فهم بعضهم من بعض العبارات الفقهية وعمومه هذا الأذان؛ بل مقيدًا بما إذا كان المقصود إعلام ناس غير حاضرين كما في رد المحتار، وفي السراج: وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران ويرفع صوته، ولا يجهد نفسه؛ لأنه يتضرر – إلى قوله – في الجلابي: أنه يؤذن في المسجد أو ما في حكمه لا في البعيد عنه. قال الشيخ: قوله في اللجلابي: أنه يؤذن في المسجد مويح في عدم كراهة الأذان في داخل المسجد وإنما هو خلاف الأولى إذا مست الحاجة إلى الإعلان البالغ وهو المراد بالكراهة المنقولة في بعض الكتب فافهم. (إعلاء السنن، أبواب الجمعة / باب التأذين عند الخطبة ٢١٨ ٨-٧٨ دار الكتب العلمية يروت) فقط والترتعالي العلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۵ راار ۱۹ ۱۹ هد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### خارج مسجد مائک رکھ کراذان دینا؟

سوال (۱۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: گاؤں میں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے، مسجد کے بالکل برابر نہ ہونے کی وجہ سے ما تک اذان کو بیٹے میں رکھ دیا گیاہے، مگر ہارن مسجد کے مینار پررکھے ہیں، تواذان ہوسکتی ہے یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بالله التوفیق: شریف احمد کی بیشک سے جہاں ما تک رکھا ہواہے، اذان دینا درست ہے؛ اس کئے کہاذان کا مقصد مسجد سے دورلوگوں تک آواز پہنچانا اورلوگوں کو نماز کی خبر دینا ہے، اور یہ مقصدا گرکسی قریبی جگہ سے حاصل ہوتو وہاں سے بھی اذان دینا بلاشبہ درست ہے۔

وينبغي أن يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ..... كذا في الخانية، والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه، كذا في البحر. (الفتاوي الهندية ٥/١٥، شامي ٤٨/٢ زكريا، البحر الرائق ٥/١٥)

وفي عمدة القاري: ذكر ما يستفاد منه: فيه استحباب رفع الصوت بالأذان ليكشر من يشهد له ولو أذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوت وكان بالأل يؤذن على بيت امرأة من بني نجار بيتها أطول حول البيت المسجد. (عمدة القارى ١٥٥٥، كذا في الشامي ٣٨٧/١ كراچي) فقط والشرتعالي اعلم

کتبه:احقرمحمر سلمان منصور پوری غفرلها ۲۲۰/۴/۲۲ اه الجواب صحیح بشبراحمد عفالالدعنه

کیااذان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں ڈالنالازم ہے؟

سےوال (۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان دیتے وقت کا نول میں انگلیاں ڈالنے کا حکم کیسا ہے؟

الجواب و بالله التوفيق: اذان دية وقت كان مين انكلى دُالنالازم تونهين؛ ليكن مستحب ہے، كيول كماس كى وجه سے آواز بلند ہوكرنكاتی ہے۔

أخرج ابن ماجة عن طريق عمار بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. (سنن ابن ماجة، أبواب الأذان والسنة فيها / باب السنة في الأذان ٢١١ ورقم: ٧١٠ دار الفكر بيروت)

و أخرج البخاري تعليقاً: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. (صحيح البخاري، كتاب الأذان رقم الباب: ٩ ١ ، ١٨/١)

والأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وإن ترك ذلك لم يضره.

(الفتاوي التاتارخانية ١٤١/٢ رقم: ١٩٧١ زكريا)

ويستحب أن يجعل إصبعيه في أذنيه، لقوله صلى الله عليه و سلم لبلال رضي الله عنه: "إجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع صوتك". (مراقي الفلاح ١٩٧٠، حلبي كبير ٣٧٥، مبسوط ١٣٠١، الفتاوئ الهندية ٥٦/١)

ويجعل ندبًا إصبعيه في صماخ أذنيه، فأذانه بدونه حسن وبه أحسن. (درمختار مع الشامي ٣٨٨/١ كراچي) فقط والسرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ر۲ را۲ ۱۹۳۲ه

اگرمؤذن اذان کے وقت کان میں انگلیاں نہ ڈالے تو اذان درست ہوگی بانہیں؟

سے ال (۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا اذان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں ڈالنا ضروری ہے، اگر کوئی مؤذن جہری الصوت ہو

#### اور بغیر کان میں انگلی ڈالےاذ ان دیتو کیا کوئی کراہت ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب و بالله التو هنيق: اذان دية وقت كان ميں انگلي ڈالنا ضروری نہيں؛ بلکه مستحب ہے؛ تا که اس سے آواز دورتک پہنچ جائے؛ لہٰذا اگر کو ئی بلند آواز مؤذن بغیر کان میں انگلی ڈالے اذان دے دے، تو بھی اذان صحیح ہوجائے گی۔

أخرج ابن ماجة عن طريق عمار بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. (سنن ابن ماجة، أبواب الأذان والسنة فيها / باب السنة في الأذان ٢١١ ورقم: ٧١٠ دار الفكر بيروت)

ومنها أن يجعل إصبعيه في أذنيه وإن لم يفعل أجزأه لحصول أصل الأعلام بدونه. (بدائع الصنائع ٣٧٣/١)

ويـجل ندبا إصبعيه في صماخ أذنيه فأذنه بدونه حسن. (درمختار مع الشامي ٥٤/٢ زكريا)

ويجعل إصبعيه في أذنيه لما روى أبو الشيخ في كتاب الأذان له: أنه عليه السلام أمر بلالاً أن يدخل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. (سنن ابن ماجة ٥٢/١ رقم: ٧١٠ الفتاوي الهندية ٥٦/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱/۷۱/۱۱ه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

## ایک مؤذن کا دومسجدوں میں اذان پڑھنا؟

سےوال (۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مؤذ ن کا دومسجد وں میں اذان پڑھنا کیساہے؟
باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ايكمؤذنكادوم جرول مين اذان برهنا كروه بــ

يكره له أن يؤذن في مسجدين (درمختار) وقال الشامي: لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلاً بالأذان في المسجد الثاني والتنفل بالأذان غير مشروع؛ لأن الأذان للمكتوبة وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها. (درمختار مع الشامي ٢٥/٦ بيروت، ١٧١/٢ زكريا، أحسن الفتاوئ ٢٥/٢، فتاوئ رحيميه ١٥/٣ صغيري ١٩٧)

وكره أن يؤذن في مسجدين؛ لأنه يكون في إحداهما داعيًا إلى ما لا يفعل. (حلبي كبير ٣٧٦، الفتاوى التاتار حانية ١٤٦/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مضور پورى غفر له ١٢/٩/٢/١١هـ الجواب صحح بشبيراحم عفا الله عنه

أكيلينماز يرصف والے كے لئے أذان وإ قامت كاحكم

سےوال (۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اسکیے نماز پڑھنے والے کے لئے اذان واقامت کا حکم کیا ہے؟ میں کہ: اسکیے نماز پڑھنے والے کے لئے اذان واقامت کا حکم کیا ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهنيق: اگرکوئی خص اکیے نماز پڑھے تواس کے لئے افضل سے کہ وہ اذان واقامت کہدکر نماز فرض اداکر ہے؛ کیکن اگر بستی میں اذان اور جماعت ہو چکی ہے

، اوراب بعد میں کوئی مقیم شخص نماز بلااذ ان وا قامت پڑھتا ہے تو اذان وا قامت کا ترک اس کے

کئے مکروہ نہیں ہے؛اس کئے کہ شہر میں ہونے والی اذ ان سےسنت فی الجملہ ا داہوگئی۔

عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. (السنن الكبرى للإمام البيهقي، كتاب الصلاة / باب قول من اقتصر على الإقامة في السفر ٢٠٦١ رقم: ١٩٤٤)

عن عطاء قال: دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله رضي الله رضي الله عنهما قال: فحضرت الصلاة فأذن وأقام. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة / باب في الرحل يصلي في بيته يؤذن ويقيم أم لا ١٩٩/١ رقم: ٢٢٨٤)

عن على قال: أيما رجل خوج إلى أرضٍ في ، فحضوت الصلاة ..... فإن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام إقامة واحدة وصلى. (مصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة / باب في الرحل يكون وحده فيأذن أو يقيم ١٩٨/١ رقم: ٢٢٧٦)

وأما المنفرد فالأفضل له أن يأتي بهما ليكون أدائه على هيئة الجماعة.

(حلبي كبير ٣٧٢، بدائع الصنائع ٣٧٧١١، البسوط ١٣٣١١)

وندب الأذان و الإقامة للمسافر والمقيم في بيته. (الفتاوي الهندية ٥٣/١)

ولا يكره تركهما للمقيم. (حلبي كبير ٣٧٢)

وكره تركهما للمسافر لا لمصل في بيته في المصر و ندبا لهما. (كنز على هامش البحر ٢٥/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ۷۲ را ۱۲ ۱۲ ۱۳

# گھر میں جماعت کرتے وقت اذان وا قامت کاحکم

سےوال (۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: گھر میں جماعت کرتے وقت اذان واقامت پڑھنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرمحلّه کی مسجد میں اذانیں ہو چکی ہیں اور کوئی شخص ایخ میں نہایا ہو چکی ہیں اور کوئی شخص ایخ میں تنہایا ہم عت کے ساتھ وقتیہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تواس کے لئے محلّه کی اذان کافی ہے، الگ سے اذان دینا ضروری نہیں ہے (تاہم بہتریہی ہے کہ ہر جماعت کے لئے اذان

وا قامت کا اہتمام کیا جائے )اوراگر قضانماز پڑھی جا رہی ہے تواذان وا قامت دونوں کا ترک مکروہ ہے، کم از کما قامت کہ کرقضانماز اداکرنی چاہئے۔

عن أبي جعفر قال: سألته إذا كنت وحدي علي أذان؟ قال نعم! أذن وأقم. (مصنف لابن أبي شبية، كتاب الصلاة / باب في الرحل يكون وحده فيأذن أو يقيم ١٩٩١ رقم: ٢٢٨٢) عن علقمة قال: صلى عبد الله بن مسعو د رضي الله عنه بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وإقامتهم. (رواه البيهقي في السنن الكبرئ ١٦٦/٢ رقم: ١٩٤٨)

عن جعفر بن ميمون قال: إذا صلى الرجل في بيته كفته الإقامة. (مصنف البن أبي شيبة، كتاب الصلاة / باب في الرجل يكون وحده فيأذن أو يقيم ١٩٩١١ رقم: ٢٢٨٦)

لكن لا يكره تركه لمصلٍ في بيته في المصر؛ لأن أذان الحي يكفيه كما سيأتي، وفي الإمداد أنه يأتي به ندبا. (شامي ٤٩/٢ زكريا)

قال الرافعي: قوله بخلاف مصلى أي أداء ويكره تركهما في القضاء. (تقريرات رافعي ٢١٢٤)

إذا صلى رجل في بيته و اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه من غير كراهة، وفي التجريد: وإن أذن فهو أفضل. (الفتاوى التاتار خانية ١٥٠/٢ رقم: ٥٠٠٥ ركويا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۷ ۱۲ ۱۳

# سفرمين اذان كهنا؟

سےوال (۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: سفر میں اذان پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

البحواب وبالله التوفيق: سفر كے دوران خواہ رفقاء كے ساتھ ہوں ياا كيلے نماز پڑھنى ہو، دونوں صورتوں ميں اذان وا قامت كہنے كا اہتمام كرنا چاہئے ؛ البتہ اگر اذان چھوڑ كر ا قامت پراكتفاء كيا تواس كى بھى گنجائش ہے۔

عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام الله الذي يجتمع إليه الناس. (السنن الكبرئ للإمام البيهقي، كتاب الصلاة / باب قول من اقتصر على الإقامة في السفر ٢٠٦١ رقم: ١٩٤٤)

عن أبي النوبيس قال: سألت ابن عمر اؤذن في السفر؟ قال: لمن تؤذن للمن للإمام البيه قي، كتاب الصلاة / باب قول من اقتصر على الإقامة في السفر للأمام البيه قي، كتاب الصلاة / باب قول من اقتصر على الإقامة في السفر ١٩٤٥ . رقم: ١٩٤٥)

فإن كان مسافرا يكره له تركهما معاً وإن ترك الأذان واكتفى بالإقامة جاز. (حلبي كبير ٢٧٢)

وكره تركهما للمسافر لا لمصل في بيته في المصر و ندبا لهما. (كنز على هامش البحر ٢٦٥/١)

والمسافر إذا صلى وحده و ترك الأذان والإقامة، أو ترك الإقامة فإنه يكره له ذلك ..... فأما المسافر فقد صلى بغير أذان وإقامة حقيقة وحكماً فيكره له. (الفتاوى التاتار خانية ١٥١/٢ رقم: ٢٠٠٦ زكريا)

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا و ابن عم لي فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبر كما. (سنن النسائي ٧٤/١ رقم: ٦٣٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۷۲۱ه

### منفرد آ دمی کا بیٹھ کراذ ان کہنا؟

سےوال (۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرا کیلے نماز پڑھنے والا شخص بیٹھ کرا ذان دیتو شرعاً کیا حکم ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: جماعت كے لئے بيٹ كراذان كهنا مكروه ہاوراس كا اعاده مستحب ب؛ البته اگركوئي منفر داپني نماز كے لئے اذان ديتو بيٹ كراذان دينے ميں بھى حرج نہيں ہے ، كيوں كه اس مقصد صرف سنت كى ادائيگى ہے، دوسروں تك اطلاع مقصود نہيں ہے۔ فہيں ہے ، وقاعداً إلا إذا أذن لنفسه.

(درمختار مع الشامي ٥٢٠/١ زكريا، ٦٠١/٢، ٥٦ ، ٥٦ م بيروت)

ويكره الأذان قاعداً إلا إذا أذن لنفسه، وفي الخانية: لو أذن لا يعاد.

عن عطاء أنه كره أن يؤذن و هو قاعد إلا من عذر. (المصنف لابن أبي شيبة ٣٤١/٢ برقم ٢٢١٨ الفتاوي التاتار خانية ٢٥/٢ رقم: ١٩٨٣ زكريا)

وإن أذن لنفسه قاعداً فلا بأس به؛ لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام. (بدائع الصنائع ٣٧٤/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمدسلمان منصور بوری غفرلها ۱/۲/۲ ۱۳۳۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### بیهٔ کراذان دینا؟

سےوال (۷۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص مسجد میں یا جماعت کی نماز کے لئے بیٹھ کراذ ان دے توبیاذ ان صحیح ہوگی یا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: جماعت كى نمازك لئ بلا عذر بيره كراذان دينا مكروه

ا ورخلاف ِسنت ہے؛ لہذاا گرکو کی شخص بیٹھ کراذ ان دیتو مع الکرا ہت سیجے ہوجائے گی ،اس کا اعادہ لاز منہیں ۔

عن عطاء أنه كره أن يؤذن وهو قاعدٌ إلا من عذر. (المصنف لابن أبي شيبة ٣٤١/٢ رقم: ٢٢٣٢)

عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موقوفاً قال: حق و سنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم. (السنن الكبرى للإمام البيهقي، الصلاة / باب لا يؤذن إلا وهو طاهر ٥٨٣/١ رقم: ٩٥٨٩)

ويكره أن يؤذن قاعداً . (حلبي كبير ٢٧٥)

ولو اذن لا يعاد. (الفتاوى التاتارخانية ١٤٥/٢ رقم: ١٩٨٣ زكريا، بدائع الصنائع ٣٧٤/١، درمختار مع الشامي ٢٠/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٦٣/١ كوئته) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۲۱/۷/۲۱۱ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# عام نمازوں میں اُذان اور إقامت کے درمیان فصل

سوال (۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مغرب کے علاوہ دیگرنمازوں کے درمیان اذان واقامت کے درمیان کتنافصل ہونا چاہئے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوهنيق: فجر،ظهر،عصراورعشاء ميں اذان اورا قامت كے درميان اتنا فاصلدر ہنا چاہئے كہ جس ميں دو چارركعت نماز بآسانی پڑھ كى جائے اورنمازى بسهولت جع ہوسكيں۔

ويفصل بين الأذان والإقامة مقدار ركعتين أو أربع يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر اليات، كذا في الزاهدي. (الفتاوي الهندية ٢٠١٥، الفتاوي التاتار حانية ٢٠١٥، البحر الرائق ٢٠١٥)

يجب أن يعلم بأن الفصل بين الأذان والإقامة في سائر الصلوات مستحب، والأصل في ذلك قوله عليه السلام لبلال رضي الله عنه ..... عن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. (سنن الترمذي ٤٨/١ رقم: ٩٥، السنن الكبرئ للإمام البيهقي، كتاب الصلاة / باب ترسيل الأذان وحنم الإقامة ١٨/١ رقم: ٩٥، الفتاوئ التاتار حانية ٢/٢٤١ رقم: ٩٥، وزكريا) فقط والترتعالى المام البيهقي، كتاب الصلاة المام الهنام المناوئ الإقامة ١٨/١ رقم: ٩٥٠ وزكريا) فقط والترتعالى المام البيهقي المناوئ الإقامة ١٨٢١ رقم: ٩٥٠ وزكريا) فقط والترتعالى المام البيهقي المناوئ والمناوئ المناوئ ا

ً الجواب صحيح : شبيراحمه عفاالله عنه

# مغرب کی اذان اورا قامت میں کتنی تاخیر کی جائے؟

سوال (۸۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:مغرب کی اذان اورا قامت میں کس قدرتا خیر مسنون ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

و أما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينهما بسكتة يسكت قائماً مقدار ما يتمكن من قراء ة ثلاث آيات قصار هكذا في النهاية. (الفتاوي الهندية ٥٧/١، بدائع الصنائع ٥٧/١ زكريا، أحسن الفتاوي ٣٨/٢، شامي ٣٩٧١ كراچي، مراقي الفلاح ٩٥١ مصري)

ولم يعتبر الفصل في المغرب بالصلاة؛ لأن الفصل في المغرب يؤدي إلى تاخير المغرب عن أول وقته، وهو مكروه، وإذا لم يفصل بالصلاة في المغرب بماذا يفصل؟ قال: أبو يوسف ومحمد: يفصل بجلسة خفيفة، وقال أبو حنيفة: يفصل بالسكوت. (الفتاوى التاتار حانية ١٤٨/٢ رقم: ١٩٩٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر لما ١٠٢/٢ ١٣٣ هـ الجواب صحيح بشيم احمد عقاالله عنه

## نومولود بچه کے کان میں اذان دینے کا طریقہ؟

سےوال (۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: نومولود بچہ کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ بیس کہ: نومولود بچہ کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نومولود بچه كان ميں اذان كے وقت استقبال قبله اور "حي على الصلواة، وحي على الفلاح"كوقت چهره كادائيں بائيں بچيرناوغيره نمازكى اذان كى طرح مسنون ہے؛ البته كانوں ميں انگيوں كودينا مسنون نهيں ـ

ويترسل فيه ويلتفت فيه وكذا فيها مطلقاً يميناً ويساراً بصلوة وفلاح ولو وحده أو لمولود؛ لأنه سنة الأذان مطلقا، وفي الشامية: و في البحر عن السراج أنه من سنن الأذان، فلا يخل المنفرد بشيء منها، حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول قوله مطلقاً: للمنفرد وغيره و المولود وغيره. (درمحتار معالشامي ٩/٢ عيروت، ٣/١٢ و كريا)

وقال الشيخ عبد القادر الرافعي في تقريراته: قال السندي: فيرفع الممولود عند الولادة على يديه مستقبل القبلة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في المسرى ويلتفت فيهما بالصلاة لجهة اليمين وبالفلاح لجهة اليسار. (تقريرات الرافعي الملحقة بالفتاوى الشامية ٢٥٦٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفر لها ۱٬۲۰۲ ۱۳۳۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### نومولود کے کان میں موبائل کے ذریعہ اَ ذان واِ قامت؟

سےوال (۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نومولود بچے کے کان میں ایک بزرگ مولانا صاحب نے دوسری جگہ سے فون کال کے ذریعہ اُذان اورا قامت دی، والد نے فون کو بچہ کے کان کے پاس رکھا، کیا بیا ذان اورا قامت شرعی اعتبار سے درست ہے یا دوبارہ بچے کے کان میں اذان اورا قامت دینا ضروری ہے؟ قرآن وحدیث کی روثنی میں تسلی بخش جواب سے نوازیں ۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: نومولود بچه ککان میں اذان اور اقامت بلا واسطه دینا ہی بہتر ہے، اور اس میں کسی بزرگ یا کسی عظیم شخصیت سے اذان دلوانے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ جوحضرات بھی بروقت موجود ہوں، ان کے اذان دینے سے مستحب ادا ہو جائے گا، اور اس مقصد کے لئے مو بائل کے توسط سے اذان دلوانا مناسب نہیں؛ کیوں کہ موبائل میں آنے والی اذان دراصل صدائے بازگشت کے مماثل ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دور کھڑا ہواکوئی شخص بات کرر ہا ہو، تو اس اعتبار سے مو بائل سے اذان دینا دور سے آنے والی لا وُڑا سپیکر کی آواز شخص بات کر دہ میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس طرح دور سے اذان کی آنے والی آواز کو کافی نہیں سمجھا جاتا، اس لئے موبائل کی آواز کو کافی نہیں سمجھا جاتا، اس لئے موبائل کی آواز کو بھی اس مستحب کی ادائیگی کے لئے کافی نہیجھنا چا ہئے۔ اور اگر اس طرح اذان دلوادی گئی ہوتو دوبار واذان دین چا ہئے۔

عن أبي رافع رضي الله تعالىٰ عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أذن في أُذُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. (سنن الترمذي ٢٧٨/١)، مشكاة المصابيح ٣٦٣)

وفي شرح السنة: روي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. قلت: قد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي

عن الحسين مرفوعاً: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. والأظهر أن حكمة الأذان في الأذان أنه يطرق سمعه أول وهلة ذكر الله تعالى على وجه الدعاء إلى الإيمان والصلاة التي هي أم الأركان. (مرقاة المفاتيح ٨/٩ ٥٠ - ١٠ أشرفية) فقط والترتعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ ۸ ۸ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲

# شهر کی سب مسجدوں میں بذر بعیدریڈیوایک ہی اذ ان دینا؟

سوال (۸۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: معتبر ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ بعض خلیجی عرب مما لک مثلاً ابوظہبی (امارات) اور مصر میں وزارتِ اوقاف کے تحت مساجد میں پنج وقتہ نماز وں کی اذان ایک ہی مؤذن کے ذریعہ دی جاتی ہم مجد ہے، اوراس کی صورت ہے کہ شہر کی کسی بڑی مسجد کو مرکز بنا کر وہاں کی اذان کاریڈیائی تعلق ہر مسجد کے اسپیکروں سے جوڑ دیا جاتا ہے، تو سب مسجد وں سے بیک وقت اسی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے جومرکزی مسجد میں دی جارہی ہے، تو سوال ہے ہے کہ:

(۱) اذ ان کابیطریقه درست ہے یانہیں؟

(٢) اس طریقهٔ اذان سے سنت اذان جوشعار اسلام ہے، وہ ادا ہوجائے گی یانہیں؟

(۳) اس طرح کی اذان کے بعد جومسجد میں باجماعت نما زادا ہوگی وہ درست ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: (۱) شهر کی ایک مسجد میں اذان دے کراسے سب مسجدوں کے لاؤڑ اللی کی خلاف اور مسجدوں کے لاؤڈ اللی کی خلاف اور نامناسب ہے، افضل یہی ہے کہ ہر مسجد کی جماعت کے لئے الگ مؤذن اذان دیا کرے؛ کیوں کہ ہر جماعت کے لئے مستقل طور پراذان کم از کم مستحب ضرور ہے۔

وروى ابن أبي مالك عن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل أو في مسجد منزل فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم أجزأهم وقد أساء وا بتركهما، فقد فرق بين الجماعة والواحد؛ لأن أذان الحي يكون أذاناً للأفراد ولا يكون أذاناً للجماعة. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني ٣٧٨/١ زكريا)

وهو على البلد وليس بواجب في كل سجدة، ولكنه يستحب في مساجد الجماعات أكثر من العدد. (بناية شرح هداية ٧٨/٢)

(۳-۲) بعض فقہی روانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آبادی میں دی جانے والی اذان کی آ واز جہاں تک پنچے وہ اس آبادی کے لئے کافی ہو جاتی ہے؛ لہذاریڈ یو کے ذریعہ شہر کی تمام مساجد میں بیک وفت اذان دینے سے پوری آبادی پر سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، اور اس کے بعد مساجد میں جو جماعتیں اداکی جائیں گی وہ خلاف سنت نہ کہلائیں گی ؛ تاہم ایسا کرنا خلاف اولی ہے ، جبیسا کہ جواب نمبرایک میں گذر ا۔

واستظهر في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة بمعنى أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها. قال: ولو لم يكن سنة على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة في حق كل أحد، وليس كذلك، إذ أذان الحي يكفينا كما سيأتي. قال في النهر: ولم أر حكم البلدة الواحدة إن اتسعت أطرافها كمصر، والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى يسقط عنهم لا إن لم يسمعوا. (شامي ٤٩/٢ زكريا)

وإذا قسّم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطاً ولكل منهم إمام على حدة ومؤذن واحد لا بأس به، والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن. (البحرالرائق ٢٠/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲/۲۳۳۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# ٹیپ ریکارڈ کی اذ ان معتبر نہیں

سےوال (۸۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی مسجد میں با قاعدہ مؤذن کے ذریعہ اذان دینے کے بجائے اذان کے وقت ٹیپ ریکارڈ چلادیا جائے ، تواس سے اذان کی سنت ادا ہوجائے گی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ٹیپریکارڈ سے بلندہونے والی آ وازصدائے بازگشت کے تم میں ہے؛ کیوں کہ وہ آلہ غیرمختار سے نکل رہی ہے؛ لہذا ٹیپریکارڈ کے ذریعہ اذان دیئے سے سنت اذان اوا نہ ہوگی، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ٹیپ شدہ آ بیت ِ سجدہ کے سننے سے سجد کا تلاوت واجب نہیں ہوتا۔

مستفاد: لا تجب بسماعه من الصدى (در مختار) هو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحارى ونحوهما كما في الصحاح. (شامي ٥٨٣/٢ وكريا) فقطوالله تعالى اللم في الجبال والصحار ي ونحوهما كما في الصحاح. (شامي مضور يورى غفرله ٢/٢٢/٢/٢١هـ كتبه: احتر مجرسلمان منصور يورى غفرله ٢/٢٢/٢/٢١هـ الجواب صحح بشبيراحم عفاالله عنه

### ا قامت كامسنون طريقه

سےوال (۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اقامت کامسنون طریقہ کیاہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: إقامت كامسنون طريقه يه به كداولاً ايك سانس مين عارم تبه "الله أكبو" كهاجائ ، اور هر" الله اكبر" كي" راء " پرسكون كياجائ ، اورا كرملاكر پرهيس تو" دراء " پرزبر كي حركت ظاهر كرين، "راء " پريش پرهنا خلاف سنت هوگا، اس كے بعد ايك سانس مين "أشهد أن لا إلله إلا الله، أشهد أن لا إلله إلا الله" برهين، اور" الله" كي" و"

پرسکون کریں، اس کے بعدایک سائس میں ''اشھد أن محمداً رسول اللّه، اُشھد أن محمداً رسول اللّه ' اُشھد أن محمداً رسول اللّه " پڑھیں، اور ہرکلمہ پراخیر میں سکون کریں، اعراب ظاہر نہ کریں، اس طرح ایک ایک ایک سائس میں دھی علی الفلاح) کہیں، اس کے بعد ''قد قامت الصلاق " الگ الگ سائس میں کہیں، پھر "اللّه اُکبر ' اللّه اُکبر " ایک سائس میں کہیں۔ "لا إلله إلا اللّه " ایک سائس میں کہیں۔

وفي الإمداد: ويحزم الراء: أي يسكنها في التكبير، قال الزيلعي: يعني على الوقف، لكن في الأذان حقيقة، وفي الإقامة ينوي الوقف أي للحدر الخ. وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية، فإن سكنها كفي، وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة، فإن ضمها خالف السنة. (شامي ٤٧/٢-٤٨ بيروت، ١/٢٥-٥ و زكريا)

إلا ''الإقامة'' فيقول: ''قد قامت الصلاة'' في نفسين مترسلاً؛ لأنه هو روح الإقامة. (إعلاءالسنن ٨/١٥، فيض الباري ١٦٠/٢) فقط والترتعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلها ۲٫۲٫۲ ۱۳۳۱ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# نماز کےعلاوہ دیگر مقاصد کے لئے اذان؟

سےوال (۸۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز کےعلاوہ دیگر مقاصد کے لئے اذان دینا کیساہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نمازكعلاوه بعض ديگرمواقع كے لئے بھی فقہاءنے اذان كاذكر فرمايا ہے، مثلاً:

(۱) بچه کے کان میں اذان دینا۔

(۲) جو خضغُم ز دہ ہواس کے کان میں اذ ان دینے سے اس کاغم ہلکا ہوجا تاہے۔

(m) جس تحض کو بیاری کے دور بے پڑتے ہوں ،اس کے لئے بھی اذان دینامفید ہے۔

(۴) جس شخص پرغصہ غالب ہوجائے توا ذان دینا اس کے غصہ کوٹھنڈا کرنے میں معاون ہے۔

( ۵ )جو جانوربدک جائے یا جس انسان کے اخلاق بگڑ جائیں اس پر بھی اذان دینا مفید ہے۔

(۲) جب دشمٰن کی فوج حمله آور ہو، اُس وفت اذان دی جائے۔ ( فسادات کے موقع پر اذان کا بھی یہی حکم ہے )

(۷) آ گ پیل جانے کے وقت بھی اذان دینے کا حکم ہے۔

(۸) سرکش جنات کے شرسے بیچنے کے لئے بھی اذان دینا ثابت ہے۔(اس بارے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے )

(٩) جو خص جنگل میں راستہ بھٹک جائے وہ بھی اذ ان دیسکتا ہے۔ (تلخیص: شامی زکریا۲۰۰۵)

وفي حاشية البحر للخير الرملي: رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة، كما في أذن المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم الجيش، وعند الحريق، قيل: وعند إنزال الميت القبر قياساً على أول خروجه للدنيا، لكن رده ابن حجر في

شرح العباب، وعند تغول الغيلان: أي عند تمرد الجن لخير صحيح فيه. أقول: ولا بعد فيه عندنا. (شامي ٢٠٥٥ زكريا، ٣٨٥١ كراچي، منحة الخالق ٢٥٦/١ كوئنه)

وكذا يندب الأذان وقت الحريق ووقت الحرب، وخلف المسافر، وفي أذن المهموم والمصروع. (الفقه على المذاهب الأربعه مكمل ١٩٤ بيروت) فقط واللرتحالي اعلم كتبه: احقر محمد لمان منصور يورى غفر له ٦/٢/٢ ١٩٣ هـ الجواب صحيح بشيراحم عفا الله عنه

#### زلزله کے دفت اذان دینا؟

سےوال (۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: پچھلے دنوں جو فہرزلزلہ پڑاتھا اکثر جگہوں پرلوگوں نے اذا نیس پڑھیں، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ سلف وخلف سےاس طرح کی کوئی بات ملی ہے یانہیں؟ یاسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: زارله ك لكاذان دينا شريعت مين مسنون أبين هـ؛ لكن اگرد بشت دوركر نى كي غرض ساذان دى جائو گنج انش هـ در فاوئ محوديه ٢٠٠٨ وابيل ولا يسمن لغيرها: أي من الصلوات، وإلا فيندب للمولود، وفي حاشية البحر للخير الرملي: رأيت في كتب الشافعية: أنه قد يسن الأذان لغير الصلوة كمما في أذن المولود و المهموم والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة و عند مزدهم الجيش، وعند الحريق، وقيل: عند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا، لكن رده ابن حجر في شرح العباب. (شامي القبر قياسا على أول خروجه للدنيا، لكن رده ابن حجر في شرح العباب. (شامي ١٨٥٠ كراچي كذا في منحة الخالق ٢٥٦١، شامي ٢٠٠٥ زكريا) فقط والله تعالى أعلم كتيم: احتر محمد من الخير وري عفراد

21/4/4/10

#### خوف و دہشت کے وقت اذان دینا؟

سوال (۸۹): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد فریل کے بارے میں کہ: خوف ودہشت دورہو جائے درہو جائے درست ہے بانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خوف ودہشت کے وقت اس عقیدے سے اذان دینا کخوف ودہشت دورہو، جائز ہے۔ (امدادالفتادی اردوں)

عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة قال و معي غلام لنا (أو صاحب لنا) فناداه مناد من حائط باسمه قال: فأشر ف الذي معي على الحائط فلم ير شيئاً فذكرت لأبي، فقال: لو شعرتُ أنك تلقى لهذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: إن الشيطان إذا نو دي بالصلاة ولي وله حصاص.

قد يسن الأذان لغير الصلاة قالوا: يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذنه فإنه يزيل الهم. (شامي ٣٨٥/١ كراچي، شامي ٥٠/٢ و كريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور پورى غفر له ٢١/١١/١٢ هـ الجواب صحيح بشبر احمد عفا الله عنه

### جوتے پہن کرا ذان دینا؟

سوال (۹۰): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کچی بغیر فرش والی مسجد ہے، مؤذن پاک جوتے پہن کراذان کہہ سکتا ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: اگرزين ياك موتوياك جوت پهن كراذان ديخ

میں مضا کفہ بیں ہے۔

مستفاد: وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة اليهود، وفي الحديث: صلوا في نعالكم والا تشتبهوا باليهود. (شامي ٢٩١٦) وقط والله تعالى علم عليه: هاوى دار لعلوم ديوبند ٢/١٢) فقط والله تعالى علم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٣١٣/٨/١٥ هـ الجواب عجج شبيراحم عفاالله عنه

# ختم سحری کے فوراً بعدا ذان دینا؟

سوال (۹۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ بختم سحری ہوتے ہی اذان پڑھنا اوراس اذان پر نماز پڑھنا شرعاً درست ہے یانہیں؟جب کہ ہر نفشہ میں تحریہ ہے کہ ختم سحری سے ۲ رمنٹ کے بعد شبح صادق ہوگی؟

ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اوقاتِ نماز کے نقشوں میں ختم سحراور شیخ صادق کا حقیق وقت کھاجاتا ہے اور اس کے بعداذان دینے میں بطورا حتیاط۵-۲رمنٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، اس کئے احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ اس وقفہ کے گذر نے کے بعد ہی اذان فجر دی جائے، اس سے پہلے ندی جائے۔

عن أنس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه قال: أذن بلال قبل الفجر فأمره النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم أن يرجع. (مسند البزار ٢٠٢/١٣ رقم: ٦٦٦٧، سنن الدار قطني ٢٥٣/١ رقم: ٩٤٧)

فيعاد أذان وقع بعضه قبله كالإقامة خلافا للثاني في الفجر. (درمحتار ٥٠/٢ و كريا) أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو المعترض في الأفق. (هداية ٨٠/١) حتى لو أذن قبل دخول الوقت لا يجزيه، ويعيده إذا دخل الوقت في

الصلوات في قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى . (بدائع الصنائع، الصلاة / بيان وقت الأذان والإقامة ٢٥٨/١ بيروت)

إذا أذن قبل الوقت يكره الأذان والإقامة. (الفتناوى التناتنار خانية ١٤٨/٢ رقم: ١٤٨/٢ مرقم: ١٩٩٠ و رقم:

کتبه :احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۹ راار ۲۲۵ اه الجواب صحیح بشهیراحمد عفاالله عنه

### اذ ان میں آ واز کی بلندی کے لئے "ECCO"لگانا؟

سوال (۹۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں
کہ: مساجد میں اذان کے لئے لاؤڈ اسپیکر مائک میں ایک آلہ جس کو''ECCO "اٹو کہا جاتا
ہے، اس کے استعمال سے الفاظ اذان میں کچھ الیمی ندرت پیدا ہوجاتی ہے جو بہت اچھی لگتی ہے،
ساتھ ساتھ پرکشش بھی ہوجاتی ہے، کیااس آلہ کا استعمال درست ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اذان مين وازى بلندى اور صن صوت مطلوب، اس لئے اذان ميں مذكوره آله كولگانے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

مستفاد: لقوله عليه السلام لبلال رضي الله عنه: اجعل إصبعيك في أذنيك، فإنه أرفع لصوتك. (شامي ٢/٥٥، والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، أبواب الأذان والسنة فيها / باب السنة في الأذان ٥٢/١، رقم: ٧١٠)

وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه فإنه أندى صوتا منك وقال النووى: من هذا الحديث يؤخذ استحباب كون المؤذن رفيع الصوت. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابح ٢٢١/٢ باب الأذان)

منها أن يجهر بالأذان فيرفع به صوته؛ لأن المقصود وهو الإعلام يحصل

به. (بدائع الصنائع ٩/١ ٣٦ زكريا)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن و لا إنس و لا شيء إلا شهد له يوم القيامة. (صحيح البخاري، الأذان / باب رفع لاصوت بالنداء ٥٠/١ - ٨٥ رقم: ٩٠٩، سنن النسائي، الصلاة / باب الصوت بالأذان / ٥٠١ رقم: ٤٤٦، ومالك في المؤطا رقم: ٤، ابن ماجة، كتاب الأذان والسنة / باب فضل الأذان وثواب المؤذنين رقم: ٧٢٧، مسند أحمد ٣٥/٣، مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٣٢٦/٢ رقم: ٢٥٦ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲۸۸۸۲۲۸ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# ۱۲ رسال کے بچہ کی اذان کا حکم

سےوال (۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک لڑکا جس کی عمر ۱۷ رسال ہے، وہ مسجد ہری چگووالی میں اذان پڑھتا ہے، کیا پیڑکا ذان پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کچھلوگ اس لڑکے کے اذان پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کچھلوگ اس لڑکے کے اذان پڑھنے پراعتراض کررہے ہیں؟ باسم سبحانہ تعالی

**الجواب وبالله التوفیق**: ۱۲ رسال کالڑ کا شرعاً بالغ ہے، اس کا اذان دینا درست ہے، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔

أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية ولكن أذان البالغ أفضل. (الفتاوي التاتار حانية ٥٠/١ البالغ أفضل. (الفتاوي الهندية ٤٥/١ ، بدائع الصنائع ١٥٠/١ كراچي، الفتاوي التاتار حانية ٤٥/٢ رقم: ١٩٨٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفر له ۱۳/۵/۷۳/۵ هـ الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# شیعوں کی اذان حضرت بلال کی اذان نہیں ہے

سوال (۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: شیعہ حضرات کے بہاں جواذان پڑھی جاتی ہے اس میں چار بول زیادہ ہیں، اور ہمارے یہاں جواذان پڑھی جاتی ہے اس میں چار بول کم ہیں، شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ ہماری اذان وہ ہے جوحضرت بلال رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شيعوں كا دعوىٰ قطعاً غلط ہے، حضرت بلال رضى الله عنه كى اذان وہى تھى جوسىٰ حضرات نے اختيار كى ہے، حديث كى تمام متندكتا بول ميں اس كى صراحت اور تفصيل موجود ہے۔

عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: لمّا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجتُ عاشر عشرةٍ من مكة أطلبهم، فسمعتهم يؤ ذنون فقمنا نؤذن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت في هؤ لاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذنا رجلاً رجلاً، فكنت آخرهم، فقال: حين أذنت تعال ..... ثم قال: إذهب فأذن عند البيت الحرام، قلت: كيف يا رسول الله! فعلم مني الأذان كما يؤذن الآن بها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، خير من النوم، الصلاة، حي على المولاح، الصلاة خير من النوم – في الأولى من الصبح – الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. (نحب الأفكار في تنقيح مباني الأحبار في شرح معاني الآثار للإمام بدرالدين العيني ١٦/٤ دار البسر المدينة المنورة) فقط والله تعالى اعلم

كتبه.:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها راا ۱۴۲۷ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه



# اُذِ ان اور إِ قامت مينلطي كرنا

# کلماتِ اذان میں بے ل مدکرنا؟

سوال (90): - كيافر ماتے بين على ء دين ومفتيانِ شرع متين مسكد ذيل كے بارے ميں كہ: اذان ميں "أشهد أن لا إلله" ميں "اله" كے "ه" ميں مدكرنے سے كياخرابی ہے؟ اور "حي على الصلاة" ميں "حي" كى "ى" پرمدكرنے سے كياخرابی ہے؟ باسم سجانہ تعالى

الجواب وبالله التوفيق: "إله" ك "ه" مين اور "حي" كى "ى" مين مد كرنا بِكُل مونے كى وجه منع ب، اس معنى بر نے كا انديشہ ہے؛ اس لئے اس سے احتر از لازم ہے۔

ومنها: ترك اللحن في الأذان، لما روي أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما: إني أحبك في الله تعالىٰ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني أبغضك في الله تعالىٰ: فقال: لم! قال: لأنه بلغني أنك تغني في أذانك يعني التلحين. (بدائع الصنائع، الصلاة / سن الأذان ٣٧١/١ زكريا، ٢٤٤/١ يبروت، ١٥٠/١ كراچي)

ولا لحن فيه أي تغني بغير كلماته فإنه لا يحل فعله و سماعه (در مختار) وقال الشامي: قوله بغير كلماته أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر. (درمختار مع الشامي ٥٢/١٥ - ٥٣ زكريا، ٣٨٧/١ كراچي)

سن للفرائض بلا ترجيع و لحن (الكنز) قوله: ولحن: ..... ولهذا فسره ابن الملك بالتغني بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته، وقد صرحوا بأنه لا يحل

فيه، وتحسين الصوت لا بأس به من غير تغنٍ، كذا في الخلاصة. (البحر الرائق ( ٤٢/١ ) درشيدية، ٢٥٦/١ كوئله)

ويكره التلحين و هو التطويب و الخطاء في الأعواب. (مراقي الفلاح ١٠٧) لأن اللحن حرام بلاخلاف. (الفتاوي الهندية ٥١٧٥) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احترم مسلمان منصور پورئ غفرله

21840/8/10

## كلمات إذان كوبگا رُكرادا كرنا

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اعراب کی فلطی کی وجه سے اذان واقامت مکروہ ہوجاتی ہے؛ لہذامسئولہ صورت میں مسجد کے بااثر لوگول کو چاہئے کہ مؤذن ایسے خص کو بنا ئیں جواذان کے الفاظ اچھی طرح اداکر سکے، نیز وہ نیک ہواور مسائل دینیہ سے بھی واقف ہو؛ تاہم اگر مؤذن تبدیل نہوتو اس کی وجہ سے سی مقتدی کے لئے اپنی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا اچھانہیں ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤ ذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم. (سنن أبي داؤد ٨٧/١ رقم: ٩٠٠) إن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة. (هداية ١/١٩)

وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحاً تقيا عالما بالسنة مواظبا عليه، وفي الكافي: والأولى أن يتولى العلماء أمر الأذان، وفي الجامع الصغير الحسامي: قال يعقوب: رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس، فهذا يدل على أن الحق أن المفتى هو المؤذن. (الفتاوي التاتار حانية ٢٤٤/٢ رقم: ١٩٧٩ زكريا)

ويكره التلحين و هو التطريب و الخطاء في الأعراب. (مراقي الفلاح ١٠٧) ومنها: ترك اللحن في الأذان، لما روي أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أحبك في الله تعالى، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني أبغضك في الله تعالى: فقال: لم؟ قال: لأنه بلغني أنك تغني في أذانك يعني التلحين. (بدائع الصنائع ١٤٤/١ يروت، ١٠٠١ كراچي، ٣٧١/١ زكريا)

ولا لحن فيه أي تغني بغير كلماته فإنه لا يحل فعله و سماعه (درمختار) وقال الشامي: قوله بغير كلماته أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر. (درمختار مع الشامي ٥٢/٢ - ٥٣ زكريا، ٣٨٧/١ كراچي، البحر الرائق ٤٤٢/١ رشيديه، ٢٥٦/١ كوئنه، الفتاوي الهندية ٣١٧/٥) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۵ راا ر ۲۱ ۱۲ اه الجواب صحيح شبير احمد عفا الله عنه

# اذان میں''اللہ''کالف کوایک الف سے زیادہ کھینچنا؟

سسوال (۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان میں اللہ اکبر کے اللہ کے" الف" کوایک الف مدہ سے زیادہ کھینچنا درست ہے کہ نہیں؟ نیز زیادہ کھینچنا سنت ہے یا ایک ہی الف کی مقدار سنت ہے؟ زیادہ کھینچنا کیسا ہے؟

والحاصل أنه لا يجوز الزيادة على مقدار خمس ألفات إجماعاً، فما يفعله بعض الأئمة، وأكثر المؤذنين، فمن أقبح البدعة. (المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، بحواله: كمال الفرقان شرح جمال القرآن ١٤٩)

ويجوز إجراء وجه مد "لا إله إلا الله" عندي من أجرى المد للتعظيم كما قدمنا في باب المد؛ بل كان بعض من أخذنا عند من شيوخنا المحققين يأخذون بالمد فيه مطلقًا مع كونهم لم يأخذوا بالمد للتعظيم في القرآن ..... وهو المد للتعظيم في الذكر . (النشر في القراءات العشر ٢٩/٢ ييروت، بحواله محموديه ميرثه ٢٢٨٩) اعلم أن المد لا يخلو إما أن يكون في "الله" أو في "أكبر" وإن كان في إللله" أو في "أكبر" وإن كان في "ألله" أو في "أكبر" وإن كان في حدث من إشباعه آلف بين اللام والهاء فهو مكروه . (منحة الحالق على هامش البحر الرائق للإمام ابن عابدين الشامي ٢١٤٦ كوئه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۷۱ ر۲۹ ۱۳ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# اذان ميس "أشهد أنا محمدٌ" اور "حي ل السلاة" برهنا

سوال (۹۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی جامع مسجد کا امام کلمات اذان میں 'أ شہد اُن" کو اُنا (الف زائد کے ساتھ) محماً کی میم کوضمہ کی جگہ فتح ،اور "حسی علی الصلواۃ" کو ''حسی ل السلاۃ" (عین محذوف وسین کے ساتھ)'' جی کی الفلاح" کو جھی اپنی اصلاح نہ ساتھ )''جی کی الفلاح" کو جھی اپنی اصلاح نہ کرتے ہوں ، تنبیہ کرنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہ کرتے ہوں ، تنبیہ کرنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہ کرتے ہوں ، تنبیہ کرنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہ کرتے ہوں ، توالی اذان کا کیا تھم ہے ،اورعوام وخواص میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟

الجواب وبالله التوفيق: اذان مين كوئى حرف برطانايا كم كرنا، اسى طرح حركات وسكنات مين تبديلى كرنا بيغلط اور مكروه ب، اس ساحر ازكرنا چا بيخ؛ البته اذان اداء بوجائ كى عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين المكي: أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحاً وإلا فاعتزلنا. (رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٨٧/٢ رقم: ٢٣٩٠)

ومنها: ترك اللحن في الأذان، لما روي أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله تعالى الله تعالى عنهما فقال: إني أحبك في الله تعالى، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إني أبغضك في الله تعالى: فقال: لم؟ قال: لأنه بلغني أنك تغني في عنه ما: إني أبغضك في الله تعالى: فقال: لم؟ قال: لأنه بلغني أنك تغني في أذانك يعني التلحين. (بدائع الصنائع ١٤٤/٦ بيروت، ١٠٥١ كراچي، ٢٧١/١ زكريا، درمختار مع الشامي زكريا ٢١٢٥-٥٣، كراچي ٣٨٧/١، الفتاوي الهندية ١٩٧٥، البحر الرائق ٢٤٤١ رشيديه، مراقى الفلاح ١٠٠)

ويترسل فيه أى يتمهل بلا لحن، قال بلا لحن: وهو التطريب، وقيل: الخطأ في الإعراب وكلاهما ممنوعان، فذلك أشار الشارح إلى منعهما، وقد صرح الفقهاء بأن لا يحل فيه. (السعاية ٤٤١) ، بحواله: فتاوى محموديه ميرته ٤١٩٤) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمد ميرته ويورى غفر له ١١/١١١١ه الماه: احتر محمد ميرته ويورى غفر له ١١/١١١١ه الماه الموركية ويورى غفر له ١١/١١١١ه الماه الموركية ويورى غفر له ١١/١١١١ه الماه الموركية ويورى غفر له ١٨٠١١٠١١ه

# اَ ذان وإ قامت مي*ن كسى كلمه كا ح*يموط جانا؟

سوال (۹۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان یا تکبیر میں کوئی لفظ رہ جانے سے اذان ہوجائے گی یا نہیں؟ یا اذان میں کوئی لفظ غلط پڑھنے سے کوئی خرابی تو نہیں آئے گی؟ اذان درست ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوهنيق: اذان واقامت مين اگركوئى كلمه چھوٹ جائے تواذان واقامت درست نه ہوگى؛ بلکه اس كا اعاد ه ضرورى ہوگا، اور چھوٹ كاعلم اگراذان واقامت كو رأ بعد ہوا ہوتو شروع سے بعد ہوا ہو، تو جو كلمه چھوٹ گيا ہے وہيں سے اعاد ه كرے اور اگر بچھ دير بعد ہوا ہوتو شروع سے لوٹائے۔ اور اگر اذان واقامت كے كلمات ميں كوئى فحش غلطى كى تو اس كا بھى اعاد ه ضرورى ہوگا۔ (متفاد: فاوئى دار العلوم ديو بندا ۱۲۰/۱، احسن الفتاد ئى ۲۸۵/۲، تىب المسائل ۲۵)

ولا لحن فيه أي تغني بغير كلماته فإنه لا يحل فعله و سماعه (درمختار) وقال الشامي: قوله بغير كلماته أي بزيادة حركة أو حرف أو مدأ و غيرها في الأوائل والأوائل والحر. (درمختار مع الشامي ٢١٢٥ - ٥٣ زكريا، ٣٨٧١١ كراچي، الفتاوي الهندية ١٧/٥ ٣)

قال في العلائية: ويترسل فيه بسكتة بين كل كلمتين، ويكره تركه، وتندب إعادته. (شامي ٣٥٩/١ كراجي)

ثم قال: ولو قدم فيها مؤخراً أعاد ما قدم فقط، ولا يتكلم فيهما أصلا، فإن تكلم استأنف، وقال الشامي: كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي و لا يستأنف الأذان من أوله. (شامي معالدر ٣٦١/١ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲/۲/۲ ۱۳۳۱ه

الجواب فيحجج بشبيراحمه عفااللهءنه

# اذان میں زیروزبر کی غلطی کرنا؟

سوال (۱۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص'' اشہدان محمداً رسول اللہ'' کے بجائے'' اشہدان محمداً رسول اللہ'' رسول اللہ' کے بجائے'' اشہدان محمداً رسول اللہ'' رسول اللہ' سوئی ہوئی ہے، سیح کہلائے گی یا غلط؟ پڑھتا ہے، تو کیا اس کی دی ہوئی اذان جس میں زیر زبر کی غلطی ہوئی ہے، سیح کہلائے گی یا غلط؟ مسبحانہ تعالیٰ

الجوابوبالله التوفيق: اذان مين الي غلطي نبين كرنى جائع ،اوراكروه

مؤذ ن خود تھیج پر قادر نہ ہوتو کسی دوسر سے تھے اذان دینے والے کواذان دینی جاہے؛ تاہم جواذا نیں اس زبرزبر کی غلطی کے ساتھ دی گئی ہیں، وہ درست تھجھی جائیں گی۔

فاتفقوا على أن الخطأفي الإعراب لا يفسد مطلقاً. (شامي ٦٣١/١ كراچي، ٣٩٣/٢ زكريا)

ويكره التلحين و هو التطريب و الخطأ في الإعراب. (مراقي الفلاح ١٠٠) وقال ولا لحن فيه أي تغني بغير كلماته فإنه لا يحل فعله و سماعه (درمختار) وقال الشامي: قوله بغير كلماته أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأو ائل والأواخر. (درمختار مع الشامي ٢/١٥-٥٣ زكريا، ٣٨٧/١ كراچي، الفتاوى الهندية ٥/١٧) لأن اللحن حرام بلا خلاف. (الفتاوى الهندية ٥/١٧) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محملمان منصور يورى غفرله



# مكروبات أذان وإقامت

ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کی اذ ان وا قامت؟

سے ال (۱۰۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: جو شخص ایک مشت سے قبل داڑھی کٹوا تا ہو یا منڈوا تا ہو، تواس کی ا ذان وا قامت کا تھم کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايكمشت سيم داره ركف والشخص فاسق، اس كى امامت واذان مكروه بـ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم ...... (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب من أحق بالإمامة ٨٧/١ رقم: ٥٩٠) إن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة. (هداية ٨٠/١)

وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحاً تقيا عالما بالسنة مواظبا عليه، وفي الكافي: والأولى أن يتولى العلماء أمر الأذان، وفي الجامع الصغير للحسامي: قال يعقوب: رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس، فهذا يدل على أن الحق أن المفتى هو المؤذن. (الفتاوي التاتار حانية ١٤٤/٢ رقم: ١٩٧٩ زكريا)

يحرم على الرجل قطع لحيته. (در مختار مع الشامي ٧١٦٠ ٤ كراچي)

وأما الآخذ منها وهي دون ذلك (أي دون القبضة) كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها كما يفعل يهو د الهنو د

و مجوس الأعاجم قبيح. (درمختار مع الشامي ٢١٨/٢ كراچي، درمختار مع الشامي ٣٩٨/٣ زكريا، فتح القدير ٣٤٨/٢ بيروت، البحر الرائق ٢٨٠/١)

ويكره أذان فاسق؛ لأن خبره لا يقبل في الديانات (مراقي الفلاح) قوله: أذان فاسق: هو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرة كذا في الحموي قوله: لأن خبره لا يقبل في الديانات، فلم يوجد الإعلام المقصود الكامل. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ٢٠٠ قديمي، ١٩٩ دار الكتاب ديوبند، احسن الفتاوئ ٢٦٠/٣)

وينبغي أن لايصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره، والاعتماد عليه، أي لأنه لا يقبل قوله في الأمور الدينية، فلم يو جد الإعلام كما ذكره الزيلعي. (شامي ٣٩٣١١ كراچي، البحر الرائق ٢٦٣١١) فقط والله تعالى اعلم

كتبهه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

٣ / ١١ /٣ ١٩١١ ه

#### شرعی دا ڑھی والامؤ ذن نہ ہونے کی وجہ سے امام کاخود ہی اذان ونکبیر کہنا ؟

سوال (۱۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد میں ایک امام صاحب آئے ہیں جوخود ہی اذان دیتے ہیں اورخود ہی تلبیر کہتے ہیں اور پھرخود ہی مصلی پر پہنچ کر نماز پڑھاتے ہیں ، بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے کوئی شخص اذان کہد دیتا ہے ، کیکن پھر بھی امام صاحب تکبیرخود ہی کہتے ہیں ، دوسر کے کسی کو تکبیر نہیں کہنے دیتے ، جب کہ مقتدیوں میں پڑھے کھے اور مستقل نمازی بھی ہوتے ہیں ، پھے کے داڑھی بھی مگر کئی ہوئی ہے ، اور پچھے کے مونڈی ہوئی ہے ، جب کہ ان میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور ایک شخص پڑھتے ہیں ، اور ان امام صاحب کے آنے سے پہلے اکثر نماز بھی پڑھاتے رہے ہیں ، اور ایک شخص جو بالکل ان پڑھ ہے مگر داڑھی کمبی ہے اور وہ مستقل نمازی بھی نہیں ہے ، جب وہ نماز میں ہوتے ہیں ، اور ایک شخص ہیں تو اور وہ مستقل نمازی بھی نہیں ہے ، جب وہ نماز میں ہوتے ہیں ، وہ نماز میں ہوتے ہیں تو اُن سے تکبیر کہلواتے ہیں ؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: بهتر ہے که بیرباشر ع شخص ہی کہا کرے،اگر مقتدیوں میں ایبا کوئی شخص موجود نه ہوتو امام خود بھی تبیر کہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ؛ تاہم اگر کوئی بے داڑھی والا بھی تکبیر کہد دے تو وہ بکر اہت صحیح ہوجاتی ہے، اس بارے میں زیادہ تشدد مصلحت کے خلاف ہے، نرمی کے ساتھ اور حکمت کے طور پر ہدایت کی کوشش کرنی چاہئے۔

عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤ ذن لكم خياركم ...... (سنرأبي داؤد، الصلاة / باب من أحق بالإمامة ٨٧/١ رقم: ٩٠٥)

إن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة. (هداية ٩٠/١)

وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحاً تقياً عالمًا بالسنة مواظبًا عليه، وفي الكافي: والأولى أن يتولى العلماء أمر الأذان، وفي الجامع الصغير للحسامي: قال يعقوب: رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس، فهذا يدل على أن الحق أن المفتى هو المؤذن. (الفتاوي التاتار حانية ٢٤٤٦ (قم: ١٩٧٩ زكريا) ويكره أذان الفاسق و لا يعاد. (الفتاوي الهندية ٤١٦)

وحاصله أنه يصح أذان الفاسق وإن لم يحصل به الإعلام: أي الاعتماد على قبول قوله في دخول الوقت، بخلاف الكافر وغير العاقل فلا يصح أصلا. (شامي ٢٠/٢ زكريا، شامي ٣٩٢/١ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲٫۲۳ مرام ۱۵ اسمی الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

کیامقطوع اللحیه کی اذان وا قامت کولوٹا ناضروری ہے؟

سے ال (۱۰۳): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیا نِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی بغیر داڑھی والایا منڈ انے والا شخص ا ذان وا قامت کہتا ہے، تو ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دارُهي مندُّانِ ياكتروانِ والصَّخص كى اذان وا قامت كروه هـ، تاجم الرايس خص في اذان وا قامت كهدى بقولوثان كي ضرورت نهيس بــ فلو أذن الفاسق صح مع الكراهة عند الحنفية و الشافعية. (الفقه على

قلو ادن الفاسق صح مع الكراهه عند الحنفية والشافعية. (الفقه على المذاهب الأربعة مكما: ١٨١ يروت)

ويكره أذان الفاسق و لا يعاد. (الفتاوي الهندية ٥٤/١، شامي ٣٩٢/١ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۸/۱۹ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

داڑھی والے کی موجود گی میں بے داڑھی والے کااذان و تکبیر پڑھنا؟

سوال (۱۰۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: داڑھی والے حضرات نے اذان یا تکبیر میں کہ: داڑھی والے حضرات نے اذان یا تکبیر پڑھی تو تمام نمازیوں کی نماز فاسد ہوجائے گی یانماز ہوجائے گی؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: بدارهی والے کی اذان وتکبیر کراہت کے ساتھ سیح ہوجاتی ہے، بہتر ہے کہ باشرع آ دمی اذان اور تکبیر کہا کرے۔

وينبغي أن يكون المؤذن رجلاً عاقلاً صالحاً تقياً عالماً بالسنة. (الفتاوى الهندية ٥٣/١) فقط والتُرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۵/۹/۲۵ ه

خش خشی داڑھی رکھنےوالے کی اذان وامامت؟

سوال (۱۰۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: ایک شخص صحت مند نو جوان ہے، داڑھی ایک مشت رکھنے میں شرعی عذر مانغ نہیں ہے؛ لیکن داڑھی خش خش خشی رکھے ہوئے ہے اور عمداً تراشتا ہے، نیز اس کا لباس غیر شرعی ہے، کیا ایساشخص جو اپنی نسبت حضرت شیخ الاسلام کی طرف کرتا ہے، باشرع مؤذن اور نائیس موجودگی میں شوقیہ اذان دیتا ہے، بعض احباب میں اس مسئلہ میں اختلاف نائیب مؤذن صاحبان کی موجودگی میں شوقیہ اذان دیتا ہے، بعض احباب میں اس مسئلہ میں اختلاف ہوا، تو استاد دار العلوم دیو بند سے رجوع کیا گیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ پیشخص نہ صرف اذان دے سکتا ہے؛ بلکہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اس معاملہ میں شیحے مسئلہ کیا ہے؟

البحواب و بالله التوفیق: خش خشی دار هی رکھے والے کی اذان وا قامت مکروہ ہے، اس کئے ذرکور ہ تحض کوچاہئے کہ اگر اسے اذان کا شوق ہے تو سنت کے مطابق مکمل دار هی رکھ کر ہی اذان دیا کرے؛ تاکہ سی کواشکال کاموقع نہ ہو۔ (متفاد: کتاب المسأل اردی)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤ ذن لكم خياركم ...... (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب من أحق بالإمامة ٨٧/١ رقم: ٥٩٠) إن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة. (هداية ٨٠/١)

وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحاً تقيا عالما بالسنة مواظبًا عليه، وفي الكافي: والأولى أن يتولى العلماء أمر الأذان، وفي الجامع الصغير للحسامي: قال يعقوب: رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس، فهذا يدل على أن الحق أن المفتى هو المؤذن. (الفتاوى التاتار حانية ٢/١٤٤ (قم: ٩٧٩ زكريا) ويكره أذان الفاسق و لا يعاد هكذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية ٤/١ ٥٠ شامي

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لهاراار۱۳۳۳ ه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه ۲۰/۲ زي<sub>ريا)</sub> **فقط والله تعالى اعلم** 

#### حالتِ جنابت ميں اذان دينا؟

سےوال (۱۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: امام نے جنابت کی حالت میں اذان پڑھ دی، تو مقتدی نے امام صاحب سے کہا کہ اس حالت میں اذان نہیں پڑھنی چاہئے، تو امام نے کہا کہ میں شرم گاہ دھوتا ہوں اور لنگی کو بدل لیتا ہوں، تو کیا امام صاحب کے کہنے کے مطابق اذان اس صورت میں درست ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جنابت كى حالت مين اذان دينا يخت كمروه به بين مسئوله صورت مين اگرچه شرم گاه پاك كرك صاف كير حيبين لئه بون، پرجهي غسل كئه بغير اذان دينامناسب نه بوگا ،اوراگرايس خض في اذان ديدي تواس اذان كاعاده مستحب به عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضع.

وفي رواية: عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موقوفاً قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا طاهر ٥٨٣/١ مسنونة أن لا يؤذن إلا طاهر ٥٨٣/١ رقم: ٩٥٨١ – ١٨٨٥)

وكره أذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات. (الفتاوى الهندية ٥٤/١)
ويكره أذان جنب، قال الشامي: وظاهره أن الكراهية تحريمية. (درمختار
مع الشامي ٢٠/٢ زكريا، طحطاوي على مراقي الفلاح ١٦٠ باب الآذان)

وأذان الجنب وإقامته يعادان على طريق الاستحباب، وفي رواية: لا يعادان. قال بعض مشائخنا: والأشبه أن يقال: يعاد أذان الجنب ولا يعاد إقامته؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة، فأما تكرار الإقامة فغير مشروع أصلاً، ثم إن محمداً قال في الجنب: أحب إلى أن يعيد. (الفتاوي التاتار حانية

۱۶۶/۲ رقيم: ۱۹۸۱ ز کريا) فقط والله تعالی اعلم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله ۲۳ م ۱۹۲۵ م۱۹۲۱ ه

#### بغیروضو کے اذان دینا؟

سےوال (۱۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بغیروضو کے اذان دینا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: اذان وضوكرك ديناجا بيع اليكن بغير وضو بهي اذان د سكتا بـ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الا يؤذن إلا متوضئ. (سنن الترمذي ٥٠/١)

و في رواية: عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه مو قوفاً قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر. (السنن الكبرئ، لصلاة / باب لا يؤذن إلا طاهر ٥٨٣/١ وتم: ١٨٥٩ - ١٨٥٥) ولا يكره أذان المحدث في ظاهر الرواية هلكذا في الكافي وهو الصحيح، كذا في الجو هرة النيرة. (الفتاوي الهندية ٤/١) ٥)

يستحب أن يكون المؤذن صالحاً وأن يكون على وضوء، ويكره إقامة المحدث وأذانه لما روينا من قوله عليه السلام: "لا يؤذن إلا متوضئ". واتبعت هذه الرواية لموافقتها لفن الحديث وإن صح عدم كراهة أذان المحدث، وهو ظاهر الرواية والمذهب كما في الدر. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ١٠٦ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور بوری غفرله ۲٫۲ ۱۲۲ م

#### امام کابغیروضوا ذان دینا؟

سےوال (۱۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام اذان کے لئے مجبح کو دیر سے جاگتے ہیں اور بغیر وضو کے اذان پڑھتے ہیں، مقتدی کا اذان سے پہلے سجد پہنچ جاتے ہیں؛ اس لئے مقتدی باوضواذان پڑھ دیتے ہیں، تو ذرکورہ مقتدی کا اذان دینا صحیح ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسكوله مين فدكوره مقترى كااذان دينادرست عن البحواب وبالله التوفيق: صورتِ مسكوله مين فدكوره مقترى كااذان دينااولل هـ مها الرام صاحب كوچا ميخ كه وه باوضواذان ديا كرين السلك كه باوضواذان دينااولل هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن إلا متوضى. (سن الترمذي ٥٠/١)

و في رواية: عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه مو قوفاً قال: حق وسنة مسنو نة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر ١٨٥٠-١٨٥٥ وقم: ١٨٥٩-١٨٥٥) وينبغي أن يؤذن و يقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز؛ لأنه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابًا كما في القراء ق. (هداية ١٩٩٨ بلال ديوبند، البحر الرائق ٢٦٤١، بدائع الصنائع ١٤٩١ كراجي، الفتاوي الهندية ٤١١ ٥٣-٥)

ويستحب أن يكون المؤذن صالحا وأن يكون على وضوء، ويكره إقامة المحدث وأذانه. (مراقي الفلاح على الطحطاوي ١٥٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقرمحم سلمان منصور يورى غفرله

٣١٥/٩/١٥

### کیا بلا وضوا ذان کہنے سے وبانچیلتی ہے؟

سے ال (۱۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا بلاوضوا ذان کہنے سے وہا پھیلتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: بوضواذان دینے سے وبا پھیلنے کی بات کا ہمیں علم نہیں ؛البتہ مسئلہ بیہ ہے کہ با وضواذان دینامستحب ہے،اور جواذان وضو کئے بغیر دی جائے وہ بھی شرعاً درست ہو جاتی ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الا يؤذن إلا متوضئ. (سنن الترمذي ٥٠/١)

يستحب أن يكون المؤذن صالحاً وأن يكون على وضوء، ويكره إقامة المحدث وأذانه لما روينا من قوله عليه السلام: "لا يؤذن إلا متوضئ". واتبعت هذه الرواية لموافقتها لفن الحديث وإن صح عدم كراهة أذان المحدث، وهو ظاهر الرواية والمذهب كما في الدر. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ٢٠١ كراچي) ولا يكره أذان المحدث في ظاهر الرواية هلكذا في الكافي وهو الصحيح. (الفتاوي الهندية ٤/١) ه فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ راا ر ۲۱۲ اه الجواب صحیح بثبیراحمد عفاالله عنه

#### نسبندی کرانے والے کی اذان؟

سوال (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے بغیر سی حکومتی دیاؤو مجبوری کے صرف انقطاعِ تولید (اولاد پیدانہ ہو) کی غرض سے نسبندی کرائی اور ایک و شخص جس نے حکومتی دیاؤیا مجبوری کے تحت نسبندی کرائی ہے، کیا یہ دونوں اذان کہہ سکتے ہیں؟ اور نمازیڑ ھاسکتے ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اين خوشى سنسبندى كرا ناسخت گناه ہے؛ تاہم اگركسى

نے بیر گناہ کرلیا اورا بوہ دل سے نادم اور شرمندہ ہے اور نسبدی کھلو انے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس کی امامت واذ ان صحیح ہے؛ لیکن اگر لوگوں میں اس کے اس عمل کی شہرت کی وجہ سے اس سے کبیدگی اور ناگواری یائی جاتی ہو، تو امامت مکروہ ہوگی۔

وكذا أعرج يقوم ببعض قدمه فالاقتداء بغيره أولى .....، والظاهر أن العلة النفرة. (شامي ٣٠٢/٢ زكريا)

الرسم بقطع أعضاء التناسل و استعمال الأدوية القامعة للباءة، والتبتل وغيرها تغير لخلق الله عز وجل، وإهمال لطلب النسل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك. (حجة الله البالغة / باب آداب المباشرة ٢٤٩/٢ حجاز ديوبند)

عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. (مشكواة المصابح ٢٦٧)

إن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا وكبيراً. (مرقاة المفاتيح ٢٠٣٠ ٤ كتاب النكاح)
قال الشامي: وأما خصاء الآدمي فحرام؛ فإنه يراد به المعاصي فيحرم.

(درمختار مع الشامي ٧/٩ ٥ و كريا، البحر الرائق ٨/ ٢٠ ؛ الفتاوي الهندية ٥٧/٥)

التوبة من جميع المعاصي واجبة و إنها واجبة على الفور (روح المعاني) تحت قوله: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا اللّهِ تَوبُةً نَصُوحًا ﴿ (روح المعاني ٥ ٢٣٦/١ بيروت) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (سنن ابن ماجة، كتاب الزهد / باب ذكر التوبة رقم: ٢٥٤، مشكوة المصابيح ٢٠٠)

ولو أم قوما وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريما لحديث أبي داؤد، لا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون وإن هو أحق لا، والكراهة عيهم. (درمختار مع الشامي ٥٩/١ ٥ كراچي)

﴿ وَلَا تَقُتُلُوا الرُّلادَكُمُ خَشْيَةَ اِمُلاقٍ ﴾ [بني اسرائيل: ٣١]

ومرتكب الحرام فاسق. (طحطاوي على المراقي ٢٧ مصري)

و كره أذان جنب ..... و فاسق. (درمختار مع الشامي ٢٠٠٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مح سلمان منصور پورى غفر له ١٠٢٧-١٣٢٠ه الجوات حجيج بشير احمد عفا الله عنه

#### بدنظری کرنے والے کااذان دینا؟

سےوال (۱۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَله ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب کے ساتھ ایک مقتدی جس کی نظر بدہے، اذان دے سکتا ہے، تکبیر کہ سکتا ہے یا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: بدنظری کرنااورنامحرم کوقصداً دیکھنا گناه ہے،ایشے خص کی اذان واقامت مکروہ ہے،اس لئے بہتر ہے کہ باعمل اور تقی شخص اذان اور تکبیر کے؛لیکن اگر غیر تقی شخص بھی اذان یا تکبیر کہد دے، تو بھی اذان و تکبیر کراہت کے ساتھ درست ہوجاتی ہے۔ ویکرہ أذان ..... فاسق و لو عالمًا. (درمعتار ۲۰۲۲ زکریا)

عن الحسن قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. (شعب الإيمان للبيهقي، الحياء / فصل في الحمام ١٦٢/٦ رقم: ٧٧٨٨ بيروت، مشكزة المصابيح ٢٢٧٠/٢)

ويكره أذان فاسق: وهو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرة كذا في المحموي، لأن خبره لا يقبل في الديانات، فلم يوجد الإعلام المقصود الكامل. (طحطاوي على مراقي الفلاح ١٩٩ قديمي، كذا في الشامي مع الدر المختار ١٩٨١ كراچي، والتبيين ٢٥٠/١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلدا راا را ۱۴۲۷ هـ الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### فلم دیکھنےوالے کااذان دینا؟

سوال (۱۱۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسجد میں موز ان اذان دیتا ہے اور کئی سال سے مستقل اذان دیتا آر ہاہے، کیکن وہ الم بھی دیکھتا ہے، تو معلوم بیکرنا ہے کہ کیا اس مؤذن کواذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ اوراذان ہوگی یا نہیں؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: فلم دیکھناشرعاً گناہ ہے، اورفلم کاعادی شخص فاس ہے، بہتر ہے کہ ایسا شخص اذان نہ دے؛ کیکن اگروہ اذان درست ہوجائے گی۔

عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني خطمة من الأنصار: يا بني خطمة اجعلوا مؤذنكم أفضلكم في أنفسكم. (السنن الكبرئ للبيهقي، الصلاة / باب لا يؤذن إلا عدل ثقة ٦٢٧/١ رقم: ٢٠٠١)

ويكره أذان جنب وفاسق ولو عالماً لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي أي حيث لم يوجد عالم تقي. (درمختار معالشامي ٢٠/٢ زكريا، الفتاوي التاتارخانية ١٤٢٢ رقم: ١٩٧٩ زكريا)

استماع صوت الملاهي كضرب الدف بالقضيب و نحوه حرام، قال عليه السلام: استماع صوت الملاهي معصية، و الجلوس عليها فسق، و التلذذ بها كفر. (بزازية على هامش الفتاوئ الهندية ٢٦/١، در مختار مع الشامي ٤/٤،٥ زكريا، فتح القدير ١٦/١٠ بيروت)

الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب. (مالية ٤٥٥١٤)

أما التلفزيون والفديو: فلا شك في حرمة استعمالها بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق. (تكملة فتح الملهم ١٦٤/٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۲۷۱۱ه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

# جس شخص پرتهمت لگائی گئی ہواس کا اذان ونکبیر پڑھنا؟

سوال (۱۱۳): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک لڑکا مسلمان جس کا نام شیم احمہ ہے، وہ بچپن میں بیتیم ہوگیا تھا، بچپن ہی سے شریف احمہ کے یہاں رہتا ہے، اس وقت اس کی عمر ۲۶ مرسال ہے، خالفین بہتہ مت لگاتے ہیں کہ وہ لڑکا شیم احمہ ہجوا ہے اور شریف احمہ کے اس لڑکے سے نا جائز (لواطت) تعلقات ہیں، اور بہجی تہمت لگاتے ہیں کہ شریف احمہ اس کی کمائی سے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، جب شریف احمہ سے ان باتوں کی اس کی کمائی سے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، جب شریف احمہ سے ان باتوں کے بارے میں معلوم کیا گیا، تو انہوں نے کہا میر اشمیم احمہ سے کسی طرح کا ناجا تر تعلق نہیں ہے، اور نہ میں اس کی کمائی کھا تا ہوں، میرے بچ مجھے خرچ دیتے ہیں، میں اس سے گھر کا خرچ چلاتا ہوں، جب کہ شریف احمہ میں دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اوراذان وتکبیر بھی پڑھتے ہیں، تو جواب مول، جب کہ شریف احمہ کا اذان وتکبیر پڑھنا کیسا ہے؟ اور ان کے اذان وتکبیر پڑھنے سے نماز طلب امریہ ہے کہ شریف احمہ کا اذان وتکبیر پڑھنا کیسا ہے؟ اور ان کے اذان وتکبیر پڑھنے سے نماز میں کوئی خلل واقع تو نہ ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: بلاتحقيق كسى شخص پر گناه كى تهمت لگاناجا ئزنهيں ہے؛ لهذا جب تك مسئوله صورت ميں شريف احمد پرلگايا ہواالزام ثابت نه ہوجائے، اُن كا مسجد كى ديكھ بھال كرناا وراذان وكبير پڑھنامنع نه ہوگا۔

القذف أيضا من الكبائو. (ملخصاً شرح طيبي ١٨٨/١ كراچي، مرقاة المفاتيح، باب الكبائر ١٠٥/١) قال الله تعالى: ﴿ يَآتُيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنُ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنُ تُصِيبُوا قَوُمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَادِمِيْنَ. [الحجرات: ٦]

ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. (تفسير القرآن الكريم للقرطبي ٣١/١٦) فقط والتُدتع الى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۰/۲ اهد الجواب صحیح شبیر احمد عفااللّه عنه

جس کے زخموں سے خون رستا ہواس کا اذان دینا اور مسجد میں قیام کرنا ؟

سوال (۱۱۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہماری مسجد جس کے ہم لوگ بنج وقتہ نمازی ہیں ، میں مؤذن صاحب کوایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا دل ان کے برابر میں کھڑے ہونے کو گوارانہیں کرتا ،اورایسے کا فی حضرات ہیں جواس وجہ سے مسجد میں نماز بڑھنے سے کتر اتے ہیں ،اوران کا دل گواہی نہیں دیتا ؛ کیوں کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں پر بچھاس طرح کے زخم ہیں جن سے پانی رستار ہتا ہے ،اوراس پر کھیاں بیٹھتی ہیں ؛ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس کا فتو کی دیں کہ ان حالات میں موذن صاحب کا مسجد میں وقیام کرنا اور مسجد کا ان ظام سنجالنا کہاں تک درست ہے ؟ کیا ان حالات میں ایسامؤذن مسجد میں رسکتا ہے ، جس کو ایسی بیماری ہے ، جس کے دوسر بے لوگوں کو بھی لگ جانے کا خطر ہے ؟

الجواب وبالله التوفيق: مؤذن پاک صاف متقی ہونا چاہئے، نیز مسجد کے احترام کا تقاضہ بھی یہ ہے۔ اس لئے اہل محلّہ کو عاصر ماس کی جائے۔ اس کے اہل محلّہ کو عاصر کی جائے کہ دو اس کی جگہ کسی مناسب مؤذن کو مقرر کرلیں۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم .....الخ. (سنن أبي داؤد ، الصلاة / باب من أحق بالإمامة ٢٧٨ رقم: ٩٠٠) كما يستفاد بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم. (المعجم الكبير للطبراني ٢٥٦٥ رقم: ٩٢٦٩)

ويجوز أذان العبد القروي وأهل المفاوز والأعمى من غير كراهة، ولكن غير هؤلاء أولى . (الفتاوى التاتارخانية ٢٦/٢ رقم: ١٩٨٦ زكريا)

من سنن المؤذن كونه رجلاً عاقلاً صالحاً عالماً بالسنن والأوقات مواظباً عليه محتسباً ثقة متطهراً مستقبلاً. (شامي ٩٣/١ كراچي، شامي ٢٢/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور پوري غفرله ال ١٣/١/١٥ الصلح بشبيرا حموفا الله عنه

### د وسرے محلّہ کی مسجد میں با جماعت نماز پڑھ کراپنے محلّہ کی مسجد میں اذان دینا؟

سوال (۱۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نماز نیج وقتہ کا پابند ہے؛ بلکہ نماز تبجد کا بھی پابند ہے اور اپنے محلّہ کی مسجد میں نماز تبجد کر فیم کر فیم کی نماز سے دوسرے محلّہ کی مسجد میں با جماعت ادا کرتا ہے، اس کے بعد اپنے محلّہ کی مسجد میں فیم کی مسجد میرا میں دیگر حضرات محلّہ بھی موجو د ہوں ، علاوہ جن صاحب نے اذان دینے کا بیطر یقہ اختیار کیا ہے، اذان کے الفاظ تک کی ادا کیگ میں غلطیاں ہیں ، اصلاح کے بعد بھی درست نہیں کر سکے، اذان میں 'اللّہ اکبر' کے بجائے" اللّہ اکبار' پڑھتے ہیں، توا یسے شخص کاعمل اور اذان دینے کا فہ کورہ معمول شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: مسئوله صورت میں مذکورہ تخص کا ایک مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے بعدد وسری مسجد میں جاکرا ذان دینا مکروہ ہے؛ اس لئے کہاس اذان سے جس نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہاہے، یہ خود بعد میں اس میں شریک نہ ہوگا، اور اس کے لئے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔

نیز کلمات اذان میں ایسی فخش غلطی جس سے معنی بدل جائیں ،اس سے بھی اجتناب لا زم ہے، مؤذن الیا شخص ہونا چاہئے جو تیجے مخارج اور آ داب کے ساتھاذان کے کلمات ادا کرے۔

عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. (سنن الترمذي، أبواب الصلاة / باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ٥٠/١، سنن أبي داؤد ٨٣/١)

وإن أذن وأقام ولم يصل مع القوم يكره؛ لأنه إن كان صلى فهاذا تنفل بالأذان وإنه غير مشروع، وإن كان لم يصل فقد جمعهم على الخير وفارقهم فيكره. (الفتاوي التاتارخانية ٢٦/٢ رقم: ١٩٨٨ زكريا)

ويكره له أن يؤذن في مسجدين. (درمختار) لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني، والتنفل بالأذان غير مشروع، ولأن الأذان للمكتوبة وهو لا يساعدهم فيها. (شامي ٧١/٧ زكريا)

ولا لحن فيه أي تغنى بغير كلماته، أي بزيادة حركة، أو حرف، أو مد وغيرها في الأوائل والأواخر. (شامي ٥٣/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ۱۱/۳۲۸ ه الجواصحیح بشهیراحمد عفاالله عنه

### بے نمازی کی اذان وتکبیر سے پڑھی گئی نماز کولوٹانا؟

سوال (۱۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید بخ وقتہ نمازی نہیں ہے؛ لیکن اکثر پڑھ لیتا ہے اور زید جب بھی اذان پڑھتا ہے، تو ایک نابینا شخص اس پراعتراض کرتے ہیں کہ زید بخ وقتہ نمازی نہیں ہے، تو اذان کیوں دیتے ہیں، پھروہ نابینا شخص زید کی تکبیر پرنماز میں شرکت تو کر لیتے ہیں، مگر پھراعا دہ کرتے ہیں، تو کیا زید کی اذان درست ہے پانہیں؟ اور نابینا کا نماز لوٹانا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: نماز کا چھوڑ نابہت بڑا گناہ ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ تا ہو وہ شرعاً فاسق ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ ننج وقتہ نمازی شخص ہی اذان دیا کرے؛ لیکن اگر بے نمازی شخص اذان دیدے تب بھی وہ اذان و تکبیر شرعاً معتبر ہوجاتی ہے؛ اس لئے ایسی اذان و تکبیر سے پڑھی جانی والی نماز کا اعادہ نہیں کیاجائے گا؛ لہذا جو شخص اس بنیاد پر نماز کا اعادہ کرتا ہے وہ شرعی حکم سے ناواقف ہے۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. (صحيح مسلم ١٨٥٢ رقم: ٢٤٧ ، الأحاديث المنتخبة للعلامة الكاندهلوي ٨٠)

ويكره أذان الفاسق و لا يعاد . (الفتاوى الهندية ٥٤/١ ،الدرالمختار مع الشامي ٢٠/٢ ويكره أذان الفاسق و لا يعاد . (الفتاوى الهندية ٢٠/٥ ،الدرالمختار مع الشامي ٢٠/٢ وقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۷ مر۱۳۰ ۱۳۳ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

#### اَذِ ان دے کرمسجد سے گھر جانا؟

سوال (۱۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: ایک شخص بغیر وضومسجد میں اذان کہہ کراپنے گھر چلا جاتا ہے اور پھر جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو وہ شخص آ کر وضوکر تا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، کچھلوگ کہتے ہیں کہاذان دینے کے بعد مسجد سے باہر جانامنع ہے، کچھلوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے،اصل مسئلہ کیا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: بوضواذان دیناخلاف اولی ہے،اس کے ندکوره شخص کوچاہئے کہ وضوکر کے ہی اذان دیا کرے اور اگر وہ شخص کوچاہئے کہ وضوکر کے ہی اذان دیا کرے اور اگر وہ شخص کسی ضرورت سے اذان کے بعد گھر جاتا ہے اور اس کا پختہ اراد ہائی مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنے کا ہے، تو اس کا مسجد سے باہر جانا مکروہ نہیں ہے، کرا ہت اس وقت ہے جب کہ اس مسجد میں نماز کے لئے آنے کا اراد ہ نہ ہو۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يؤذن إلا متوضئ. (سنن الترمذي ٥٠/١)

وفي رواية: عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موقوفاً قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا طاهر ٥٨٣/١ مسنونة أن لا يؤذن إلا طاهر ٥٨٣/١ رقم: ٩٥٨٥-١٨٨٥)

وكره تحريما للنهي خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى، أو كان الخروج لمسجد حية ولم يصلوا فيه، أو لأستاذه لدرسه، أو لسماع الوعظ ومن عزمه أن يعود. (شامي ٢/١٥ كراچي، تبيين الحقائق ١/١٥) النهر الفائق ٢/١٠)

كره خروجه من مسجد أذن فيه أو في غيره حتى يصلى لقوله عليه السلام: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع. (مراقى الفلاح مع الطحطاوي باب إدراك الفريضة ٧٥٤)

أو لحاجة ومن عزمه أن يعود . (درمختار على الشامي ١٨/١٥ زكريا، لبحر الرائق ٧٢١٦، فتح

القدير ٤٧٤/١ الفتاوى لهندية ١٢٠/١، تحفة الأحوذي ٩/١ ٥١، بذل المجهود ٣٠٦/١) فقط والتدتعالى علم كتبه: احقر محرسلمان منصور پورى غفر له ٢٢/٣/٢/٣/١٥ هـ الجواب صحيح: شبيراحمد عفا الله عنه

#### اُ ذان دے کرمؤ ذن کامسجد سے نکلنا؟

سوال (۱۱۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک پابند صوم و صلا ق شخص ایک مسجد میں بلا اجرت اُ ذان دیتے ہیں، مسجد کے تھوڑ ہے فا صلہ پراُن کی دوکان ہے، عمومی طور پران کی عادت بن گئی ہے کہ وہ اذان دے کر مسجد سے باہر دوکان پر بلا ضرورت بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات صرف با توں میں مشغول رہتے ہیں، جب کہ اذان جماعت میں صرف پندرہ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اسی میں ان سے جماعت بھی جب کہ اذان ہے وہ مسبوق ہوجاتے ہیں، اور بھی تابیر بھی آ کر کہہ دیتے ہیں، ان کا بیمل شرائط جھوٹ جاتی ہے وہ مسبوق ہوجاتے ہیں، اور بھی تابیر بھی آ کر کہہ دیتے ہیں، ان کا بیمل شرائط اذان کے لئے خودان کے لئے کیسا ہے؟ بعض اوقات ان کی وجہ سے دیگر لوگ بھی اذان کے لئے رکاوٹ بھی اذان کے لئے رکاوٹ بین باتے ہیں، اُن کا بیمل ظاہری طور پر ذمہ دار ہونے کی وجہ سے دوسروں بعد مسجد بہنچنے سے رک جاتے ہیں، اُن کا بیمل ظاہری طور پر ذمہ دار ہونے کی وجہ سے دوسروں کے لئے رکاوٹ بن جاتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اگركوئى خاص ضرورت ہو،اورنماز ميں دير ہو،تواذان كے بعد مسجد سے باہر جانے ميں كوئى حرج نہيں ہے؛ليكن اگر جماعت كا وقت قريب ہوا وركوئى خاص ضرورت بھى نہ ہوا ور مسجد سے باہر جانے ميں جماعت ياركعت چھوٹے كا خطرہ ہوتواليں صورت ميں اذان كے بعد مسجد سے باہر جانا مكروہ ہوگا، اس لئے حسب تحرير سوال مذكورہ مؤذن صاحب كامل قابل اصلاح ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا المنافق، أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع، من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد الرجوع فهو منافق. (سنن ابن ماجة، كتاب الأذان / باب والسنة / باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج رقم: ٧٣٣، وسنن أبي داؤد، تفريع أبواب الأذان / باب الخدووج من المسجد بعد الأذان رقم: ٣٣، مسند أحمد ٧٧/١٥، مراسيل أبي داؤد رقم: ٢٤، المعجم الأوسط للطبراني، كذا في الترغيب والترهيب للمنذرى مكمل ١٨ رقم: ١١٤ ييروت، شامي ٢١٢٥ كراچى) أو لحاجة ومن عزمه أن يعود . (درمختار على الشامي ١٨٠٠ و زكريا، لبحر الرائق ٢٢/٧، فتح القدير ٢١٤١، الفتاوى لهندية ٢٠٢١، تحفة الأحوذي ١٩٥١، بذل المجهود ٢١،٦، وفقط والترتعالي أعلم المجور بورى غفرله ٢٢/١/١١٥ هذا المجاور بورى غفرله ٢٢/١/١١٥ هذا المجاور بورى غفرله ٢٢/١/١١٥ هذا المجاور بورى غفرله ٢٢/١١٥ هذا المجاور بورى غفرله ٢٢/١/١١٥ هذا المجاور بورى غفرله ٢٢/١١ هذا المجاور بورى غفرله ٢٢/١١ هذا المجاور بورى غفرله ٢٠٢١ هذا المجاور بورى غفرله ٢٠٢١ من المحاور بورى المحاور بورى غفرله ٢٠٢١ من المحاور بورى بخور به بدل المحاور بورى غفرله ٢٠٢١ من المحاور بورى بيدل المحاور بورى غفرله ٢٠٢١ من المحاور بورى بندل المحاور بورى بيدل المحاور بورى بيدل المحاور بورى بهند بورود بدل المحاور بورى بيدل المحاور بور



# إقامت سيعلق مسائل

### مسجد میں تنہانماز پڑھنے والے کا اقامت کہنا؟

سوال (۱۱۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی آ دمی تنہامسجد میں فرض نماز پڑھنا چاہے تو اس صورت میں اقامت کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اگرکوئی مقیم مخص الیی مسجد میں فرض نما زادا پڑھنی چاہے جہاں پہلے اذان وا قامت کے ساتھ جماعت ہو چکی ہو، تو اب اسے اپنی نماز کے لئے اذان وا قامت کہنا مکروہ ہے۔

عن علقمة رضي الله عنه قال: صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وإقامتهم. (رواه البيهقي في السنن الكبرئ ١٦٦/٢ رقم: ١٩٤٨)

أو مصل في مسجد بعد صلاة جماعة فيه يكره فعلهما. (درمحتار مع الشامي ٣٩٥/١ كراچي، شامي ٦٣/٢ زكريا)

إذا صلى رجل في بيته واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه من غير كراهة و في التجريد: وإن أذن فهو أفضل. (الفتاوى التاتار خانية ١٥١/٢ رقم: ٥٠٠٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور بوری غفرله ۲۹ ۱/۱۱/۵۱ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# كيامؤذن كےعلاوہ دوسرا شخص اقامت كههسكتا ہے؟

سوال (۱۲۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:صرف مؤذن ہی نماز کے لئے اقامت کہ سکتا ہے یا کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: جس نے اذان پڑھی ہے اس کو اقامت کہنا افضل ہے، اُس کی اجازت کے بغیرد وسرے کا پڑھناخلا ف اولی ہے۔

الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم أي لحديث "من أذن فهو يقيم".

(شامي ٣٩٦/١ كراچى، شامي ٢٥٢ زكريا، الفتاوى الهندية ٥٤/١ البحر الرائق ٢٧/١، بدائع الصنائع ٣٧٥/١) فقطواللدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۷۱۲ ریا ۱۹۸۲ در

### مؤذن کے علاوہ دوسر نے خص کا تکبیر کہنا؟

سوال (۱۲۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیامؤ ذن اذان پڑھنے سے پہلے کسی دوسر شخص کو تکبیر پڑھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جب کہاذان دے کرہی تکبیر پڑھنے کا استحقاق یاحق ہوتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اصل عم توبهى ہے كہ جو خص اذان دے وہى تبير كے؛
اس كئے كه دوسر شخص كے تكبير كہنے سے عموماً اصل مؤذن كونا گوارى ہوتى ہے؛ليكن اگرمؤذن كسی شخص كو پہلے ہى تكبير كه اجازت دے دے، تواليشے خص كے تكبير كہنے ميں كوئى حرج نہيں۔
عن زياد بن المحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. (سنن أبي داؤد ٧٥/١ رقم: ١٢٥، السنن الكبرى للبيهةي،

الصلاة / باب الرجل يؤذن ويقيم غيره ٦/١ ٥٨ رقم: ١٨٦٩ بيروت)

قال المحدث السهار نفوري: لأنه إذا لم يقيم المؤذن يلحقه الوحشة والحزن غالباً. (بذل المجهود ٣١٢/٣، دار البشائر)

من سنن الأذان أن من أذن فهو الذي يقيم وإن أقام غيره، فإن كان يتأذى بذلك يكره؛ لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، وإن كان لا يتأذى به لايكره. (بدائع الصنائع ٢/٥/١ ييروت)

إن كان حاضراً ويلحقه الوحشة بإقامة غيره يكره، وإن رضي به لايكره. (الفتاوى الهندية ٤١١) مشامي ٦٤/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٥٧١ كو ئنه) فقط واللرتعالى اعلم المله: احقر محمسلمان منصور بورى غفر له٣٣٢/٢/٢٢٦ه المله: المجارة محمسلمان منصور بورى غفر له٣٢/٢/٢٢٦ه المله المجارة محمسلمان منصور بورى عفر له

### مؤ ذن کو چھوٹا بتا کراس کی اجازت ومرضی کے بغیر دوسرے کا تکبیر کہنا ؟

سوال (۱۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدا یک مسجد میں مؤذن ہے اور ایک سال کئی ماہ تک مستقل اذان واقا مت زید نے خود پڑھی ہے، اور اب صرف ایک شخص کا اعتراض ہے کہ زید چھوٹا ہے اس کی وجہ سے وہ شخص زید کوروکتا ہے کہ آپ تکبیر نہیں پڑھیں گے، تو معلوم بیکرنا ہے کہ کیا وہ شخص خود بغیر زید کی رضا مندی کے تکبیر پڑھ سکتا ہے بانہیں؟

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: انضليبي ہے كہ جس نے اذان دى و بى تكبير كے، اور اگر تكبير كے ، اور اگر تكبير كونت مؤذن موجود نه ہو، تو دوسر شخص كے تكبير كہنے ميں كوئى كراہت نہيں ہے، اورا گر مؤذن حاضر ہوتواس كى مرضى كے بغير دوسر شخص كا تكبير كہنے كو بہت نے فقہاء نے مكروه قرار ديا ہے۔

اور مذکورہ صاحب کا محض چھوٹا ہونے کی وجہ سے زید کو تکبیر پڑھنے سے رو کنا درست نہیں؛
اس کئے کہ زیدمؤ ذن اگر چہ نا بالغ ہی کیوں نہ ہوت بھی اس کی تکبیر بلا کراہت درست ہے۔
اورا گرزیدکو تکبیر سے منع کر کے خود تکبیر پڑھنے والے تکبیر حیج طور پڑہیں پڑھ سکتے تو بھی ان
کے لئے تکبیر بڑھنا منا سب نہیں ۔ (ستفاد: قادئی دارالعلوم ۱۰۰۱)

عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فأذنت بالفجر، فجاء بلال يقيم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. (سنن أبي داؤد ٧٥/١ رقم: ٥٨٦/١ بيروت)

أقام غير من أذن بغيبته أي المؤذن لا يكره مطلقاً، وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة أي بأن لم يرض به .....، ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم إلى لحديث "من أذن فهو يقيم". (درمحتار مع الشامي ٢٤/٢ زكريا)

وإن أذن رجل وأقام الآخر إن غاب الأول جاز من غير كراهة، وإن كان حاضراً ويلحقه الوحشة بإقامة غيره يكره، وإن رضي به لا يكره عندنا. (الفتاوئ الهندية ١٠٤٥، البحر الرائق ٢٥٧١ كوئفه، بدائع الصنائع ٢٥٧١، شامي، الصلاة / باب الأذان، قبيل مطلب كراهة تكرار الجماعة ٢٠٢٦ زكريا)

ويحوز بلاكراهة أذان صبي مراهق، قال الشامي قوله: صبي مراهق المراد به العاقل وإن لم يراهق. (درمختار مع الشامي ٥٩/٢ زكريا، ٣٩١/١ كراچى، الفتاوئ الهندية ٢٠٤١، بدائع الصنائع ٢٠٠١ كراچى)

عن عطاء قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. (رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه وعن الشعبي مثله ٣٧٨/٢ رقم: ٢٣٥٤ - ٢٣٥٥) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفر له ۱۳۲۰/۲۸۱ه الجواب صحیح شبیراحمدعفااللّاعنه

### ا قامت کس جگه کھڑے ہوکر کہنا جا ہے؟

سوال (۱۲۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مؤذ ن صاحب کوئی ہی بھی جگہ پرا قامت کہہ سکتے ہیں، شریعت میں کوئی جگہ تعین ہے یا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: تکبیر کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں ہے، مسجد کے اندر کسی بھی صف میں کھڑے ہوکر تکبیر کہی جاسکتی ہے۔ (متفاد: فا والی محودیہ ۱۵۸۵ وابھیل، فاولی دار العلوم ۸۲/۲، کاب المائل ار۲۲۳، احسن الفتاوی ۲۸۲/۲)

ويقيم على الأرض، هكذا في القنية، وفي المسجد، هكذا في البحر الرائق. (الفتاوي الهندية ٥٦/١)

ويسن الأذان البحر الرائق، الصلاة / باب الأذان ٢٥٥/١ كوئته، ٢٣/١ رشيديه) فقط والله تعالى اعلم ٢٥٥/١ كوئته، ٤٣/١ رشيديه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۲/۲۷ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

امام کے کس طرف کھڑے ہوکر اِ قامت کہنی جا ہے؟

سےوال (۱۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام کے بائیں جانب سے اقامت کہنا کیسا ہے اوراس کا صحیح محل کیاہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: اقامت کے لئے شریعت میں کوئی جگہ متعین نہیں ہے؛ لہذا دائیں اور بائیں کہیں بھی کھڑے ہوکرا قامت کہہ سکتے ہیں ۔ (متفاد: فاوی محمودیہ ۲۱۷،۲۱۷،۲۱۷)، احسن الفتاوی ۲۸۲/۲) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۴۳۱/۵/۳۲۱ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### دوسری تیسری صف سے تکبیر کہنا

سےوال (۱۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ :اگر کسی شخص نے کسی بھی نماز میں جماعت کی نماز پڑھنے کی صورت میں بالکل امام کے پیچھے تکبیر ریڑھنے کے بجائے ایک دوصف بیچھے یا اس ہے بھی زیادہ فاصلہ پر تکبیر ریڑھ دی تو کیا پیکبیر یڑھناصحیح ہو گایانہیں؟ اگر صحیح ہے یانہیں تواس کی وضاحت فرمائیں ،بہتر اورا ولی کیاہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: عين امام كي يحيه كور كبير يرهنا ضروري نبيل ہے، کسی بھی صف میں مکبر تکبیر ریا ھ سکتا ہے، تکبیر سے مقصود بداعلان کرناہے کابنماز شروع ہورہی ہے، یے مقصود بچیلی صفوں میں تکبیر پڑھنے سے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔(احسن الفتادیٰ ۲۸۲۸) فقط واللہ تعالی اعلم کتبه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۳/۸ را ۱۴۲۱ ه الجواب صحيح بشبيراحمد عفااللهءنه

لكبير مين حيعاتين برچېره گھمانا؟

سوال (۱۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیاا قامت میں بھی'' حی علی الصلوہ'' پر التفات کرناچاہے'، زید کہتا ہے کہ التفات کرناچاہے ا ورغمر کہتاہے کہ ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تكبيرين بهي حيلتين يردائي بائين جره بهيرنا حاہے،زید کامل صحیح ہے۔ -

ويلتفت فيه يميناً ويساراً وكذا فيها أي في الإقامة. رشامي ٣٨٧/١ كراجي، شامي ٥٣/٢ زكريا، امداد الفتاوي ١٦٦٦/) فقط والله تعالى اعلم كتبه :احقر محرسلمان منصور بورى غفرله ۲/۲/۲۳۱ اھ الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

# ا قامت کے دوران حیعلتین پردائیں بائیں چہرہ پھیرنا؟

سوال (۱۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ندائے شاہی شارہ متمبر ۱۹۹۴ء مطابق رہے الا ول ۱۳۱۵ھ کے صفحہ ۲۲ پرتحر برفر مایا گیا ہے کہ اقامت میں بھی مکم کو چعلقین پردائیں بائیں چرہ پھرانا چاہئے، یہ مستحب ہے، جب کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانو گئے نے کتاب' وین کی با تیں صفحہ ۲۸' پرتحر برفر ماتے ہیں:''اور اقامت میں جی علی الصلوۃ اور جی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں جانب منہ پھرانا بھی نہیں ہے''۔ مہر بانی فرما کراس تعارض کو دور فرمائیں، اور ایک راہ ممل شعین فرما کیں؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اس مسلمین فقهی روایات مختلف بین بعض سے اقامت میں تحویل کی سنیت کا ثبوت ہوتا ہے، جسیا کہ صاحب در مختار وغیر ہ نے ترجیح دی ہے، اوراسی پر حضرت میں تحویل کی سنیت کا ثبوت ہوتا ہے، جسیا کہ صاحب المداد الفتاوی میں حضرت کی عبارت درج ذیل ہے: حکیم الامت نے مداد الفتاوی میں مسنون ہے، ولیابی اقامت میں 'الخ۔ (امداد الفتاوی ار ۱۲۱)

اوردوسری روایت عدم سنیت کی ہے، جسے ''السراج الوہاج ''اور''النہرالفائق'' میں اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت تھانویؒ کی وہ عبارت جو کتاب ''دین کی باتیں' میں ہے، وہ غالبًا سی روایت پر محمول ہے، بہرحال اس سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ اقامت میں تحویل کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اذان میں ہے، اوراس مسئلہ میں تشد دروانہیں ہے۔

وأطلق في الالتفات، ولم يقيده بالأذان، وقدمنا عن القنية: أنه يحول في الإقامة أيضاً، وفي السراج الوهاج: لا يحول فيها؛ لأنها إعلام الحاضرين، بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين، وقيل: يحول إذا كان الموضع متسعاً. (البحر الرائق ٢٠٠١) رشيدية، كذا في النهر الفائق ٢٧٤/١ ملتان)

فرع: هل يحول وجهه في الإقامة أيضاً؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه

لا يحول؛ لأنه لإعلام الغائبين، بخلاف الأذان فإنه يكون للغائبين، والثاني: أنه يحول فيها مطلقا متسعا كان يحول فيها لوالمحل متسعا وإلا فلا، والثالث: أنه يحول فيها مطلقا متسعا كان أو لا، وهو الذي اختاره الحصكفي، قلت: والحق الصريح هو القول الأول. (السعاية في كشف ما في الوقاية ١٨/٢ لاهور، حاشية: فتاوى محموديه ٢٦٦٥ د ابهيل) فقط والتدتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٠ ١/١٢/١٠ اصحد شد المصحد المصحد شد المصحد المصحد شد المصحد شد المصحد ا

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

### حیعلتین کےوقت دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا؟

سوال (۱۲۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ندائے شاہی مارچ ۱۰۰۱ء کے شارہ میں ''کتاب المسائل' کے تحت مسئلہ اقامت میں ''حی علی الصلواۃ وحی علی الفلاح" پرمنہ دائیں وبائیں طرف بھیرنا چاہئے ، یہ مسئلہ جب مؤذن صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے اس پڑمل شروع کر دیا ، کچھلوگوں اور امام صاحب نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے ، یہ نئی بات ہے ، بہ شتی زیور کا حوالہ دیا گیا کہ بہ شتی زیور حصہ اار باب اذان کا بیان مسئلہ بمرم میں منہ بھیر نے کو منع کیا گیا ہے ، برائے مہر بانی واضح فرمائیں کہ بہ شتی زیور کی عبارت کا کیا مطلب ہے ، اور "حی علی الصلواۃ وحی علی الفلاح" پردائیں بائیں جانب منہ بھیر نے کا کیا تھم ہے ؟

#### باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: اصل بات يہ ہے کہ معلمین کے وقت دائيں بائيں بائيں جانب منہ پھيرنا خاص طور پراذان کی سنتوں میں ہے، اقامت کے وقت اس کی اتنی تا کيز ہیں ہے جتنی اذان کے وقت ہے؛ البتہ ہے مل اقامت میں اسحبا بی درجہ کا ہے، یعنی کرلیں تو اچھا ہے اور نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ 'بہشتی زیور' میں سنیت کی نفی بھی اپنی جگہ درست ہے، اور

''ندائے شاہی'' کے مسئلہ میں جوفقہی عبارات کی روشنی میں اس کی ترغیب دی گئی ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، دونوں میں کو کی تعارض نہیں ۔ (متفاد:امداد الفتاد کی ار ۱۲۲)

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح – وطرفه – قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا، وههنا يقول: يميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح.....الخ. (صحيح مسلم، الصلاة / ١٩٥٨ رقم: ٥٠٣ بيت الأفكار)

وفي رواية أبي داؤد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه مر فوعاً فيه: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوّى عنقه يميناً وشمالاً. (سنن أبي داؤد، تفريع أبواب الأذان / باب في المؤذن يستدير في أذانه رقم: ٢٠٥)

ويلتفت فيه وكذا فيها مطلقًا يمينًا ويساراً ..... بصلاة وفلاح ولو وحده أو لحمولو د؛ لأنه من سنة الأذان مطلقاً (درمختار) وقال في الشامي: قوله: وكذا فيها مطلقاً أي في الإقامة، سواء كان المحل متسعاً أو لا. (شامي ٣٨٧/١ كراچي، ٥٣/٢ زكريا، محمع الأنهر ١٦٦/١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۰ رار ۲۲ ۱۲ ۱۳

# دورانِ تكبيرا مام صلى پر كھڑا ہو يا بيٹھ؟

سےوال (۱۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اِ قامت کے وقت امام کامصلی پر ہونا جا ہے یا نہیں؟ اور دورانِ تکبیرا مام صلی پر کھڑا رہے یا بیٹے ارب کا مصلی ہیٹے ارب کا مسئلے کے میں کہ اور دورانِ تکبیرا مام صلی پر کھڑا رہے یا بیٹے ارب کا مسئلے کے دون ساطریقہ اچھا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شروع تكبير يهى امام كوصلى ركع ابوجانا چائ

تا کہ صفول کی درسگی کا واجب انجام دیا جاسکے، تکبیر کے وقت امام کامصلی پر بیٹھنے پراصرار والتزام درست نہیں ہے۔ (متفاد:احس الفتاویٰ ۳۱۱/۱۳)

عن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف، وقال لنا: مكانكم، فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. (صحيح مسلم ٢٠٠١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احرم محسلمان منصور يورى غفر له الريم ١٩١١ها ها صحيح مسلم ١٠٠٠٠

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللدعنه

### امام کا حجرے سے نکل کر مصلی پر بیٹھنا؟

سےوال (۱۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام کا حجرہ سے آ کرمصلی پر بیٹھنا اور بعد میں کھڑا ہونا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ممل سے ثابت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفیق: ام کا اقامت کے وقت مصلی پرجا کر بیٹے جانا اور جمہور الصلوة پر کھڑ اہونا کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ؛ بلکہ حضور اکرم کے حضراتِ خلفاء راشدین اور جمہور صحابہ کے مل کے بالکل برخلاف ہے، اور کھلی ہوئی برعت ہے۔ حافظ ابن ججرعسقلائی فرماتے ہیں:

ان بلالا کان یو اقب خروج النبی صلی الله علیه و سلم فأول ما راہ یشر ع فی الإقامة قبل أن یواہ غالب الناس ثم إذا رأوہ قاموا فلا یقوم مقامه حتی تعدل صفوفهم. (فتح الباری شرح صحیح البحاری ۱۲۰/۲ بیروت)

لیعن حضرت بلال رضی اللہ عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حجرة مبارکہ سے تشریف آ وری

پرنگاہیں جمائے رکھتے تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھتے فوراً تکبیر شروع فر مادیتے تھے۔ (اسی طرح دیگر صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبآتا دیکھتے تو فوراً کھڑے ہوجاتے) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلیٰ تک پہنچتے پہنچتے صفیں درست ہوجاتی تھیں۔

ال روایت نے معاملہ بالکل واضح کردیا، اتن صرح کروایت کے ہوتے ہوئے امام کا تکبیر کے وقت مصلی پر جا کر بیٹھنے کا اہتمام کرنا سوائے ہٹ دھرمی اور جہالت کے پچھٹیں ہے، جوشخص بھی آل حضرت صلی الله علیہ وسلم سے تجی محبت رکھے گاوہ آپ کے طریقہ کو چھوڑ کر دوسرامن گھڑت طریقہ اختیار کرنا ہرگز پیندنہ کرےگا۔

یہاں بیامربھی قابلِ لحاظ ہے کہ کتبِ فقہ میں جس طرح جی علی الفلاح پر کھڑ ہے ہونے کو آ داب میں سے کمھاہے، بعینہ اسی طرح '' قد قامت الصلاق' 'پرامام کے کبیرتح بیہ کوبھی آ داب میں سے کمھا ہے، مگر مؤذن کے کبیرتح بیہ کے فوت ہونے کے اندیشہ سے کوئی امام بھی اس پر ممل نہیں کرتا؛ بلکہ فد ہب میں راجح بھی یہی ہے کہ'' قد قامت الصلاق '' پر کبیرتح بیمنہ کہیں۔

قوله إذا فرغ من الإقامة أي بدون فصل وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا عدل المنهب شرح المجمع وهو الأصح، قهستاني عن الخلاصة وهو الحق نهر. (طحطاوي ٥١)

توجب مؤذن کی رعایت میں'' قد قامت الصلوۃ'' پرتکبیر کے ادب کو چھوڑا جاسکتا ہے، تو کیا عام نمازیوں کی رعایت میں''حی علی الفلاح'' پر کھڑے ہونے کے ادب کو ترکنہیں کیا جاسکتا؟ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۲۱۲/۳/۲۱ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# تکبیر کے وقت امام کامصلی پر بیٹھنا؟

سوال (۱۳۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کچھلوگ تکبیر کے وقت ہیٹھتے ہیں اگر بیٹھنا حدیث سے ثابت ہے توٹھیک اور اگرنہیں ہے تو جواب عنایت فرمائیں ،اورا گر کچھلوگ منع کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں ،تو کیا پیجا ئزہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: تکبیر کے وقت امام یا مقد یوں کو مسلی پر بالقصد بیشنے کا التزام کسی سیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، سیح مسلہ یہ ہے کہ تکبیر شروع ہوتے ہی امام ومقدی کھڑے ہوجا کیں؛ تاکہ صفول کی درشکی کی سنت اداکی جاسکے، اور جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہووہ بھی ''حی علی الفلاح'' کہنے تک کھڑا ہوجائے، اس سے تاخیر نہ کر نے فقہ کی کتا بوں میں جہاں''حی علی الفلاح'' تک بیٹھنے کا دب بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے تاخیر نہ کر عالی جائے۔ اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اس سے تاخیر نہ کی جائے۔

والظاهر أنه احتراز عن التاخير لا التقديم حتى لو قام أول الإقامة لا بأس.

(طحطاوي على الدر ١٨٩/١، بحواله: أحسن الفتاوي ٣٠٦/٢) فقط واللدتع الى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۲ ۱۳۱۱ه ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## مصلی برا مام کے جانے کے بعد تکبیر کہنا؟

سسوال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیامصلی پرامام کے جانے کے بعد تکبیر کہنی ضروری ہے یا مسجد میں امام موجود ہوا ورمؤ ذن نے تکبیر کہددی تو مؤ ذن نے غلطی کی مسجے کیا ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مصلی پرامام کے جانے کے بعد ہی تکبیر کہنی ضروری نہیں ہے؛ بلکہ وقت ہونے رکھے لے یا امام صاحب کو مصلی پر آتے ہوئے د کھے لے یا امام صاحب مسجد میں موجود ہول تو تکبیر کہہ دے۔ (متفاد: فقا وکامحود یتا ۱۲۷۱)

إن بلالاً كان يرقب خروج النبي ﷺ فأول ما يراه يشرع في الإقامة. (بذل المحهود ١٥) فقط والترتعالي العلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۳/۷ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

### تکبیراتِ اقامت بیٹھ کرسننامستحب ہے یا کھڑے ہوکر؟

سوال (۱۳۳۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تکبیراتِ اقامت بیٹھ کرسننا مستحب ہے یا کھڑے ہو کر؟ ماس کہ: تکبیراتِ اقامت بیٹھ کرسننا مستحب ہے یا کھڑے ہو کر؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: جماعت میں صفول کی در شکی کا اہتمام لازم ہے اور یہ جب ہی ہوسکتا ہے جب کہ شروع تکبیر سے ہی کھڑے ہوکرصفیں بنائی جا نمیں، لہذا جیسے ہی مؤذن تکبیر شروع کر بے نمازیوں کو صفیں درست کر نے کے امر میں لگ جانا چا ہے ، البتدا گر پہلے سے تمام لوگ صف بنائے بیٹے ہول اور امام بھی وہیں موجود ہو، تو اس خاص صورت میں فقہاء نے یہ کھا ہے کہ حبی علی الصلاة کی نے یہ کھا ہے کہ حبی علی الصلاة کی دعوت اور نماز کے لئے کھڑے ہونے کے کمل میں مطابقت ہوجائے، یہ تمام ایک ادب اور اسخباب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا سے محمل ہی ہے کہ نماز کے لئے کھڑے ہو نے میں حبی علی الصلاة کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا سے محمل ہی ہے کہ نماز کے لئے کھڑے ہوجا نیں تو ادب کے خلاف نہیں ہے، نیز المصلاة سے تا خیر نہیں ہوئی چا ہے ، اگر پہلے کھڑے ہوجا نیں تو ادب کے خلاف نہیں ہے، نیز اگر کسی ادب پر اس طرح اصر ارکیا جانے لگے کہ لوگ اسے واجب یا فرض سمجھیں، تو یہ ادب برعت کے دائرہ میں آجا تا ہے جس سے بہر حال اجتناب لازم ہے۔ (طحطا دی علی الدر الختار ارم امی) ما گیری ارے ۵) فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۷/۳/۲۰ ه الجواب صحیح بثبیراحمد عفاالله عنه

### تكبير بييهُ كرسنني جاہئے يا كھڑے ہوكر؟

سے ال (۱۳۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تکبیرِاولی بیٹھ کرسننا چاہئے یا کھڑے ہوکر شروع سے ہی کھڑا ہونا چاہئے؟ یا حی علی الصلو ۃ پر کھڑا ہونا چاہئے؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تکبیر کے وقت شروع سے کھڑے ہوجا ناچاہئے؛
تاکہ صفول کی درتگی کا اہتمام ہوسکے ،اور کتبِ فقہ میں 'حی علی الصلوۃ''پر کھڑے ہونے کی جو بات
لکھی گئی ہے،اس کا مطلب علامہ طحطاوی نے یہ بیان کیا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ کھڑے ہونے میں جی
علی الصلوۃ سے تاخیر نہ کی جائے۔

والطاهر أنه احتراز عن التاخير لا التقديم. (طحطاوي على الدر بحواله: أحسن الفتاوي ٢٠٦/٢)

اور پھریےزیادہ سے زیادہ ادب ہے،اورادب کوواجب کا درجہ دینااوراسے اپنا شعار بنالینا یکسی طرح درست نہیں ہے۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۸۸/۱۹ ه

### إقامت كھڑے ہوكرسنى جائے يابيھكر؟

سے ال (۱۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: اقامت کھڑے ہوکرسنی جائزہے یا بیٹھ کر؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: أحاديث وآثار واعمال صحابه رضوان الله تعالى عليهم المجعين سے يہى بات واضح ہوتی ہے كه ابتداءا قامت ہى سے مقتد يوں كوكھ اله وجانا چاہئے؛ تاكه اقامت كاختام كل طور پر درست ہوجائيں ، اور حاضرين ميں سے سب لوگ تكبير أولى كے ساتھ نماز ميں شركت كرسكيں ۔

الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه. (صحيح مسلم ٢٢٠/١)

أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر. (صحيح مسلم ٢٢٠/٢)

إذا قبال المؤذن الله أكبر وجب القيام. (عمدة القباري ٢١٥/٥) فتح الباري (٢٢٠) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۲۲ ( ۳۲۲ اهد الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

### کیا کھڑے ہوکرا قامت سننی مکروہ ہے؟

سے ال (۱۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے محلّہ کی مسجد میں ہمیشہ سے اقامت مقتدی اور امام کھڑے ہوکر سنتے تھے؛ کیکن ابھی کی کھڑے ہوکر سنتے ہیں ، نیز کھڑے ہوکر کچھ عرصہ سے امام صاحب ہماری مسجد میں آئے ہیں وہ مصلی پر بیٹھ کر تکبیر سنتے ہیں ، نیز کھڑے ہوکر اقامت کھڑے اقامت کھڑے ہوکرسنا مکروہ ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. (صحيح البحاري ١٨٨١)

والقيام لإمام ومؤتم حين قيل حي على الفلاح، إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام على الأظهر، وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه إلا إذا قام الإمام بنفسه في مسجد، فلا يقفوا حتى يتم إقامته. (درمحتار مع الشامي ١٧٧/٢)

والقيام حين قيل حي على الفلاح؛ لأنه أمر به فيستحب المسارعة إليه أطلقه فشمل الإمام والماموم إن كان الإمام بقرب المحراب، وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام وهو الأظهر، وإن دخل من قدام وقفوا حين يقع بصرهم

عليه. (البحر الرائق ٢٠٤١ كراچي)

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل، ورأسه ينظف الماء فصلى بهم. الحديث. (صحيح مسلم ٢٢٠/١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف، وقال لنا مكانكم: فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اغتسل ينطف راسه مائة، فكبر فصلى بنا. (صحيح مسلم ٢٢٠/١)

ندکورہ بالا اُحادیث و جزئیات سے معلوم ہوگیا کہ کھڑے ہوکر تکبیر سننا منع نہیں ہے،اور جن جزئیات میں 'حی علی الصلوٰ ق'' پر کھڑے ہونے کو مستحب کہا گیا ہے، ان کا مطلب بیہ ہے کہاس سے پہلے پہلے ضرور کھڑے ہوجائیں، اور کھڑے ہونے میں اس سے تاخیر نہ کریں؛ لہٰذا اصرار کرنا بالکل بہد کیل ہے،اور موجود ہ دور میں اہلِ بدعت کا شعار بن گیا ہے،اس لئے اس پر نگیر کرنی چاہئے، اور شروع تکبیر ہی سے کھڑے ہوکرصف بندی کا واجب ادا کرنا چاہئے۔فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱ ر۱۳۲۸ م ا صحه ش

الجواب ضحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

### مقتدی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں؟

سے ال (۱۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: مقتدی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں؟

باسمه سجانه تعالى

الجهواب وبالله التوفيق: فقهاءاحناف ناس مسلمين مختلف صورتول مين

الك الكاستحابي تكم بيان فرمايا ہے، جس كا خلاصه يہ ہے:

(۱) اگراهام صف کے درمیان موجود نه ہواور پیچھے سے صلی کی طرف آر ہاہو، توجس صف تک پہنچتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔

فإما إذا كان الإمام خارج المسجد فإن دخل المسجد من قبل الصفوف فكلما جاوز صفاً قام ذلك الصف. (الفتاوى الهندية ٥٧/١ درمحتار ١٧٧/٢ زكريا)

(٢) اوراً گرامام سامنے سے آرہا ہوتو اس پر نظر پڑتے ہى جماعت كھڑى ہوجائے۔
وإن كان الإمام دخل المسجد من قدامهم يقومون كما رأو االإمام.

(الفتاوي الهندية ٧/١، درمختار ٧٧/٢ زكريا، خانية ٥٣٠/١)

(۳) اورا گرامام پہلے ہی ہے صف میں موجود ہو (اور صفیں بھی سب درست ہوں) اور اقامت کا وقت ہو جائے تو اس خاص صورت میں مکمر کی اقامت سے پہلے کسی کا کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور افضل میہ ہے کہ جب مکبر حی علی الفلاح تک پہنچے تو امام سمیت پوری جماعت کھڑی ہو جائے ، کھڑے ہونے میں حی علی الفلاح سے تا خبر کرناا وراس کے بعدتک بیٹھار ہنا مکروہ ہے۔

إن كان المؤذن غير الإمام وكان القوم مع الإمام في المسجد فإنه يقوم الإمام و القوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة وهو الصحيح. (الفتاوى الهندية ٥٧/١، درمختار ١٧٧/٢ زكريا) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه :احقرمحدسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ مه ۱۳۱۷ اه

## امام اور مقتدی جماعت میں کب کھڑے ہوں؟

سوال (۱۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: امام اور مقتدی جماعت میں کس وقت کھڑے ہوں؟ بعض لوگ حی علی الصلوٰ قاپر کھڑے ہونے کو ضروری خیال کرتے ہیں اوراس کو اسلام کا شعار قرار دیتے ہیں ، آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تکبیر کے وقت جی علی الصلوٰ قریر کھڑے ہونے کو ضروری سمجھنا اور اسے اسلامی شعار قرار دینا صحیح نہیں ہے؛ بلکہ ابتداء تکبیر سے ہی کھڑے ہوکر صفوں کی در تکی کرنا ورنماز کی طرف مسارعت کا ثبوت دینا جائے ؛ اس لئے کہ:

الف: - صفول کا سیدها کرنا واجب ہے اور حی علی الصلوٰ قریر کھڑا ہونا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے؛ لہٰذاوا جب کی ادائیگی کے وقت مستحب کی رعابت نہیں کی جائے گی۔

ب: - حی علی الصلاق قریر کھڑے ہونے کوفقہی عبارتوں میں محض مستحب قرار دیا گیا ہے اور شرعی ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی مستحب کا درجہ بڑھا کر واجب سمجھا جانے گئے تو وہ مستحب بھی مکروہ کے درجہ میں آجا تا ہے۔

إن المندوب ربما انقلب مكروهاً إذا خيف أن ير فع عن رتبته. (محمع الأبهر ٢٤٤١)

آ ج كزمانه ميں چول كه ايك خاص فرقه نے حى على الصلوة پر كھڑے ہونے كا دب اور استخباب كو واجب اور فرض كا درجه دے ديا ہے؛ لهذا فدكوره فقهى ضابطه كى روشنى ميں يه مستحب بھى مكروه كدرجه ميں آكرة ابل ترك ہوگيا ہے۔

5:- جن عبارتوں میں جی علی الصلوۃ پر کھڑ ہے ہونے کو مستحب کہا گیا ہے، اُن کا مطلب خودعلا معطحطا وکیؓ نے در محتار کے حاشیہ میں یہ بیان کیا ہے کہ مقصود ریہ ہے کہ کھڑ ہے ہونے میں جی علی الدر الفلاح سے تاخیر نہ کی جائے، یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کھڑ ہے ہی نہ ہوں۔ (ططادی علی الدر ۱۲۲)، بحوالہ فتا وی محمودیتا ۱۱۷)

د: - احادیثِ طیبہاور تعاملِ صحابہ رضی الله عنہم سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دورِ نبوی اور دور صحابہ ہیں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ ہیں ابتداء تکبیر سے ہی قیام کا دستورتھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تکبیر پڑھی گئی اور ہم کھڑے ہوگئے اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرۂ مبار کہ سے تشریف لانے سے پہلے ہم نے فیس درست کرلیں ۔ (مسلم شریف ار۳۲۷)

مشہور محدث علامہ ابن شہاب زہریؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ عمول تھا کہ مؤذن کے اللہ اکبر کہتے ہی وہ نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے مصلیٰ پر تشریف لانے سے پہلے ہی صفوں کی درشگی کا کام پورا ہوجا تا تھا۔ (فخ الباری ۹۵٫۲)

ان کے علاوہ بھی بہت ہی روایتوں سے یہی مضمون مستفاد ہوتا ہے؛ لہذاان احادیث وآثار کے مقابلہ میں مضمرات قبستانی کی وہ فقہی عبارت معمول بہانہیں ہوگی جس میں اقامت کے وقت مسجد میں داخل ہونے والے کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مسئلہ کی مزید نفصیل دیکھنے کے لئے ملاحظہ کریں: (جواہر الفقہ این ۱۳۱۲، امداد الفتاد کی ۱۸۲۴، فقا وکی دار العلوم ۱۳۲۲، احسن الفتاد کی ۲۰۲۲، فقا واللہ تعالی اعلم فقا وکی دیکھنے کے الکے فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۳/۳ ۱۱ اه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## امام محراب کے قریب ہوتو مقتری کب کھڑ ہے ہوں؟

سوال (۱۳۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام اپنی قوم کے ساتھ مسجد کے اندر محراب کے قریب موجود ہے، تو کیا معتبر کتبِ حنفیہ کے بزدیک تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہونے کا حکم ایسا موجود ہے، جس کو ائمہ ثلاثہ نے اپنا فد ہب بنایا ہو، اور بیٹھے رہنے کو مکروہ، حوالہ اصل عبارت ہے مع ترجمہ کے ساتھ تحریر فرما کیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: امام پہلے سے خراب کے قریب بیٹے اہوا ور مفیں بھی ہوا ہوں مفوں کی در تگی کے لئے پہلے سے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہو، تو الیی شکل میں ادب یہ ہے کہ ابتداء تکبیر سے نہ کھڑے ہوں؛ بلکہ جب مؤذن جی علی الفلاح کے تب کھڑے ہوں؛ تاکہ مؤذن جس بات کی دعوت جی علی الفلاح سے دے رہا ہے، کھڑے ہون؛ تاکہ مؤذن جس بات کی دعوت جی علی الفلاح سے دے رہا ہے، کھڑے ہونے سے اس کاعملی جواب بھی ہوجائے، اتنی بات ائمہ ثلاثہ سے ثابت ہے، جب کہ

حوالہ اس سے پہلے جواب میں گذر چکا ہے؛ کین میخض ادب ہے، اس کے خلاف کرنے والے پر ملامت نہ کی جائے۔ اور امام اگر محراب کے قریب نہ ہوتو جیسے ہی وہ صفوں میں داخل ہو، ہر صف کھڑی ہوتی وہ تی جائے، اس طرح اگر صفیں پہلے سے درست نہ ہوں، تو ابتداء تکبیر سے کھڑے ہوکر صفوں کی در تنگی واجب ہے، واجب کی ادائیگی صفوں کی در تنگی واجب ہے، واجب کی ادائیگی کے لئے ادب پر عمل کی رعایت نہیں کی جائے گی۔

هذا إذا كان الإمام في المسجد فإن كان خارج المسجد لا يقومون ما لم يحضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا في الصف ما لم تروني خرجت. (بدائع الصنائع ٢٨/١)

وإن لم يكن الإمام حاضراً لاتقوموا حتى يصل إليهم، وفي أخرى يقومون إذا اختلط بهم. (تبين الحقائق ٢٨٣/١)

فأما إذا كان الإمام خارج المسجد، فإن دخل المسجد من قبل الصفوف فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني والسرخسي وشيخ الإسلام، خواهر زاده. وإن كان الإمام دخل المسجد من قدامهم يقومون كما رأوا الإمام. (الفتاوي الهندية ٧/١، درمختار ٤٧٨/١ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محملان مضور لورى غفرله

### تکبیر کے وقت مقتدی حضرات کب کھڑے ہوں؟

سوال (۱۴۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: تکبیر کے وقت امام مقتدی کھڑے ہوتے ہیں ، جی علی الصلوۃ پر ، آیا پہطریقہ حضور سے ثابت ہے یانہیں؟ اور تکبیر کے وقت صحابہ کس حالت پر رہتے تھے؟ اور ہمیں کیا کرنا چاہئے ؛ اس لئے کہ بعض جگہ جی علی الصلوۃ پر کھڑے ہوتے ہیں اور بعض جگہ مکبر کے ساتھ کھڑے ہوجاتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: تکبیر کے وقت امام ومقتدی سب کو کھڑ اہونا چائے؟
تا کہ صفول کی در شکی کاوا جب اداکیا جاسکے، حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم آنخضرت صلی الله تعالی وسلم کو مسجد میں تشریف لاتے دیکھ کر کھڑ ہے ہوجاتے تھے، اور اسی وقت حضرت بلال رضی الله تعالی عند تکبیر شروع فرماتے تھے۔ (مسلم شریف ار ۲۲۰)

اور کتبِ حنفیہ میں حی علی الصلوۃ پر کھڑے ہونے کا جو تھم مذکور ہے، اس کے بارے میں علامہ طحطاویؓ نے صراحت کی ہے کہ اس سے مقصود سے ہے کہ حی علی الصلوۃ سے تاخیر نہ ہو، پہلے کھڑے ہونے سے ممانعت نہیں ہے۔ ( کمانقل فی احسن الفتا وکا ۲۰۲۷)

اوراگر بالفرض یہی تکم ہو کہ ابتدا سے کھڑے نہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ ایک امرمستحب ہوگا؛ لہٰذااس کے تارک پرنگیر کرنااورا سے واجب کے درجہ میں رکھنا جائز نہ ہوگا؛ کیوں کہ جب امر مستحب کو واجب سمجھا جانے لگے تومستحب مکر وہ میں بدل جاتا ہے۔

إن المندوب ربما انقلب مكروهاً إذا خيف أن يرفع عن رتبته. (محمع البحار ٢٤٤/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ م۱۲/۱۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## کیاا بتداءا قامت سے کھڑا ہونا مکروہ ہے؟

سوال (۱۳۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگ تبہا دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگ تبہیر کے وقت شروع میں ہی کھڑے ہوجاتے ہیں اور بعض لوگ شہا دتین تک بیٹے رہتے ہیں، کہلے لوگ کھڑے ہونے کوسنت اور بیٹھے رہنے کومستحب کہتے ہیں، کیا مسکلہ ایسا ہی ہے، بحوالہ تج ریفر مائیں ، اور اگر کوئی حدیث ہوتو اس کی نشان دہی فر مائیں ؟ اس سلسلہ میں کا ایک فتو کی بھی ہم رشتہ ہے، جو درج ذیل ہے:

الجواب بعون الملک الوهاب نحمده ونصلی علی حبیبه الکریم: حمیل الفلاح کوقت کر ابونائی مستحب ہاورابتداءا قامت سے

کھڑا ہوجا نا مکروہ ہے، درمختار میں ہے:

(ومن الأدب) القيام لإمام ومؤتم حين قيل حي على الفلاح. (در مختار) وتحته في الشامية: كذا في الكنز ونور الإيضاح والظهيرية والبدائع وغيرها: والذي قال في الذخيرة: يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة. (در مختار مع الشامي ١٧٧/٢ زكريا) طحاوى على المراقي الفلاح عند عدم عند علمائنا عند علمائنا عند علمائنا الثلاثة.

وإذا أخذ المؤذن في الإقامة و دخل رجل المسجد فإنه يقعد و لا ينتظر قائماً فإنه مكروه كما في المضمرات. قهستاني. ويفهم منه كراهة القيام ابتداء الإقامة والناس عنه غافلون. (طحطاوي على مراقي الفلاح ١٥١ لاهور) لعنى جبمؤذن اقامت شروع كراوركوئي شخص مجدين داخل بوتو بيره جائے كر اوركوئي شخص مجدين داخل بوتو بيره جائے كر اركم كر انتظار نه كرے كه يو كروه ہے۔ (المضمر ات تهتانى) اس سے ابتداء اقامت سے بى كر موجانے كى كرا بت معلوم بوئى اورلوگ اس سے غافل بيں۔ والله سجانه و تعالى اعلم اس فتوى كى بارے ميں آپ كى دائے كيا ہے؟

البواب وبالله التوفیق: کی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے بارے میں مجیب نے جو جو اب کھا ہے اس میں چشم ہوتی سے کام لیا ہے، جب کہ جی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے سلسلہ میں حضرت امام اعظم کے یہاں تفصیل ہے؛ لیکن مجیب نے تفصیل سے قطع نظر کرتے ہوئے جو اب لکھا ہے، د کیھنے فقہ کی معتبر کتاب: بدائع ، البحر الرائق ، عالمگیری ، تا تا رخانیہ وغیرہ میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے ، اور اس کو محیح قول کہا گیا ہے ۔ عبارت ملاحظہ ہو:

إن كان المؤذن غير الإمام وكان القوم مع الإمام في المسجد فإنه يقوم الإمام والحؤتم إذا قال حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة وهو الصحيح، فأما إذا كان الإمام خارج المسجد فإن دخل من قبل الصفوف فكلما جاوز صفاً قام ذلك الصف وإليه مال شمس الإئمة السرخسي وشيخ الإسلام، خواهر زاده. وإن كان الإمام دخل المسجد من قدامهم يقومون كما روا الإمام، وإن كان المؤذن والإمام واحداً فإن أقام في المسجد فالقوم لا يقومون ما لم يفرغ من الإقامة وإن أقام خارج المسجد فمشائخنا اتفقوا على أنهم لا يقومون مالم يدخل الإمام، وإن كانهم لا يقومون التاتارخانية الإمام المسجد. (الفتاوي الهندية ١٧٥١، بدائع الصنائع ١٠٠١، الفتاوي التاتارخانية المدرم عالله المسجد. (الفتاوي الهندية ١٧٧١، وكريا، البحر الرائق ١٤٢١)

اس عبارت کا حاصل بیہ ہے کہ 'امام ومقتری اگرا قامت سے قبل مسجد میں موجود تھے توضیح روایت کے مطابق جی علی الفلاح پراٹھ جانا چاہئے اور اگرامام باہر سے آرہا ہے تو وہ محراب کے کسی دروازہ سے یا گلی صف کے سامنے سے آئے ، بہرصورت جیسے ہی مقتدی امام کو دیکھیں اسی وقت کھڑے ہوجا ئیں اور اگرامام بچیلی صفوف کی طرف سے آرہا ہے تو جس صف سے گزرے وہ صف کھڑی ہوتی چلی جائے''۔

تو حنفیہ کے یہاں کھڑا ہونے میں اسی تفصیل کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور مذکورہ عبارت میں صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں جی علی الفلاح پر کھڑا ہوا جاتا ہے، یعنی جب کہ امام ومقتدی مسجد میں موجود ہوں، بقیہ تمام صورتوں میں جی علی الفلاح پر کھڑ ہے ہونے کا قول خود حنفیہ کا مسلک نہیں، جیسا کہ عبارت مذکورہ سے معلوم ہوا۔ اب علامہ ابن تجیم مصری جی علی الفلاح پر کھڑ ہے ہونے کی علی تحریر فرماتے ہیں، جس سے بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ جی علی الفلاح پر کھڑ ہے ہونے کو فقہاء نے مستحب جو کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، چنال چہ عبارت دیکھئے:

والقيام حين قيل حي على الفلاح لأنه أمر به فيستحب المسارعة إليه.

(البحر الرائق ٢١٤١٣)

یعنی جی علی الفلاح پر کھڑ اہونا اس لئے افضل ہے کہ لفظ جی علی الفلاح امرہے جو تھم دیتا ہے کہا میابی کی طرف آؤ، لہذا اس کی طرف جلدی کرنامستحب ہوگا، اب جس کے پاس بھی ادنی سی سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ جی علی الفلاح کے بعد بیٹھے رہنا الممسارعة السے المطاعة کے خلاف ہونے کی وجہ سے خلاف اوب ہے؛ کیکن جی علی الفلاح سے قبل کھڑ ہے ہونے میں اور بھی زیادہ مسارعت پائی جاتی ہے؛ لہذا اس کو کر وہ یا خلاف اور بہ کہنا تھے تھیں۔ نیز خود فقہی اصطلاح کے اعتبار سے شروع اقامت میں کھڑ ہے ہونے کو کر وہ یابا عث عِتاب گردا نااور نہ کرنے والے پر کی کیر کرنا درست نہیں ہے، چنال چی علامہ علاء الدین مصلفی گرماتے ہیں:

ولھا الحاب تر کہ لا یو جب اِساء قً لا عتاباً کتر کے سنة الزوائد. (در محتار مع ولھا الحاب ترکہ لا یو جب اِساء قً لا عتاباً کتر کے سنة الزوائد. (در محتار مع

لیعنی نماز کے پچھ آ داب ہیں، جن کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا اور نہ ملامت ہوتی ہے،
انہیں آ داب کے ممن میں جی علی الفلاح پڑ کھڑے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لئے فدکور ہ عبارت
کے اعتبار سے اس وقت سے پہلے کھڑے ہونے والے پر نگیر کرنے کی اجازت نہ ہوگی؛ بلکہ ا دب کو
ادب ہی کے درجہ میں رکھا جائے گا، پس اگر کوئی شخص آ داب واستخباب کو اپنے رہ ہے بڑھا کر
وجوب کی طرف مدا ومت وغیرہ کرنے لگے جسیا کہ جی علی الفلاح پر مداومت بعض حضرات کرتے
ہیں اور نہ کرنے والے کو براجا نتے ہیں، تواس کو جا فظا بن ججر مگر دہ تح برفر ماتے ہیں:

قال ابن المنيو: إن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها فإن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة؛ لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدوا و جوبه أشار إلى كراهته. (فتح الباري شرح بحاري ٢٨١/٢ مصرى) ابن منير سے روایت ہے كہ بھی مندوبات مكروہ كوائره ميں آ جاتا ہے مثلاً تمام امور عبادت ميں دائر في سے البت مستحب ہے؛ ليكن حضرت عبدالله بن مسعود کو جب اندیشہ مون نے لگا كہ لوگ و جوكا درجہ دے دس گے واس كواكروہ قرار دیا۔

حاصل میر کرجی علی الفلاح سے قبل کھڑا ہونا بلاکراہت وجائز درست ہے، اور یہی تعامل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی رہا ہے، چناں چہ ابتداءا قامت میں کھڑے ہونے کو مکروہ قرار دینا ہے۔ دیکھئے مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی کی گئتی ، پس ہم لوگ کھڑے ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے درمیان تشریف لانے سے پہلے ہی ہم نے ضفیں درست کرلیں۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله على المسلم ٢٢٠/١)

اس حدیث کے ذیل میں علامہ نووی شرح مسلم میں فر ماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہی ان کے نز دیک سنت ہے ۔

إشارة أنه هذه سنة معهو دة عندهم. (نووي شرح لمسلم ٢٢١/١)

حضرت علامہ حافظ ابن حجرؒ اپنی کتاب فتح الباری شرح بخاری میں ابن شہاب کی روایت نقل فر ماتے ہیں جس میں بالکل صرت کے ہے کہ وہ لوگ تکبیر کہتے ہی کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔

روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي الله المؤوف. (فتح الباري ٩٥/٢)

لینی ابن شہاب سے مروی ہے جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا تھالوگ نماز کے لئے کھڑ ہے ہوجا یا کرتے تھا ورحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک صفیں درست ہوجاتی تھیں، ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا یہی عمل رہاہے کہ شروع اقامت سے صفوں کی درتگی کاعمل شروع ہوجاتا تھا، اسی بنا پرمشہور تابعی حضرت سعید ابن المسیبؓ نے ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کووا جب قرار دیا ہے۔

وعن سعيد ابن المسيب قال: إذا قال المؤذن التكبير و جب القيام. (عون المعبود ٢١١/١)

نیز حضرت عمر رضی الله عنه اس وقت تک نما زکی تکبیر نه کهتے تھے، جب تک که ان کویہ نه معلوم ہو جائے کہ ضفیں درست ہوگئیں ۔

ورُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكّل رجلاً بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. (ترمذي مع العرف الشذي ٥٣/١)

معلوم ہوا کہ بیجب ہی ہوگاجب کہ شروع اقامت میں کھڑ اہواجائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑا ہونا بلا کراہت درست وجائز ہے، اور صحابہ کرام ﷺ کا تعامل ہےا درفقہاء کا حی علی الفلاح پر کھڑ ہے ہونے کومستحب کہنا بایں معنی ہے کہ اس کے بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے، جبیبا کہ'' البحرالرائق'' کی عبارت سے معلوم ہوا۔

البتہ مجیب نے علامہ طحطا وی کے قول سے ابتداء اقامت میں کھڑے ہونے کو کراہت لکھا ہے، جو حنفیہ کی متون و شروح کی تفصیل کے مخالف اور آثار صحابہ اور سنت خلفاء راشدین کے معارض ہے، نیز کسی بھی امام سے کراہت کا ثبوت نہیں؛ لہذا طحطا وی کی عبارت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعامل اور حنفیہ کی تمام کتابوں کے بظاہر معارض ہونے کی وجہ سے مرجوح سمجھی جائے گی۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۸ ار۱۵ (۱۳۱۵ هـ الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## ابتداء تكبير سے كھڑا ہونے والوں كوخلاف سنت كہنا؟

سوال (۱۴۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اقامت کے وقت امام اور مفتدیوں کا حی علی الفلاح تک بیٹھے رہنا کہاں تک درست ہے؟ اور کیا شریعت نے اس کی تاکید کی ہے؟ إقامت شروع ہونے پر کھڑے ہوکرصفوں کو درست کرنا کیا خلاف سنت ہے؟ کیا امام ان کھڑے ہونے والوں کو بیٹھنے کی ہدایت کرسکتا ہے؟ نہ کھڑے ہونے والوں کو بیٹھنے کی ہدایت کرسکتا ہے؟ نہ کھڑے ہونے والوں کو بیٹھنے کی ہدایت کرسکتا ہے؟ نہ کھڑے ہونے والوں کو بیٹھنے کی ہدایت کرسکتا ہے؟ نہ کھڑے ہونے والوں کو خلاف سنت بتا نا کہاں تک درست ہے؟ ایسے امام کے بارے میں کیارائے ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اقامت كشروع مين بى امام ومقتديون كا كرا المحواب وبالله التوفيق: اقامت كشروع مين بى امام ومقتديون كا كرا الله عليه وسلم به وجانا خلا ف سنت نهين هم الله عليه وسلم كى تشريف ورى پرابنداء اقامت بى سے حضرات صحابہ كھڑ ہے ہوكر مفین بناليا كرتے تھے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. (صحيح مسلم ٢٢٠/١)

لہذا جوامام اس طرح کھڑے ہونے کو خلاف سنت کہتا ہے وہ خود سنت کے خلاف کرنے والا ہے اور کتبِ فقہ میں آ داب کے ذیل میں جو'' حی علی الفلاح'' پر کھڑے ہونے کی بات آئی ہے، تو اولاً میکش ادب ہے، اس کے خلاف کرنے پرنگیر کی اجازت نہیں۔

ولها أداب تركه لا يو جب إساء ة ولا عتاباً كتر السنة الزوائد؛ ولكن فعله أفضل. (درمختارمع الشامي ٤٧٧/١ كراچي)

دوسرےاس کامطلب میہ ہے کہ'حی علی الفلاح''سے تاخیر نہ کرنی جائے۔

والقيام لإمام و مؤتم حين قيل حي على الفلاح (در مختار) والظاهر أنه احتراز عن التاخير لا التقديم، حتى لو قام أول الإقامة لا بأس به. (طحطاوي على الدر بحواله: إعلاء السنن ٢٢٨/٤)

وقال القاضي عياض رحمه الله: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالاً كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم، ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. (شرح النووي على الصحيح لمسلم ٢٢١/٢)

تیسرے میر کہ اب میر طریقہ اہل بدعت کا شعار بن گیا ہے؛ اس لئے اب اس کا ترک

ضروری ہے۔ (دیکھیے: احسن الفتاویٰ ارا ۳۰ ،امداد الفتاویٰ ار۱۸ ، فقا ویٰ محمودیہ ۱۱۹۲، فقا ویٰ رحیمیہ ۱۱۷، فقا ویٰ دارالعلوم ۱۱۲/۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ١٢/٢/٢/٢ اه الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

## ا قامت کے وقت''حی علی الفلاح'' پر کھڑا ہونا؟

سوال (۱۴۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اقامت کے وقت مکم کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہے اور امام صاحب اور بقیہ نمازی ہیٹھے رہتے ہیں، اور جب مکبر حی علی الفلاح کہتا ہے، تو سب کھڑے ہوجاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر حدیث سے ثابت ہے تو صحح اور رائح حدیث کیا ہے؟ تحریر فرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب و ببالیه التوفیق: اقامت کے شروع ہوتے ہی امام اور مقتد اوں کو کھڑے ہوئے ہی امام اور مقتد اوں کو کھڑے ہوکر صفوں کی در تگی کرنا اور نماز کی طرف مسارعت کا ثبوت دینا چاہئے ؛ اس لئے کہ صفوں کا شید ھاکرنا واجب ہے، اس بارے میں احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ابتداء اقامت ہی سے حضرات صحابہ کھڑے ہو کر صفیں درست کیا کرتے تھے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. (صحيح مسلم ١٠٥١٠، فتح الباري ١٥٣/٢ بيروت)

اور کتبِ فقہ میں آ داب کے ذیل میں جوجی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کی بات آئی ہے، تو وہ اولاً محض ادب ہے، اس کے خلاف کرنے والے پر نکیر کی اجازت نہیں۔

ولها آداب تركه لا يوجب إساء ة ولا عتاباً كترك السنة الزوائد ولكن فعله أفضل. (درمختار ٤٧٧ كراچي، درمختار مع الشامي ١٥٤/٢ يروت) ٹانیاً اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ حی علی الفلاح سے تاخیر نہ کی جائے ، جبیبا کہ علامہ طحطا وی نے وضاحت فر مائی ہے۔

قال العلامة الطحطاوي: والظاهر أنه احتراز عن التاخير لا التقدم حتى لو قام أول الإقامة لا بأس. (طحطاوى على الدر ٣٣١/١ بحواله: إعلاء السنن ٣٤٥/٤ بيروت) ثالثاً بي بات بح كماب بيطريقه المل بدعت كاشعار بن گيا بے: اس لئے اس كاترك لا زم اور ضرورى ہے۔

إن المندوب ربما انقلب مكروهًا إذا خيف أن يرفع عن رتبته. (محمع بهار الأنوار ٢٤٤/٢

ال مسكله كوجها رے اكابر نے بھى بڑے شرح وبسط كے ساتھ بيان فرما يا ہے، جس كى تفصيل درج ذيل كتب فتاوى ميں ديكھى جاسكتى ہے۔ (امدادالفتا وى ار ۱۸۴۷، جواہر الفقہ ار ۱۳۱۸، فتاوى دارالعلوم ۱۳۱۲، استان اللہ تعالی اعلم احسن الفتا وى ۲۰۱۲، قادى درج ديا ۱۸۲۷) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محمسلمان منصور پورى غفر له ۱۲/۲/۱۲ ارد ۱۲/۱۲ مقالہ الجواب سے جنبیراحمد عفا اللہ عنہ

حی علی الفلاح پر کھڑ ہے ہونے کے سلسلہ میں اما م محکر کے قول کا مطلب؟

سوال (۱۳۴۷): - كيافرماتي بين علماء وين ومفتيانِ شرع مثين مسكه ذيل كه بارك مين كه: قال محمد ينبغي للقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح أن يقوموا إلى الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. (مؤطا إمام محمد ۸۸-۸۹)

اس قول اورحدیث کی تشریح فرمایئے ، بیرحدیث اور قول صحیح نہیں ہے، تو امام مجمد کا قول لغوا ور بیکار ہوجائے گا ،اگر بیقول صحیح ہے تو اثبات فرمائے ورنہ منفیت کا حکم دیجئے۔ زید مثبت کہتا ہے اور بکر منفی کہتا ہے ، ان دونوں کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس حدیث کے بارے میں آپ مفصل لکھئے؟ زید یہ کہتا ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث پڑمل کرنا فضائل میں سیح ہے یانہیں؟ اگر صیح ہے توعمل کرنا جا ہے ، اور تارکِ حدیث اور تارکِ قول مُحمَّرٌ کے بارے میں حکم فرمائے ، کافر میں یامنکر؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: امام مُرَّن جهال ندکوره عبارت کسی ہو ہیں آگے یہ کسی تحریر فرمایا ہے: فیاذا اُقام المؤذن للصلاة کبر الإمام. (مؤطا اِمام محمد ۸۵ ایعنی جب مؤذن "قدق امت البصلاة" کے توفوراً امام تعبیر تحریمہ کہدد ہے، کین ظاہر ہے کہ امام مُحرِّک مؤذن "قدق امت البصلاة" کے توفوراً امام تعبیر تحریمہ کہدد ہے، کین ظاہر ہے کہ امام مُحرِّک بتائے ہوئے اس ادب پر کہیں ممل نہیں کیا جاتا ، اور تکبیر پوری ہونے کے بعد بی نماز شروع کی جاتی ہے ، اور اس تاخیر کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مؤذن کی تکبیر اولی نہ فوت ہوجائے ، تو جب ایک مؤذن کی تکبیر اولی نہ فوت ہوجائے ، تو جب ایک مؤذن کی رعایت میں اس ادب کوچھوڑ اجا سکتا ہے تو صفیل در ست کرنے کے لئے پہلے ادب کوچھی چھوڑ نے کی اجازت ہونی چا ہے۔ ایک ادب پر تو اس قدر اصر ارکہ نہ کرنے والے پر نکیر ہو، اور دوسرے ادب سے پہلو تہی انصاف کے خلاف ہے۔

نیزا حادیث سے اس بات کا ثبوت ہے کہ شروع تکبیر سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم صفیں بنا کر کھڑے ہوگئے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی ؛ لہذا شروع تکبیر سے کھڑے ہونے کوخلاف سنت ہر گزنہیں کہاجا سکتا ، اور حدیث: إذا أقید مت المصلاة فلا تقوموا حتی تدونی صحیح ہے ، اور بی تکم اُمت پر شفقت کے لئے آپ نے دیا تھا کہ کہیں آپ کو آ نے میں کوئی عارض پیش آ جائے اور لوگ کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہیں۔

قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يرده لئلا يطول عليهم القيام؛ لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. (عمدة القاري ٥٣/٥ ١-١٥٤)

نيز فقهاء حفيه كزويك بيحكم (امام كود كيوكر كهر بهوني) كاحكم اس وقت ب جب

# اگر بریلوی مسجد میں نماز پڑھانے کا اتفاق ہوتو کیاان کے طریقوں پڑمل کیا جائے گا؟

سےوال (۱۴۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر زید کسی بدعتی کی مسجد میں چلاجائے اور وہاں کے لوگ اس کو امام بنادیں اور تیکبیر کے وقت سب لوگ بیٹے رہیں ،اور یہ خوف ہو کہ اگرزید کئیبر کے وقت نہیں بیٹھا، تو لوگ فساد کریں گے یاکسی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد سلام ہوتا ہواور زیدا پناذ کر کر رہا ہویا بیٹھا ہوا ہواور بیخوف ہو کہ اگرزید سلام میں نہ شریک ہوا تو لوگ اس سے جھڑ یں گے، تو ایسے موقع پر زید کو کیا کرنا چاہئے؟
باسم سبحانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: تکبیر کے وقت با قاعدہ صلی پر بیٹھنا اور جی ملی الفلاح پر کھڑا ہونا، اسی طرح سلام کے وقت کھڑے ہونے کا التزام حدیث سے ثابت نہیں ہے؛ لہذا کوئی الساعمل نہ کیا جائے جو حدیث کے خلاف ہوا ور جولوگ فساد کریں، انہیں حکمت عِملی سے سمجھایا حائے۔ (ستفاد: احسن الفتاوی ۲۰۵۷)

﴿ ادُعُ اِلْى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ بِالَّتِي هِيَ الْحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِيُنَ ﴾ [لنحل: ١٢٥]

فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم والتخصيص من غير مخصص مكووهاً. (سباحة الفكر مع محموعة الرسائل الست ٧٢، فتح الباري ٢٠٩/٢ بيروت، مرقاة المفاتيح ١٠٤/٢، فتاوى محموديه ٢٠١/١ ميرثه) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳ ۱۳/۷۱۳ ه الجواب صیح شنبیراحمد عفاالله عنه

## ا قامت سے پہلے فیں درست کرنا؟

سوال (۱۴۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم نے سنا ہے کہ نماز کے واسطے اقامت سے بل صفیں درست کرناوا جب ہے جضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صفول كى درسكى واجب كے درجه كى چيز ہے، بخارى شريف ميں ہے كم آنخضرت اللہ فرمایا:

سوّوا صفو فکم فإن تسویة الصفو ف من إقامة الصلاق. (صحیح لبخاری ۱۰۰۱)

یعنی صفیں درست کیا کرو؟ اس لئے کہ صفوں کا درست کرنا نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے، تاہم بیضروری نہیں ہے کہ اقامت شروع ہونے سے قبل تمام صفیں درست ہوجا کیں؛ بلکہ مقصود بیہ ہے کہ تکبیراولی سے قبل صفیں ٹھیک ہوجانی چاہئیں اور بیاسی وقت ہوگا جب کہ ابتداء اقامت سے مقتدی کھڑے ہوکر صفیں سیرھی کرنے کا اہتمام کریں فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محرسلمان منصور پوری غفر لہ ۱۲۱۵/۵/۱۲سے الجواب صحیح بشیراحمد عفااللہ عنہ

## صفوں کی در شکی کے لئے ابتداء اِ قامت سے کھڑا ہونا؟

سےوال (۱۹۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید امام ہے اور خالد، بکر، عمر وغیر ہتقتدی ہیں، اور جب مکمرا قامت کہنا شروع کرتا ہے تو مکمر کے ساتھ ہی امام اور مقتدی بھی کھڑے ہوجاتے ہیں، ان حضرات کے لئے کس وقت کھڑا ہونا سنت ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نماز میں صفوں کی در تگی کی بڑی اہمیت ہے اس کا پوری طرح لحاظ جھی ہوسکتا ہے جب کہ ابتداء اقامت سے ہی نماز میں کھڑ اہوجائے، خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کا ابتداء اقامت سے کھڑ اہونا منقول ہے، اور فقہاء نے جی علی الصلاق پر کھڑ ہے ہونے کوجومستحب لکھا ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ کھڑ ہے ہونے میں اس سے تاخیر نہ کی جائے؛ لہذا مقتدیوں کا امام کے ساتھ ابتداء تکبیر سے کھڑ ہے ہو جانا صحیح اور شریعت کے مطابق ہے۔ (ستفاد: احسن الفتاد کی المام کے ساتھ ابتداء تکبیر سے کھڑ ہے ہو جانا صحیح اور شریعت کے مطابق ہے۔ (ستفاد: احسن الفتاد کی المام کے ساتھ اللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۳/۳/۱۵ الجواب صحیح شبیراحمدعفاالله عنه



## أذان وإقامت كاجواب دينا

#### اُذان کا جواب دیناباعث ِتُواب ہے

سوال (۱۴۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیاا ذان کا جواب نہ دے ہو کیاوہ گنہگار ہوگا؟ کہ: کیاا ذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص اذان س کر جواب نہ دے ہو کیاوہ گنہگار ہوگا؟ باسم سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: اذان كاجواب دينا بهت ثواب كأممل بهايك حديث مين آنخضرت الله في ارشاد فرمايا كه: ''جو شخص اخلاص كساته مؤذن كممات اذان دبرائ اور حي على الفلاح كجواب مين لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم كه، توانثاء الله وه جنت مين داخل بوگا''۔

#### کی شفاعت نصیب ہوگی:

اَللَّهُمَّ رَبَّ هاذِهِ الدَّعُوَ قِ التَّامَّةِ وَالصَّلوا قِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَابُعَثُهُ مَقَاماً مَّحُمُودًا نالَّذِي وَعَدُتَّهُ. (صحيح البحاري ٨٦/١)

ترجمہ:''اےاللہ! اے اس کممل دعوت اور قائم شدہ نماز کے مالک! محمد ﷺ کو مقام وسیلہ (جو جنت کا سب سے اعلی مقام ہے ) اور فضیلت اور برتر ی سے سرفراز فرما ہے ، اور آپ کو اس مقام محمود پر فائز فر مائے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے'۔

آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے کہ:'' بیبڑنے ظلم کی بات ہے کہآ دمی مؤذن کی اذان س کر اس کا جواب نیدے''۔

عن أبي هرير قرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الجفاء أن تسمع المؤذن فلا تقول مثل ما يقول. (رواه الطبراني في كتاب اللعاء ١٦٥ رقم: ٤٨١ ييروت)

تاہم فقہاءاحناف نے اس بارے میں بحث فرمائی ہے کہ زبان سے اذان کے جواب دینے کی شرعاً کیاحثیت ہے؟ تواس بارے میں دونقطہ نظریائے جاتے ہیں:

(۱) علامہ ابن الہمام اور صاحبِ در مختار علامہ علاء الدین هسکفی وغیرہ حضرات کے نزد یک اذان سننے والے کے لئے زبان سے جواب دینا واجب ہے، جس کا لازمی نتیجہ رہے کہ جو شخص بلا عذر جواب ندے ، وہ ایک واجب کا ترک کرنے کی وجہ سے گنہگا رہوگا۔

(۲) اس کے برخلاف علامیم سالائمہ حلوائی وغیرہ حضرات کا موقف یہ ہے کہ اذان سننے پر مسجد یا جماعت کی طرف چل کر جانا لیعنی عملاً جواب دینا لازم ہے؛ لیکن زبان سے جواب دینا مسنون اور مستحب ہے، اس قول کے اعتبار سے جو شخص اذان س کر بلا عذر جواب نہ دے، وہ صرف خلاف او لی کا مرتکب ہوگا، گنہ گار نہ کہلائے گا۔ علامہ شامی نے بحث کر کے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ والمظاهر و جو بہا باللسان لظاهر الأمر فی حدیث ''إذا سمعتم المؤذن

فقولوا مثل ما يقول"كما بسط في البحر، وأقره المصنف، وقواه في النهر ناقلاً عن المحيط وغيره. (درمعتار ٢٩/٢ - ٧٠ زكريا)

و في الشامي: قوله: (والظاهر وجوبها باللسان) كذا قاله في فتح القدير معللاً بأنه لم تظهر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب ..... الخ. نعم! أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح الآثار: بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار ه فسمع منادياً، وهو يقول: "الله أكبر الله أكبر"، فقال صلى الله عليه وسلم: "على الفطرة"، فقال: ''أشهد أن لا إله إلا الله"، فقال صلى الله عليه وسلم: ''خرج من النار". فابتدرناه، فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة، فنادي بها. قال أبوجعفر: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غير ما قال المنادي، فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمر ه بالدعاء في أدبار الصلوات و نحوه، فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان، وأنها مستحبة، وهذا ظاهرٌ في ترجيح قول الحلواني، وعليه مشي في الخانية والفيض، ويدل عليه قوله صلى اللُّه عليه وسلم 'إذا سمعتَ النداء فأجب داعي الله'، وفي رواية: "فأجب وعليك السكينة". ويكفى في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة، فإنك علمت أن قول الحلواني مبنى على أن الإجابة لقصد الجماعة، والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة، وأن الإجبابة بالقدم و اجبة، إن لزم من تركها تفويت الجماعة ..... الخ. (شامي ۲۹/۲ زيريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۳۷ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

#### اذان بوری ہونے کے بعدایک ساتھ جواب دینا؟

سوال (۱۴۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: حدیث میں جواذ ان کے جواب دینے کی فضیلت آئی ہے، تو میرا سوال سے ہے کہ مؤذ ن کے کلمہ کوس کر فوراً جواب دینے ہی سے یہ فضیلت حاصل ہوگی یا اگر کوئی شخص پوری اذان ہونے تک خاموش رہے یا اینے کام میں مشغول رہے، اور پھر اذان ختم ہونے پر ایک ساتھ سب کلمات دہرا دے، تو کیااس کوبھی جواب دینے کی فضیلت ہوجائے گی یانہیں ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اولى بات تويهى ہے كہ جوكلمه مؤذن سے منتار ہے، فوراً جواب دیتار ہے؛ تاہم اگر شروع میں فاموش رہاا وراذان كى يحيل كے بعد زيادہ فصل كے بغير اذان كے كلمات دہرا لئے، تواميد ہے كہ اس كو بھى اذان كے جواب دینے كى فضيلت حاصل ہوجائے گ۔ وليو لم يجبه حتى فرغ لم أر، وينبغي تداركه إن قصر الفصل. (درمختار) وفي الشامي: وصوح به ابن حجر في شوح المنهاج حيث قال: فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل، كفى في أصل سنة الإجابة، كما هو ظاهر. (شامي ٢١٧٦ زكريا) فقط واللہ تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۲۷۳/۲ ۳۳ اه الجواب صحيح بشبيراحمد عفااللّه عنه

## کن حالتوں میں اذان کا جواب دینامنع ہے؟

سے وال (۱۵۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کن کن حالتوں میں اذان کا جواب دینا منع ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: آگه حالتول مين اذان كاجواب دينامنع ب:

(۱) حالت نماز میں (۲) جمعہ وعیدین کے خطبہ کے دوران (۳) نماز جنازہ کے دوران (۳ دین تعلیم کے وقت (۵) ہم بستری کی حالت میں (۲) غسل خانہ میں (۷) پیشاب کرتے وقت (۸) تضاء حاجت کے وقت۔

وفي المجتبى: في ثمانية مواضع إذا سمع الأذان لا يُجيب: في الصلواة وثلاث خطب الموسم، والجنازة، وفي التعلم العلم وتعليمه، والجماع، والمستراح وقضاء الحاجة والتغوط. (البحر الرائق ٢٦٠/١)

ويجيب وجوباً مع سمع الأذان ولو جنباً لا حائضاً ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة و جماع، ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمه (درمختار) قال الشامي: قوله: لا حائضًا ولا نفساء: لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل بخلاف المجنب؛ لأن حدثه أخف من الحيض والنفاس لا مكان إزالته شريعا، قوله: مستراح: أي بيت الخلاء، قوله: وتعليم علم، أي شرعي فيما يظهر ولذا عبر في المجوهرة: بقراءة الفقه. (درمختار معالشامي ٢٩٦١ كراچي، ٢٥١٦ - ٢٦) فقط والترتعالى اعلم كتيه: احتر محسلمان منصور يورى غفرله ١٨٦٨ و١٨١ الهواب صحيح شبيراحم عفاالتدعنه

## دورانِ تلاوت أذان شروع ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال (۱۵۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر قر آنِ کریم کی تلاوت کے دوران ا ذان شروع ہوجائے تو کیا جواب دینا ضروری ہے؟ یا تلاوت کو جاری رکھنا چاہئے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بسالسه التو هيق: اگراذان كے دقت مىجد ميں تلاوت كرر ہا ہے تو تلاوت جارى ركھنے كى اجازت ہے،اذان كا جواب دينااس پرلا زم نہيں؛البته مستحب ہے،اوراگر اذان کے وقت مکان میں ہوتو یہ دیکھے کہ اس کے محلّہ کی مسجد کی اذان ہے یا دوسری مسجد کی ،اگر دوسرے ملّہ کی مسجد کی اذان ہے تو تلاوت دوسرے محلّہ کی مسجد کی اذان ہے تو تلاوت موتوف کر کے اذان کا جواب دینا جا ہے۔

ولا يشتغل بقراء ة القرآن، ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في القراء ة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة، كذا في البدائع. (الفتاوي الهندية ٧١١)

فيقطع قراء ة القرآن لو كان يقرأ بمنزله ويجيب لو أذان مسجده، وأما عندنا فيقطع ويجيب باللسان مطلقاً، والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأمر في حديث: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول". (درم حتار مع الشامي ٢٩٨/١ كراچى، شامي ٢٩/٦ زكريا، بدائع الصنائع، الصلاة / فصل فيما يجب على السامعين ٢٦٠/١ بيروت، الفتاوئ التاتار خانية ٢٥/١ رقم: ٢٠١١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفرلها ۲٫۲٫۲ ۱۹۳۳ اهد الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

#### وضو کے درمیان اذ ان کا جواب دینا؟

سےوال (۱۵۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: وضو کے درمیان اذان کا جواب دینا ضروری ہے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب و بالله التوفيق: اگروضوكرت موئ اذان شروع موجائ تووضو كرتے موئ بھى اذان كاجواب ديناچاہئے۔(متفاد: فادكام موديه ١٣٣٧مير له) المستفاد: ولا يشتغل بقراء ة القرآن، ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة، كذا الإجابة، ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة، كذا في البدائع. (الفتاوي الهندية ٧/١٥)

فيقطع قراءة القرآن لو كان يقرأ بمنزله ويجيب لو أذان مسجده.

(درمختــارمـع الشــامـي ۳۹۸/۱ کـراچي، شامي ۲۹/۲ زکريا، بدائع الصنائع ۲۲۰/۱ بيروت، الفتاو ی التاتارخانية ۲۵/۲ رقم: ۲۰۱۱ زکريا) **فقط واللّدتعالی اعلم** 

كتبه:احقر محرسلمان منصور بورى غفرله

218m2/4/4

#### کھانے کے دوران اُذان کا جواب دینا؟

سے ال (۱۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر جم کھانا کھا نے کے درمیان میں کہ: اگر جم کھانا کھا نے کے درمیان اذان کا جواب دے سکتے ہیں بانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: کھانے کے دوران اذان ہونے کی صورت میں جواب دین افران ہونے کی صورت میں جواب دین افران ہونے ہوئے جواب دین اور کی کرج بھی نہیں۔

وكذا لا تجب الإجابة عند الأكل. (البحر الرائق ٢٦٠/١ كو تُله)

ويجيب من سمع الأذان لا حائضا ونفساء ..... وأكل. (درمختار مع الشامي ٣٩٦/١ كراچي، ٢٥٦٠ - ٦٦ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۲۷،۳۲۳ اه

#### دورانِ اذان دعامين مشغول رهنا؟

سے ال (۱۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرکوئی شخص قبل الا ذان د عامیں مشغول تھا تو کیا اذان سننے کے بعداس کوفوراً دعامنقطع کرنا چاہئے یا اس طرح اپنی مناجات میں مشغول رہے، نیز ایسے شخص کے لئے اذان کا جواب دینا ضروری ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اذان من كردعاروك كراذان كاجواب دينا چائے، مستحب يهي ہے۔

ولا يشتغل بقراء ة القرآن، ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة، كذا في البدائع. (الفتاوي الهندية ٧١١)

فيقطع قراء ة القرآن لو كان يقرأ بمنزله ويجيب لو أذان مسجده.

(درمختــار مــع الشــامـي ۹۸/۱ ۳ كــراچي، شامي ٦٩/٢ زكريا، بدائع الصنائع ٦٦٠/١ بيروت، الفتاو ي التاتارخانية ١٥٤/٢ رقم: ٢٠١١ زكريا) **فقط والنّرتعالي اعلم** 

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۵/۴۱۵ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### اذ ان سننے والے کوسلام کرنا؟

سے ال (۱۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان سننے والے کوسلام کرنا کیسا ہے؟ فتاوی دا رالعلوم میں عدم کراہت کی صراحت ہے؛ لیکن اگر حالت ِاذان میں سوائے مؤذن کے اور کسی کوسلام کرنے قرکر وہیں ہے۔

حاصلها أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة ..... أو الأذان

والإقامة. (شامي ٦١٨/١ بيروت)

اورشامى مين باب شروط الصلاة سے پہلے:

قوله: لايرد السلام لم أره في النهر، وفي التحفة: ينبغي للسامع أن لا يتكلم، ولا يشتغل بشيء في حالة الأذان والإقامة، ولا يرد السلام أيضا؛ لأن الكل يخل بالنظم. (شامي ٣٩٩/١ يبروت)

شامی کی مٰدکورہ عبارت سے سلام کا جواب نہ دینا چاہئے ،اس بارے میں مفتی بہول کیا ہے؟ آیاسلام کر سکتے ہیں یانہیں؟ اگر جواب مثبت میں ہے تواب سامع پر سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بہتریہ ہے کہ جوآ دمی غور سے اذان تن رہا ہے اور اس کے جواب میں مشغول ہو، تواسے سلام نہ کیا جائے ، اورا گر سلام کرلیا جائے تو اس کے لئے اجازت ہے کہ جواب نہ دے۔

ولايرد السلام أيضاً. (شامي ٧٠٠٢ زكريا، فتاوئ دار العلوم ١٣٠٠٢، أحسن لفتاوئ ٢٨٣/٢) نقل العلاء رحمه الله عن النهر معزيا إلى المحيط وغيره أنه لا يرد السلام و لا يسلم و لا يقرأ؛ بل يقطعهما ويجيب و لا يشتغل بغير الإجابة. (شامي ١٧١/١ كراچي، أحسن الفتاوئ ٢٨٨/١)

حاصلها أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة ..... أو الأذان والإقامة. (شامي ٦١٨/١ بيروت)

قوله: لايرد السلام لم أره في النهر، وفي التحفة: ينبغى للسامع أن لايتكلم، ولايشتغل بشيء في حالة الأذان والإقامة، ولا يرد السلام أيضا؛ لأن الكل يخل بالنظم. (شامي ٣٩٩/١ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۳/۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## اَذِ ان کے دوران وظیفہ پڑھنااور دعا مانگنا؟

سےوال (۱۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان کے دوران کوئی وظیفہ رپڑھنایاد عاما نگنا جائز ہے یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: بهتر بكاذان كوقت ديكركس وظف وغيره مين مشغول ندر باجائد

ولا يشتغل بقراء ة القرآن، ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة. (الفتاوي الهندية ٧٠١)

فيقطع قراء ة القرآن لو كان يقرأ بمنزله ويجيب لو أذان مسجده.

(درمختـارمـع الشـامـي ۳۹۸/۱ کـراچي، شامي ۲۹/۲ زكريا، بدائع الصنائع ۲۲۰/۱ بيروت، الفتاوي التاتارخانية ۲۵/۲ رقم: ۲۰۱۱ زكريا) **فقط واللرتعالي اعلم** 

کتبه :احقر محمدسلمان منصور بوری غفرلهار ۱۳۲۰ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### ا قامت کاجواب دینا؟

سے ال (۱۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے،اسی طرح اقامت کا جواب بھی دینا چاہئے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: كَه بال التبير كا بهى جواب دينا مستحب به ويجيب الإقامة ندبا إجماعاً كالأذان ويقول عند قد قامت الصلاة "أقامها الله وأدامها". (درمختار مع الشامي، الصلاة / باب الأذان، قبيل شروط الصلاة كراچى ٢٠٠١، ٢٧ زكريا)

وفي فتح القدير: أن إجابة الإقامة مستحبة. (البحر لرائق ٢٥٩/١ الفتلوى الهندية ٢٥٥) وشروع الإمام في الصلاة مذ قيل "قد قامت الصلاة" ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا وهو أعدل المذاهب ..... و في القهستاني معزياً للخلاصة أنه الأصح (درمختار) لأن فيه محافظة على فضيلة المؤذن وإعانة له على الشروع مع الإمام. (درمختار، باب صفة الصلاة / آداب لاصلاة ٢٧٧/ ١-٨٧/زكريا) فقط واللّذتالي اعلم كتبه: احقر محمد الإراب عنفة الصلاة / آداب لاصلاة ٢٧٧/ ١-٨٧/زكريا)

اَذان و إقامت میں شہاد تین کے بعد جواب میں در ود تمریف برط صنا؟

سوال (۱۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے
میں کہ: اذان وا قامت میں جواب میں اُشھہ اُن محمداً رسو ل اللّه کے جواب میں اگر
''صلی اللّٰه علیہ وسلم'' کہد دیا اور بعینہ اسی کلمہ کو نہ دہرایا، تو کیا شرک ہوجائے گا، نیز اذان وا قامت
میں شہادتین کے جواب میں در ووشریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہےیا مستحب یا صرف ا دب ہے؟
میں شہادتین کے جواب میں در ووشریف پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہےیا مستحب یا صرف ا دب ہے؟
میرک ہوجائے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: (ا-٢) شهادت اذان اور کلم طيبه مين ذكرنبوي "صلى الله عليه وسلم" كي بعددر ودشريف پڙهنا شركنهين ہے۔

البتہ اَحادیثِ صحیحہ میں کلماتِ اذان کے جواب میں بعینہ اُنہیں کلمات کو دہرانے کی بڑی فضیلت وار دہوتی ہے،اس لئے اذان واقامت میں شہاد تین کے جواب میں شہاد تین ہی کو دہرانا مسنون ہے، درود شریف پڑھنی مسنون مسنون ہے، درود شریف پڑھنی مسنون ہے۔ درود شریف پڑھنی مسنون ہے۔ (متقاد:اصن الفتادی ۲۷۸/۲۸، فقادی دارالعلوم دیوبند ۹۳۲/۲۸)

عن عبد الله بن عمر و بن العاص رضي الله تعالىٰ عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: ثم صلوا على عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا على . (صحيح مسلم ١٦٦/١)

يستحب أن يقال عند سماع الأول من الشهادة "صلى الله عليك يا رسول الله. (شامي ٩٨/١ وعند الثانية منها: قرت عيني بك يا رسول الله. (شامي ٩٨/١ حراجي) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۴/۱۸۱۳ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## اذان میں'' اشہدان محمد رسول اللہ'' کے جواب میں درود شریف بڑھنا ثابت نہیں

سےوال (۱۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر مؤذن نے اذان کے دوران''اشہدان مجد رسول اللہ'' پڑھا،تو کیاعوام کے لئے''صلی اللہ علیہ وسلم'' کہنا درست ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: اذان میں "اشهدان محمدارسول الله" کے جواب میں درود شریف پڑھنا مسنون نہیں ہے؛ بلکہ صرف اس کلمہ کو دہرا نامسنون ہے؛ البتہ پوری اذان ختم ہونے کے بعد دعاء وسیلہ (جواعلی درجہ کا درود شریف ہے) کی تاکیدوارد ہے، اس لئے عوام وخواص سب کو چاہئے کہ وہ شہادتین کے وقت درو دشریف پڑھنے کے بجائے اذان کے ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بجائے اذان کے ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھنے کے ایکا اہتمام کریں۔

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: "الله أكبر" فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال:

"أشهد أن لا إلله إلا الله" قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: 'أشهد أن محمد رسول الله" ثم قال: "حي على الصلاة" وسول الله" ثم قال: "حي على الصلاة" قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: "حي على الفلاح" قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: "حي على الفلاح" قال: لا حول ولا قوة إلا بالله أكبر الله أكبر "قال: الله أكبر الله أكبر "ثم قال: "لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. (صحيح مسلم ١٩٢١، السنن الكبرى إلا الله من قلبه دخل الجنة. (صحيح مسلم ١٩٢١، السنن الكبرى على ١٩٢٦، وقم: ١٩٢٦،

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منز لة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. (سن أبي داؤد ٧٧١١-٨٧) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محدسلمان منصور پوری غفرلها۲ ۲٫۷ ۴۳۳ اهد الجواب صیح شبیراحمدعفاالله عنه

## حیعلتین کے جواب میں'' لاحول ولاقو ق'' پڑھنا؟

سےوال (۱۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان کے جواب میں کہ: اذان کے جواب میں ''لاحول ولاقوۃ الا باللہ'' پڑھتے ہیں، اگر مسجد کے اندر ہوتو کیا پڑھنا چاہئے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: اذان مين تح على الصلاة "اور تح على الفلاح" كه جواب مين مطلقاً "لاحول ولا قوق الا بالله" كهنامستحب اور مسنون هم، اور جو شخص اذان كوفت مسجد مين موجود مو، اس كے لئے اگر چه زبانی جواب دینے كى زیادہ تاكيد نہيں ہے ؛ ليكن پھر بھى اگر

وہ جواب دیتے ہوئے" لاحول ولاقو ۃ الاباللہٰ" پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبال المؤذن ..... حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قبال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ..... من قلبه دخل الجنة. (صحيح مسلم ١٦٧١ رقم: ٣٨٥)

ولو كان في مسجده حين سمعه ليس عليه الإجابة، ولو كان خارجه أجاب بالمشي إليه بالقدم ..... الخ، كما هو قول الحلواني. وعليه فيقطع قراء ة القرآن لو كان يقرأ بمنزله، ويجيب لو أذان مسجده كما يأتي ولو بمسجد لا؟ لأنه أجاب بالحضور، وهذا متفرع على قول الحلواني، وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقاً (درمختار) وقال الشامي بحثًا: والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة، وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة ..... الخ. (شامي ٢٩/٢ زكريا)

وأما الحوقلة عند الحيعلة فهو وإن خالف ظاهر قوله عليه السلام: فقولوا مشل ما يقول، لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك رواه مسلم واختاره المحقق ابن الهمام في فتح القدير: الجمع بين الحوقلة والحيعلة عملاً بالأحاديث. (البحر الرائق ٢٥/١ فتح القدير ٢٨/١، مراقى الفلاح ٢٦/١ شامي ٢٧/٢ زكريا)

وعند قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان. (الفتاوى التاتارخانية ٢٠٠٨ رقم: ٢٠٠٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجرسلمان منصور بورى غفر له ١٣١٣/٣/١٥ هـ الجوار صحيح بشبر احمر عفا الله عنه

''الصلوة خير من النوم'' كاجواب؟

سوال (۱۲۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے ہارے میں

#### کہ:''الصلاۃ خیر من النوم''کے جواب میں کیا پڑھنا جاہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: فجرى اذان ميں جب مؤذن 'الصلوة فيرمن النوم' كية واس كے جواب ميں كيا كہا جائے؟ اس كے متعلق حديث ميں كوئى صراحت منقول نہيں ہے؛ البته بعض سلف سے منقول ہے كہ سننے والوں كوجواب ميں 'صدقت وبورت ' (تونے سے كہا اور تونے نيكى كا كام كيا) كے الفاظ كہنے چائميں اور بعض علاء نے اس ميں يہ بھى برا صايا ہے: وبالحق نطقت (تونے حق بات زبان سے نكالى)

وفي "الصلاة خير من النوم" فيقول: صدقت وبررت. (در مختار) و نقل الشيخ اسماعيل عن شرح الطحاوي زيادة "و بالحق نطقت". (شامي ٦٧/٢ زكريا، شامي ٦٢/٢ بيروت)

قال الرافعي: ولم يرد حديث اخر في "صدقت وبررت"؛ بل نقلوه عن بعض السلف. (تقريرات رافعي ٤٧/٢)

وفي التحفة: وإذا قال المؤذن "الصلاة خير النوم" لا يقوله السامع؛ لأن فيه شبه المحاكاة كما في قوله "حي على الصلاة، حي على الفلاح" بل يقول: صدقت وبررت. (الفتاوى التاتار حانية ١٥٣/٢ رقم: ٢٠٠٨ زكرياه الفتاوى الهندية ١٧٠١) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفر له ١٧٢/٢/٣١ه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

#### اذان کے بعد بڑھی جانے والی دعا

سوال (۱۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اذان میں ان متیوں دعاؤں کو پڑھنا سنت ہے، جسے مفتی حبیب الرحمٰن صاحب خیر آبادی نے ''مسائل اذان' میں صفحہ ۹۸ ر پر لکھا ہے، یاصرف اللّٰهم دب ھلذہ اللح دعا پڑھنا سنت ہے، اور اگر کوئی صرف اللّٰهم اللح دعاء پڑھے تو کیا تھم ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اذان ك بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة السخ، حديث عابت ب، الرصرف اسى دعا پراكتفاء كياجائة بهى كوئى حرج نهيں سارى عابت شده دعا كيل پر هناضرورى نهيں ہے۔

ويدعو ..... رواه البخاري وغيره، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هلذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد ن الوسيلة والفضيلة و ابعثه مقاماً محموداً ن الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، وزاد البيهقي في اخره: إنك لا تخلف الميعاد. (شامي ٢٨/٢ زكريا)

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعو ة التامة والصلاة القائمة ات محمد نالوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة. (صحيح البخاري ٢٠/١ رقم: ٢٠٦ ، سنن الترمذي ٢١/١ ، سنن أبي داؤد ٢٨/١ ، سنن النسائي ١٩٥٨ ، مشكوة المصابيح ٢٥ ، إعلاء السنن ٢٠/١)

دلالة أحاديث الباب ظاهرة، والأمر محمول على الاستحباب. إعلاء السنن الدارة القرآن كراچى، ملتقى الأبحر ٧٨/١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احقر محرسلمان منصور لورى غفرله ٢٨/١/١/٢٠ الص

لبه. الفر ترسمهمان مصور پوری حفرانه ۱۸۸۸ الجواب سطح بشبیراحمه عفاالله عنه

### اَ ذِ ان كِي دِعا كِي فَضيلِت

سے ال (۱۶۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:اذان کی دعا کی فضیلت کیاہے؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اذان كى دعاكے بارے ميں صديث شريف ميں بہت بڑی فضیلت آئی ہے، چناں چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعداس کی دعایڑھے گا،توایشے تحض کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللُّهم رب هذه الدعو ة التامة والصلاة القائمة ات محمد نالوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم **القيامة**. (صحيح البخاري ٨٦/١ رقم: ٦٠٦، سنن الترمذي ٨/١٥، سنن أبي داؤ د ٧٨/١، سنن النسائي ١٩٩١، مشكوة المصابيح ٦٥، إعلاء السنن ١٠١٢) فقط والدرتعالي اعلم کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱٬۲۲۳٫۴۷٫۱۹

الجواب يحج بشبيراحمد عفااللهءنه



# شرائطِنماز

## نماز سے ہونے کے لئے کتنی شرطیں ہیں؟

**سے ال** (۱۶۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز کے صبح ہونے کے لئے کتنی شرطیں ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نمازی صحت کے لئے کل سات شرطیں ہیں: (یعن جن کا نماز کے شروع کرنے سے پہلے اہتمام کرناضروری ہے)

(ا )حدث ِ اکبر (جنابت) اور حدث ِ اصغر سے پاک ہونا۔

﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اِذَا قُمْتُمُ اِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُو هَكُمُ وَاَيْدِيَكُمُ اِلَى

الْمَرَ افِقِ وَامُسَحُوا بِرُنُوسِكُمُ وَارْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعُبَيْنِ ﴾ [المائدة جزء آيت: ٦]

﴿ وَإِنْ كُنتُهُ جُنبًا فَاطَّهَرُوا ﴾ [المائدة حزء آيت: ٦]

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. (صحيح البخاري، الوضوء / باب لا تقبل صلاة بغير

طهور ٥/١ رقم: ١٣٥، سنن الترمذي، الطهارة / باب لا تقبل الصلاة بغير طهور ٣/١ رقم: ١)

(۲) نمازی کے بدن، کیڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔

قال تعالىٰ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ [المدثر: ٤]

قال تعالىٰ: ﴿ وَعَهِـ دُنَا اِلَى اِبُرَاهِيُـمَ وَاِسُمَاعِيُلَ اَنُ طَهِّرَا بَيُتِى لِلطَّآئِفِيُنَ وَالْعَاكِفِيُنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥] ومن جملة ذلك: طهارة موضع الصلاة، فإن كان موضع قدميه وركبتيه وجبهتيه وأنفه طاهر، أجازت صلاته بلا خلاف. (لفتاوى التاتار حانية ٢٨/٢ رقم: ٧٧٥ زكريا) ومن جملتها: طهارة ما يستر به عورته. (لفتاوى التاتار حانية ٢٦/٢ رقم: ٩٦٥ زكريا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقئ، والدم، والمني. (سنن الدار قطني، طهارة / باب نحاسة البول والأمر بالتنزه عنه ١٣٤/١ رقم: ٢٥٤)

(۳) ستر ڈھانکنا (یعنی مرد کے لئے ناف سے لے کر گھٹے تک اور آز ادعورت کے لئے چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم چھوڑ کر بقیہ پورابدن چھپانا)

قال الله تعالى: ﴿يَبَنِى ادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسُجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣] عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. (سنن الترمذي / باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة الحائض إلا بخمار ٨٦١١ رقم: ٧٣٠، سنن أبي داؤد / باب المرأة تصلي بغير خمار ١٠١١ رقم: ٢٤١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضر بوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو آجره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته. (مسند أحمد ١٨٧/٢ رقم: ٢٥٧٦)

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركبة عورة. (سنن الدار قطني ٢٣/١ رقم: ٨٧٨)

فمن جملتها: ستر العورة، العورة للرجل من تحت سرته حتى يجاوز ركبته. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة / الفرائض ٢١/٢ رقم: ٧٣٧ زكريا)

(۴) قبله کی طرف رخ کرنا۔

قال تعالىٰ: ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيُثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلُّوُا وُجُوُهَكُمُ شَطُرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤]

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. (السنن الكبرئ، الصلاة / أبواب استقبال القبلة ٢٨٠/٢ رقم: ٢٢٢٦)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قران، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. (صحيح البخاري/باب ما جاء ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة ١٨٥ وقم: ٤٠٣)

ومن جملة ذلك: استقبال القبلة، قال بعضهم: معرفة القبلة فرض. (الفتاوى التاتار خانية ٣٢/٢ رقم: ٢٠٧٠ زكريا)

(۵)نماز کا وقت ہونا۔

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتبًا مَوُقُوتًا ﴾ [النساء: ٣١] قال الله تعالىٰ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ [طه: ٣١] ومن جملة ذلك: الوقت؛ حتى لو صلى قبل دخول الوقت لا يجوز.

(الفتاوي التاتارخانية ٣٣/٢ رقم: ٦٠٦ زكريا)

(۲) نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا۔

وأما الكلام في كيفيتها فنقول: المصلي لا يخلو إما أن يكون متنفلاً أو مفترضا، فإن كان متنفلاً يكفيه نية مطلق الصلاة؛ لأن الصلاة أنواع في منازلها، وأدناها منزلة النفل فانصرف مطلق النية إليه. (الفتاوئ التاتارخانية، كتاب الصلاة / الفرائض ٣٩/٢ زكريا)

(۷) تكبيرتحريمه كهنا ـ

قال الله تعالىٰ: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ﴾ [المدثر: ٣]

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. (سنن أبي داؤد، لصلاة/ باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليها ٩١/١ وقم: ٣٠٨، سنن الترمذي، الطهارة/ باب ما جاء مفتاح لصلاة الطهور ٢٠٨ رقم: ٣)

وهي عندنا سبعة: الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة. (لفتاوي الهندية ١٨٥٠، تاتار حانية ٢٧٠٤ - ٢٦ زكريا، درمختار مع الشامي زكريا ١٢٨ - ٣٧، فتاوي دار العلوم ١٤٩/٦ - ١٣١) فقط والترتحالي اعلم كتبه: احتر محمسلمان مصور يوري غفر لدا ٢٨٢/٢ ١٣٣ هـ الجواب صحح بشبراحم عفاالله عند

بدن برمعمولی سی نجاست ِغلیظه کگےر ہے کے سا تھ تماز بر طمنا؟

سوال (۱۲۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ:اگر کسی نمازی کے بدن یا کیڑے پرمعمولی نجاست خون پیشاب استنجا وغیرہ گلی رہے اور اس
کے ساتھ نماز پڑھ لے ، توکیا نماز صحیح ہوجائے گی یانہیں؟

سمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اگرکسی نمازی کے بدن یا کپڑے پرایک درہم یعنی تقریباً ساڑھے تین ماشہ کے بقدریا اس سے کم کوئی نجاست ِ غلظ مثلاً خون بیشاب وغیرہ لگی رہ جائے تو کراہت کے ساتھ نماز درست ہوجائے گی ،اس لئے بہتر یہی ہے کہ اگر پہلے سے نجاست کا علم ہوجائے تو اسے زائل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھیں۔اوراگریہ نجاست ساڑھے تین ماشہ سے زیادہ ہوتو اس کے ساتھ نماز درست نہ ہوگی۔

ومن أصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار

الدرهم فما دونه جازت صلاته معه، وإن زاد لم يجز. (قدوري مع الهداية ١٣٠١-١٣١ كراچي)

وعفا الشارع عن قدر درهم وإن كره تحريماً، فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل فيفرض. (درمختار) وفي الشامية: وقدر الدرهم لا يسمنع ويكون مسيئاً. (شامي ٢٥٢١٥ يسمنع ويكون مسيئاً. (شامي ٢٥٢١٠ كراچي، شامي ٢٠٢١، الفتاوئ الهندية ٢٨٨١ الأوزان المحمودة ٢١٠ فتاوئ دارالعلوم ٢٣٨٢)

قال محمد في الجامع الصغير: الدرهم الكبير أكبر ما يكون من الدراهم، ولم يبين أنه أراد به الكبير من حيث العرض والمساحة أو من حيث الوزن، وذكر في النوادر: أن الدرهم الكبير أكبر ما يكون من الدراهم، كالدراهم السود الزبر قانية، درهم كبير ضربه الزبرقان، وقال في موضع آخر: الدرهم الكبير ما يكون عرض الكف كالمدرهم الشهليلي، وهذا اعتبار التقدير من حيث العرض. (الفتاوى التا تارخانية، كتاب الطهارة / باب معرفة النحاسات وأحكامها ٢٠١١ وقم على المان متصور يورى غفر له ١٨٢١ المسال المحمد الجواثيم عنه البيارة عنه الشهليلي المحمد المناب المعرفة النحاسات وأحكامها المان المحمد المان متصور يورى غفر له ١٨٢١ المسال المحمد البيارة عنه الشهليلي المحمد المان متحور يورى غفر له ١٨٢١ المسالة الجواث على المحمد المان متحور يورى غفر له ١٨٢١ المسالة المحمد المان متحور يورى غفر له ١٨٢١ المحمد المان متحور يورى غفر له ١٨٢١ المحمد المان المحمد المحمد المان المحمد المان المحمد المان المحمد المان المحمد المان المحمد المحمد المان المحمد المحمد المحمد المحمد المان المحمد المحمد المحمد المحمد المان المحمد ا

#### نجاست ِخفیفہ کےساتھ نماز

سےوال (۱۲۲): - کیا فرمانے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر نجاست خفیفہ کپڑے یابدن پر لگی رہ جائے تواس کے ساتھ نما زپڑھنا کیسا ہے نما زہوگی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرنجاست خفيفه (جيه حلال جانورول كاپيثاب

وغیرہ) کپڑے یابدن پر گئے رہنے کی حالت میں نماز پڑھی، تواس نماز کا تھم یہ ہے کہ بینجاستِ خفیفہ اگر چوتھائی بدن یا کپڑے کے برابریااس سے متجاوز ہوتو نماز درست نہ ہوگی، اورا گراس سے کم ہوتو نماز درست ہوجائے گی۔

وعفي دون ربع جميع بدن وثوب وكبيراً هو المختار، وعليه الفتوى من نحاسة مخففة كبول مأكول. (درمختار مع الشامي ٥٦/١ و زكريا، شامي ٥٦/١ يروت، الفتاوي الهندية ٥٨/١ مكتبة البشري كراچي)

وعن محمد أنه قال: الكثير الفاحش هو ربع الثوب، قال مشائخنا: التقدير بالربع أصح؛ لأن الربع أقيم مقام الكل في كثير من الأحكام كمسح ربع الرأس أقيم مقام الكل. و نجاسة ما يؤكل لحمه على قول من يقول بنجاسة خفيفة حتى لو أصاب الثوب لا يمنع جو از الصلاة ما لم يكن كثيراً فاحشا. (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الطهارة / باب معرفة النجاسات وأحكامها ٢٠١١ ع حدي وقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلها ۲۰۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحيح بثنير احمد عفاالله عنه

#### جیب میں گندہ انڈ ار کھ کرنماز بڑھنا؟

سے ال (۱۶۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص جیب میں گندہ انڈار کھ نماز پڑھے درست ہو جائے گی؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: اگرکوئی شخص جیب میں گندہ انڈ ال جوخراب خون بن گیا ہو ) رکھ کر نماز پڑھے، تواس کی نماز درست ہے ( کیوں کہ یہ نجاست اپنے محل میں ہے اور اپنے محل میں رہتے ہوئے شی پرنجاست کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسے انسان کے معدے میں نجاست کا

ہونا مانعِ نما زنہیں)

كما لو صلى حاملا بيضة قذرةً صار مخها دمًا جاز؛ لأنه في معدنه والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة. (شامي ٦٨/٢ بيروت، شامي ٧٤/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٦٧١، صغيرى ١١٠، الفتاوى الهندية ٢٦٢١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محم سلمان مصور يورى غفر له ٢٦/٢/٢ ١٣٣١ و الجوار محم شمراح عقاالله عنه الجوار محم شمراح عقاالله عنه

#### نا پاک بدن والے بچہ کا نمازی پر چڑھ جانا؟

سوال (۱۲۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر نما زکے دوران چھوٹا کھیلٹا بچینمازی کے اوپر چڑھ جائے اوراس کے بدن اور کپڑوں سے ل جائے ، جب کہ اس بچے کے جسم پر پیشاب وغیرہ کوئی ناپاک چیزگلی ہوئی ہوتواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوهيق: اگرنماز كا حالت ميں پاؤل چانا پك بدن يا كيڑوں كے ساتھ نمازى پر چڑھ جائے تو نمازى كى نماز فاسدنہ ہوگى؛ ليكن اگر بچراتنا چھوٹا ہو جوخود نہيں چل سكتا ہواورا سے كوئى اٹھا كرنمازكى حالت ميں نمازى پر ركھ دے، اور اس نيچ كے بدن يا كيڑے پر نجاست كى ہو، توالي صورت ميں اگرا يك ركن اواكر ليا، تو نمازى كى نماز فاسر ہوجائے گ ۔ كر جرباست كى مورت الله بعد نجاسة إن لم يستمسك بنفسه منع والاً لا (درمختار) و في الشامي عن النظهيرية: لو جلس على المصلي صبي ثوبه نجس و هو يستمسك الشامي عن النظهيرية: لو جلس على المصلي صبي ثوبه نجس و هو يستمسك بنفسه أو حمام نجس جازت صلاته؛ لأن الذي على المصلي مستعمل للنجس، فلم يصور المصلي حاملاً للنجاسة. (شامي ١٨/٢ بيروت، شامي ١٤/٧ زكريا، البحر الرائق فلم يصور المصلي حاملاً للنجاسة. (شامي ١٨/٢ بيروت، شامي ١٤/٧ زكريا، البحر الرائق

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرلها ۲٫۲٫۲ ۴۳۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

#### الیسی جائے نماز پرنماز پڑھناجس کا ایک حصہ نایاک ہو؟

سےوال (۱۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلّہ ذیل کے بارے میں کہ: ایسی جائے نماز پر نماز پڑھنا کیساہے جس کا ایک حصہ نا پاک ہو؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: الركسى جائے نماز كاايك كناره ناپاك مو بليكن نمازى جس جلد كھڑاہے وہ اور سجده كى جلد ياك ہے تواس ينماز پڑھنا درست ہے۔

بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس وموضع الوقوف والجبهة طاهر

فلا يمنع مطلقًا. (شامي ٦٨/٢ بيروت، شامي ٧٤/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٦٨/١، الفتاوى الهندية ٢٢/١، الفتاوى التاترخانية ٣٠/٢ رقم: ٢٥٨٧ زكريا) فق*ط واللّدتعالى اعلم* 

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلها ۱۸۳۲ ۱۸۳۱ هد الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

الیی جا دراوڑ ھے کرنماز پڑھنا جس کا ایک کونہ نایا ک ہو؟

سےوال (+ کا): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: الیمی چا درا وڑھ کرنما زیڑھنا کیسا ہے جس کا ایک کونہ ناپاک ہو؟ ماسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفیق: اگرایی چا دراور هرنماز پر هے جس کا ایک کونه ناپاک ہوا ور رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے اس ناپاک حصہ میں بھی حرکت ہوتی ہو، تو اس چا در میں نماز درست نہ ہوگی، اور اگر چا دراتنی طویل وعریض ہو کہ اور ھنے کے باوجو دنمازی کی حرکات سے ناپاک حصہ حرکت میں نہ آتا ہو، تو نماز درست ہوجائے گی۔

أي شيء متصل به يتحرك بحركته كمنديل طرفه على عنقه وفي الأخر نجاسة مانعة إن تحرك موضع النجاسة بحركات الصلوة منع وإلا لا. (شامي ٦٨/٢ بيروت، شامي ٧٣/٢-٧٤ زكريا، الفتاوى الهندية ٢/١، الفتاوى التاترخانية ٢٧/٢ رقم: ١٥٧٣ زرم. وم: ٢٠/٢ رقم: ٢٠/٢ رقم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۸۲۸۲ ۳۳ اه الجوال صحیح شبیراحمد عفااللّه عنه

#### خشک نایاک زمین برنماز بره هنا؟

سے وال (ا کا): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: الیماز پر مین کرنماز پڑھنا کیسا ہے جونجاست لگنے کے بعد خشک ہو چکی ہو؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: اگرنا پاک زمین خشک ہوجائے اوراس پرنجاست کا اثر اور بد بوظا ہرنہ ہوتواس پرنماز پڑھناجا ئزہے؛ کین اس جگہ پر تیم کرنا درست نہیں۔

عن أبي جعفر قال: ذكاة الأرض يسها. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٣٠/١ رقم: ٦٢٤) وتطهر الأرض بيبسها أي جفافها وذهاب أثرها لأجل الصلوة لا ليُتَمَّم

بها. (درمختار ۱۹۱۱ = ۱۹۰۵ بیروت، درمختار مع الشامي ۱۲۱۱ ٥ – ۵۱۳ زکریا، ۳۱۱۱ کراچی، الفتاوی الفتار ۲۸۲۲ ۱۲۳ هستم کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفر لدا ۲۸۲۲ ۱۲۳ هستم المجوبی بشیم احمد عفا الله عند

#### محشر کے اوپرنماز پڑھنا

سوال (۱۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: گٹر کے او پرنماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ گٹر کے او پرفرش بچھا ہواہے، اور گھر میں زیادہ جگہ بھی نہیں ہے، توالیں صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: گُرْك اوري حصه يرجب ككوئي ناياكي ظاهرنه هو

#### اور پاک فرش بچھا ہوا ہوتو اس کے او پرنما زیڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ولو صلى على زجاجٍ يصف ما تحتهٔ قالوا جميعا يجوز. (شامي ٦٨/٣ بيروت، شامي ٧٤/٢ زكريا، كبيري ٢٠٠٢)

بخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح (درمختار) وكذا الشوب إذا فرش على النجاسة اليابسة، فإن كان رقيقًا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير أن لها رائحة، لا يجوز الصلاة عليه، وإن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جاز . (درمختار مع الشامي، الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب في المشي في الصلاة كراجي ٢٠٢، زكريا ٢٨٧/٢ حلبي كبير ٢٠٢، الفتلوى التاتارخانية ٢٢/٢ رقم: ٢٠١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۱ (۳۳۵ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### نا پاک زمین پر کیڑایا چٹائی بچھا کرنماز پڑھنا؟

سے ال (۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص نا پاک زمین پر کپڑ ایا چٹائی بچھا کر نماز پڑھے تواس کی نماز ہوجائے گی یا نہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: اگرناپاكترياخشك زمين پرايساموٹا كپڑاياچ الىيا پلاسٹك بچھاكرنماز پڑھيں جس سے نجاست كااثر اوپر ظاہر نه ہو، تو نماز درست ہوجائے گی۔

بخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح (درمختار) وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة، فإن كان رقيقًا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير أن لها رائحة، لا يجوز الصلاة عليه، وإن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جاز . (درمختار مع الشامي، الصلاة / باب ما يفسد

الـصــلاـة وما يكره فيها، قبيل مطلب في المشي في الصلاة كراچى ٢٠٦، زكريا ٣٨٧/٢، حلبي كبير ٢٠٢، الفتلوئ التاتارخانية ٣٢/٢ رقم: ٣٦٠١ زكريا) **فقطوالله تعالى اعلم** 

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلدا ۲۰۲۷ ۱۳۳ اهد الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

#### أخبار بجيها كرنماز پڙهنا؟

سے ال (۴ کا): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر سفر میں کپڑ امیسر نہ ہوتوا خبار بچھا کرنما زیڑھنا کیسا ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگرسفر مين پاک پر اميسرنه ، و توبلات و براك افتارات كي اميسرنه ، و توبلات و برواك اخبارات كي تجاست كاليقين نهين هي اخبارات كي تجاست كاليقين نهين هي اخبارات كي تجاست كاليقين نهين هي و توب لم يعتبو. (در محتار ۲۵۶۱ كراچي، ۲۸۳۱ زكريا) لأن اليقين لا يزول بالشك (در مختار) من شك في إنائه أو ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر ما لم يستيقن و كذا ما يتخذه أهل الشرك أو الحجلة من المسلمين كالسمن و الخبز و الأطمعة و الثياب. (الدر المحتار مع الشامي، الطهارة / قبل أبحاث الغسل ۲۸۶۱ زكريا، فتاوى دار العلوم ديو بند ۲۸۶۱) فقط و الشراك الم كتبه: احتر محمد سلمان مصور پورى غفر له ۲۸۶۱ هم الاسمان المهارة / قبل أبحاث الغسل ۲۸۶۱ زكريا، فتاوى دار العلوم ديو بند ۱۳۵۶ فقط و الله تعالى اعلم المهارة / قبل أبحاث الغسل ۲۸۶۱ زكريا، فتاوى دار العلوم ديو بند ۱۹۶۶ فقط و الله تعالى اعلم المهارة / قبل أبحاث الغسل ۲۸۶۱ زكريا، فتاوى دار العلوم ديو بند ۱۹۶۶ منارام ديو بند ۱۹۲۶ منارام ديو بند ۱۹۶۶ منارام ديو بند ۱۹۶۹ منارام ديو بند ۱۹۶۶ منارام ديو بند ۱۹۶۸ منارام ديو بند ۱۹۸۸ منارام ديو بند ۱۸۸۸ منارام ديو بند ۱۹۸۸ منارام ديو بند ۱۹۸۸ منارام ديو بند ۱۹۸۸ منارام

### گوبرسے کپی ہوئی زمین پرنماز پڑھنا؟

سے ال (۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: الیمی زمین جس کو گرد کھائی نہ میں کہ: الیمی زمین جس کو گو برسے لیمپا گیا ہواورا و پرسے پاک مٹی لیمی گئی ہو، جس سے گو برد کھائی نہ دیتا ہواور بووغیرہ بھی محسوس نہ ہوتی ہو، تو اس زمین پرنماز پڑھنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگرزمین کو پہلے گوبر سے لیپا گیا ہواور بعد میں پاک مٹی اس پراتی مقدار میں لیپ دی کہ گوبر بالکل جھپ گیا اور اس کی بووغیرہ او پر سے محسوں نہیں ہورہی ہے، تو اس جگہ پرنماز پڑھناجا ئزہے اورا گر گوبر کی بومسوں ہورہی ہے، تو وہاں کوئی پاک چیز بھائے بغیر نماز پڑھنادرست نہ ہوگا۔

إذا أراد أن يصلي على أرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلاً بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز، وإن كان كثيراً لا يجد الرائحة يجوز. (الفتاوى لهندية ٢٢/١، الفتاوى التاترخانية ٣٢/٢ رقم: ١٦٠٠ زكريا، حلى كبير ٢٠٢، نفع المفتي والسائل من محموعة رسائل اللكنوي: ٨٠ كراچى)

بخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح (درمختار) وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة، فإن كان رقيقًا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير أن لها رائحة، لا يجوز الصلاة عليه، وإن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جاز . (درمختار مع الشامي، الصلاة / باب ما يفسد لصلاة وما يكره فيها، قبيل مطلب في المشي في الصلاة 177/ كراچى، شامي ٢٢/٢ زكريا، خانية على الفتاوى الهندية ٢٣/١ رشيدية) فقط واللاتحالي اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلها ۲٫۲۲ ۹۳۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

مٹی اور گو بر سے لیپنے کے بعد گیلی زمین پر کیٹر انجھا کرنم از برٹ ھنا؟

سوال (۲ کا): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: صورت مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندرمٹی اور گو بر ملا کر زمین پر پھیرتے ہیں، اب اگر وہ زمین
گیلی ہے، یعنی خشک نہیں ہوئی ہے تو اس پر کیٹر اوغیرہ بچھا کرنما زیڑھ سکتے ہیں یانہیں ؟ جیسے چٹائی یا

فرش وغیرہ جب کداس میں کپڑے کے او پری حصہ پرکوئی تری بھی محسوں نہیں ہوتی ہے،اگرتری محسوں ہو جائے تواس پرنماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: الیی گیلی اورتر زمین پر چٹائی وغیرہ بچھا کرنماز پڑھنا جب کہ اس پر اس کا اثر نہ آئے تو درست ہے، اوراگر اس کا اثر اس میں ظاہر ہو، تو اس صورت میں اگر گوبر زیادہ تھا اور اس کی بوآئے تو نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اورا گرمٹی زیادہ تھی اور ساتھ ہی بوبھی نہ آنے گئے، تو نماز درست ہے۔

إذا أراد أن يصلي على أرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلاً بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز، وإن كان التراب كثيراً لا يجد الرائحة يجوز. (الفتاوى الهندية، الطهارة / الفصل الثاني في طهارة ما يستر به العورة وغيره ٢٠١، خانية على هامش لفتاوى لهندية ٢٣١١ كوئته، الفتاوى التاترخانية ٣٢/٢ رقم: ١٦٠٠ زكريا، حلبي كبير ٢٠٢، نفع المفتي والسائل من محموعة رسائل اللكنوي: ٨٠ كراچي، شامي ٢٢٦١ كراچي، شامي ٣٢/٢ كريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۷ را ۱۴۷۷ رھ

### برال یا گھاس پرنماز پڑھنا؟

سے ال (۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ترگھاس، جنگل کی ہویا پارک کی ،اسی طرح دھان کے پرال پر نماز پڑھنے سے نمازا دا ہوگ یانہیں؟ شرعی تھم سے مطلع فرمائیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پرال (دهان كِخْتُك پودے جنہيں سردى كے زمانہ

میں گرمی کے لئے کمروں میں بچھایا جاتاہے )اسی طرح تر گھاس پر نماز پڑھنا درست ہے بشر طیکہوہ پاک ہو،اوراس پرسجدہ کرنے سے سر، زمین پرٹک جائے۔

وشرط سجودٍ فالقرار لجبهةٍ . (شرح منظومة ابن وهبان، درمختار)

أي يفترض أن يسجد على ما يجد حجمه . (شامى، الصلاة / باب صفة الصلاة / باب صفة الصلاة / باب صفة الصلاة / باب صفة الصلاة / ۲۷/۲ بيروت، شامى ۲۳/۲ ( كريا )

والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع فلا يصح السجود على القطن والشلج والقبن والأرز والذرة وبرز الكتان. (طحطاوي على مراقي الفلاح / كتاب الصلاة ٥ ٨ دار الكتب العلمية يروت) فقط والشرتعالي اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلها ۲٫۲٫۲ ۴۳۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه



## ستر کے احکام

نماز میں مرد کوکن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے؟

سے ال (۱۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے

میں کہ: نماز میں مر دکوکن اعضاء کو چھیا ناضروری ہے؟

باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مردونماز مين درج ذيل اعضاء كوچميا نافرض ب:

(۱) پیشاب کامقام اوراس کے اردگر د۔

(۲)خصیتین اوراس کے اردگرد۔

(m) یا نخانه کامقام اوراس کے آس یاس۔

(۴ - ۵) دونوں کو لہے۔

(۲ - ۷ ) د ونول را نیل گھٹنے سمیت۔

(۸) ناف سے لے کرزیر ناف بالوں اور ان کے مقابل میں کو کھ پیٹے اور پیٹھ کا حصہ۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو آجره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته. (مسند أحمد ١٨٧/٢ رقم: ٢٥٢٦)

أعضاء عورة الرجل ثمانية: الأول: الذكر وما حوله. الثاني: الأنثيان وما حولهما. الثالث: الدبر وما حوله. الرابع والخامس: الإليتان. السادس والسابع:

الفخذان مع الركبتين. الشامن: ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين و الظهر و البطن. (شامي ٧٥/٢ بيروت، لفتاوى التاتار خانية ٢١/٢ رقم: ١٥٣٨ زكريا، الفتاوى الهندية ٥٨/١ ، البحر لرائق ٢٦٩/١ ، هداية ١٧٢/١ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لها ۲۰۲۲ ۲۳ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

#### نماز میں عورت کے اعضاء مستورہ

سےوال (۹ کا): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں عورت کے لئے کن کن اعضا کا چھپانا ضروری ہے؟ میں کہ: نماز میں عورت کے لئے کن کن اعضا کا چھپانا ضروری ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نمازيس آزادعورت كے لئے درج ذيل چوبيس اعضاء بدن كا چھيانا فرض ہے:

- (۱) پیشاب کامقام۔
- (٢) ياخانه كامقام
- (۳-۳) دونو ں کو لیے۔
- (۵-۲ ) د ونول را نیں گھٹنوں سمیت۔
  - (۷) پېپار
  - (۸) پیچه( دونوں پہلوؤں سمیت)
- (۹-۱) دونوں پنڈلیاں (ٹخنوں سمیت)
  - (۱۱–۱۲) دونو ںاُ کھرے ہوئے پیتان۔
    - (۱۳–۱۳) دونوں کان۔
- (۱۵–۱۲) دونوں بازو( کہنیوں سمیت )
- (۱۷-۱۸) دونون کلائیان ( گٹون سمیت)

- (۱۹) سینه
- (۲٠)سر\_
- (۲۱) سركے بال۔
  - (۲۲) گردن۔
- (۲۳-۲۳) دونوں مونڈ ھے۔

اوربعض حضرات نے عورت کی دونوں ہتھیایوں کے ظاہری حصہ اور دونوں قدموں کے نے حصہ کو بھی اس کے ستر میں داخل کیا ہے، مگرا کثر فقہاء کے نزد یک بیا عضاء ستر میں داخل نہیں۔
عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم و عليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، و أشار إلى و جهه و كفيه. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس/باب فيما تبدي المرأة من زيتها ٢٧/٢ و رقم: ٤٠١٤ دار الفكر بيروت)

وفي الأمة ثمانية أيضا: الفخذان مع الركبتين والإليتان والقبل مع ماحوله والمدبر كذلك والبطن والظهر مع ما يليهما من الجنبين، وفي الحرة هذه الشمانية ويزاد فيها ستة عشر: الساقان مع الكعبين والثديان المنكسران والأذنان والعضدان مع المرفقين والذراعان مع الرسغين والصدر والرأس والشعر والعنق وظهر الكفين وينبغي أن يزاد فيه الكتفان. (شامي ٧٥/٢ ييروت، شامي ٨٣/٢ زكريا)

وفي التنوير: وللحرة جميع بدنها خلا الوجه والكفين والقدمين. (التنوير معالشامي ٧١/٢ بيروت، شامي ٧٨/٢ زكريا)

فظهر الكف عورة على المذهب. (درمختار) وفي الشامي: أي ظاهر الرواية، وفي مختلفات قاضيخان وغيرها أنه ليس بعورة، وأيده في شرح المنية بثلاثة أوجه، وقال: فكان هو الأصح وإن كان غير ظاهر الرواية. (شامي ٧٨/٧ زكريا)

وفي المنية وإلا قدميها أيضا فأنهما ليسا بعورة ولكن في القدمين اختلاف المشائخ، وذكر في المحيط: أن الأصح أنهما ليسا بعورة. (غنية المستملي شرح منية المصلى ٢١٠، البحر الرائق زكريا ٢٦٠١، الفتاوئ التاترخانية ٢٣/٢ رقم: ٢٥١١ زكريا، شامى مع الدر المختار، الصلاة / باب شروط الصلاة ٢٨/٢ زكريا، شامى ٢٥/٢ زكريا، هداية ٢٣/١ مراكز على فقط والله تعالى علم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرلها ۲٫۲۲ ۱۳۳۱ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

عورت کا آ دھی آ ستین بہن کردو سے سے چھیا کرنماز پڑھنا؟

سےوال (۱۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورت کا آ دھی آستین پہن کر دو پٹے سے چھپا کرنما زیڑھنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفیق: آدهی آسین پہنے والی عورت اگر دبیز دو پے وغیرہ سے اپنے ہاتھ کا کھلا ہوا حصہ چھپالے، توشرعاً اس کی نماز درست ہوجائے گی؛ البته اگر دو پیہ اتنا باریک ہو کہ اندر کا بدن صاف جھلکتا ہوتو اس کی نماز درست نہ ہوگی، اور بہر صورت عورت کا نامحرموں کے سامنے آدھی آسین کہن کر آنا درست نہیں ہے۔ (ستفاد: احسن الفتادی ۴۰۳/۳)

قال الله تعالى: ﴿ يَنِنِي ٓ ادَمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِي سَوُ اتِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس/ باب فيما تبدي المرأة من زينتها ٢٧/٢ ورقم: ٤٠١٤ دار الفكر بيروت)

والشوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه مكشوف العورة معنى. (تبيين الحقائق ٢٥٢١ - ٢٥٣ زكريا، الفتاوى الهندية، الطهارة / الفصل الأول في الطهارة وستر العورة ٥٨/١ كوئته)

إذا كان الشوب رقيقاً بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لا يحصل به ستر العورة إذ لا ستر مع رؤية لون البشرة. (حلي كبير ٢١٤ أشرفي لاهور، عمدة لقاري ٢٤٦/٢ زكريا) أما لو كان غليظاً لا يرئ منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئياً فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. كبيري ٢١٤ لاهور، البحر الرائق ٢٧/١ ٤ رشيديه، الفتاوى الهندية ٢٦٨/١ كوئله) فقط والله تعالى العم كتبه: احتر محمسلمان ضور يورى غفر له ٢٦٨/١ ١٥٣ هو البحرة شيراحم عقاالله عنه البحورة بشيراحم عقاالله عنه المحان شعور يورى عقر له ٢٨/١/٢ ١٥٠٠٠ هو المحان شعور يورى عقر له ٢٠١٢ المحمد المحمد المحان شعور يورى عقر له ٢١٨ المحمد المحان شعور يورى عقر له ٢٠١٢ المحمد المحان شعور يورى عقر له المحمد المحان شعور يورى عقر له المحمد ا

#### عورت كالملي بالرباند هے بغير نماز بره هنا؟

سوال (۱۸۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی عورت غسل کر کے آئی اور نماز کاوقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے اور بال گیلے ہیں، تو کیا وہ بال ایسے ہی کھلے چھوڑ کرنماز پڑھ کتی ہے یا بال باندھنا ضروری ہے؟

باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: صورت مسله میں ندکوره عورت کوچاہئے کہ گیلے بالول کواچی طرح دو پٹے میں چھپا کرنمازادا کرلے اور بال باندھنا ضروری نہیں ہے۔

وأعضاء عورة ..... في الأمة ثمانية: ..... الرأس والشعر، وللحرة جميع بدنها خلا الوجه والكفين والقدمين. (درمعتار مع تنوير الأبصار ٧٨/٢ زكريا، ٧٥/٢ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۳۲/۱۳ اهد الجواب صحیح شبیراحمدعفاالله عنه

#### کتنا حصة ستر کھلنامانع نماز ہے؟

سےوال (۱۸۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ستر کا کتنا حصہ ستر کا کھلا رہے تو میں کہ: ستر کا کتنا حصہ کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اورا گر شروع ہی سے اتنا حصہ ستر کا کھلا رہے تو نماز کا شروع کرنا صحیح ہوگایا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: مرداورعورت کے لئے نماز میں جن اعضاء مستورہ کو دھانکنا ضروری ہے، اُن میں سے اگر کسی ایک عضو (مثلاً ایک ران یا ایک کو لیے) کا ایک چوتھائی حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں تین مرتبہ (رکوع یا سجدہ والی ) تسبیح پڑھنے کے بقدر خود بخو دکھل جائے تو نماز صحیح نہ ہوگی اوراگر شروع نماز میں یہ کیفیت ہوتو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس/باب فيما تبدي المرأة من زينتها ٢٧/٢٥ رقم: ٤٠١٤ دار الفكر بيروت)

ويمنع كشف ربع عضو قدر أداء ركن بلا صنعه. (درمختار) قال شارحها: وذلك قدر ثلث تسبيحات الخ. قال ح: واعلم أن هذا التفصيل في الإنكشاف الحادث في أثناء الصلواة، أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقاً اتفاقاً بعد أن يكون المكشوف ربع العضو. (درمختار مع الشامي / باب شروط الصلاة، مطلب: في لنظر إلى وجه الأمرد ٢٠٤٧-٧٥ بيروت، شامي ٢٢/٨ زكريا، نو رالايضاح ٢٨، البحر الرائق ٢٧١١ زكريا، الفتاوئ التاتار خانية ٢٣/٢ رقم: ٢٥٤٧ زكريا، هناية ٢٧٢١ كراچي) فقط والله تعالى اعلم كتمة: احقر محمسلمان منصور يورئ غفر لدا ٢٧٢٢ رقم: ٢٥٤١ وكريا، هناية ١٩٣١ كراچي)

لتبه !الطرحمة تسلمان مفتور بوري عفركها ١٦/٣ الجواب صيح بشيير احمد عفاالله عنه

### دورانِ نماز پیٹھ کی جانب سے ناف کے پنچے کا حصہ کھل جانا؟

سوال (۱۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگ جینس کی پینٹ اور بنیان پہن کر نماز پڑھتے ہیں، بسااوقات رکوع یا سجدے میں بنیان اوپر ہوجا تا ہے، اور پینٹ ینچے جس کی بنا پر پیٹھ کا ینچے کاوہ حصہ کھل جاتا ہے جوناف سے نیچ آتا ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ایسے تخص کی نماز ہوجاتی ہے، اگر چوتھائی عضو کے کھلنے سے نماز ٹوٹتی ہے، تویہ پوراعضو کہاں تک ہوگا اور چوتھائی کتنا ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: ندکوره صورت میں ناف اوراس کے بالمقابل سے کے کرشرم گاہ تک اور سے جانب اس کے بالمقابل سے الکرشرم گاہ تک اور پیچے کی جانب اس کے بالمقابل تک ایک عضو شار ہوگا، اور اگر اس مقدار اس سے زائد مقدار کے بیقد رایک رکن تک کھلارہ جانا نماز کے لئے مفسد ہوگا، اور اگر اس مقدار سے کم کھلاتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (ستفاد: کتاب المسائل ر۲۵۲)

أعضاء عورة الرجل ثمانية: الأول: الذكر وماحوله، الثانى: الأنثيان وماحوله، الثانى: الأنثيان المحوله، الثالث: الدبر وماحوله، الرابع والخامس: الإليتان، السادس والسابع: الفخذان مع الركبتين، الثامن: ما بين السرة الى العانة، مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن. (شامى ٢/٢٨ زكريا)

ويدمنع حتى انعقادها كشف ربع عضو قدر أداء ركن بلا صنعه، وفي الشامي قال شارحها: وذلك قدر ثلاث تسبيحات الخ، واعلم أن هذا التفصيل في الإنكشاف الحادث في أثناء الصلاة، أما المقارن لابتدائها؛ فإنه يمنع انعقادها مطلقاً اتفاقاً بعد أن يكون المكشوف ربع العضو. (درمحتار مع الشامي ٢٨ ركريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲ ر ۱۴۲۹ هـ الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

#### نماز میں جان بوجھ کرستر کھولنا؟

سے ال (۱۸۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی شخص نماز میں جان بوجھ کراپنا ستر کھول دیے قواس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: اگرنماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص جان ہو جھ کرایک سکنڈ کے لئے بھی اعضاء مستورہ میں سے کوئی عضو چوتھائی کے بقدر کھول دے، تو فوراً نماز باطل ہو جائے گی، تین شبیج کے بقدر بھی مہلت نہ ہوگی۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. (سنن الترمذي ٨٦/١ رقم: ٣٧٧، سنن أبي داؤد ١٠١/١ رقم: ٦٤١)

قوله بلا صنعه فلو به فسدت في الحال عند هم، قنية. قال ح: أي وإن كان أقل من أداء ركن. (شامي ٧٥/٢ ييروت، ٨٢/٢ زكريا، الفتاوى الهندية ٥٨/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٣٣٦/٢/٢ ١٣٥ هـ الجواب صحيح بشبير احمد عفا الله عنه

#### ا ندھیرے کمرے میں بھی ستر ضروری ہے

سے ال (۱۸۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر نماز پڑھنے والے کوکوئی نید مکیور ہاہو، مثلاً وہ اندھیرے میں ہویا بند کمرے میں ہو، توالی حالت میں ستر کا چھیانا ضروری ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جس شخص کے پاس ستر کے لئے کپڑ اوغیرہ موجودہ و اس کے لئے نماز میں ستر چھپانا مطلقاً ضروری ہے،خواہ دوسراد کھے سکتا ہویا نہیں، یا جگہ روثن ہویا اندھیری، بہر حال ستر لازم ہے۔ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عريانا يصلي جالساً، وعن ميمون بن مهر ان قال: سئل علي رضي الله عنه عن صلاة العريان، فقال: إن كان حيث يراه الناس صلّى جالسا، وإن كان حيث لا يراه الناس صلّى قائماً. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة / باب صلاة العريان ٢١٨،٥ وقم: ٥٦٥ - ٢٥٥) ولو صلى عرياناً في الظلمة بلا عذر لا تجوز إجماعاً. (منحة الخالق ٢٨٨١) في الخلوة أما لو صلى عريانا لو في بيت مظلم وله ثوب طاهر، لا يجوز إجماعاً كما في البحر. (شامي ٢٦/٢ بيروت، ٢٨٨١ زكريا، ٢١٠١ عكراجي، الفتاوئ الهندية إحماعاً كما في البحر. (شامي ٢٦/٢ بيروت، ٢٨٨١ زكريا، ٢٠١١ عكراجي، الفتاوئ الهندية المنابع الرائق ٢٨٨١ عن فقط والتّرتعالى العالم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۹ م ۴۲۱/۵/۱۵ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### اگرستر کے لئے کوئی چیز دستیاب نہ ہوتو نماز کیسے پڑھے؟

سےوال (۱۸۷): - کیا فرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرستر چھپانے کے لئے کوئی چیز کپڑاوغیرہ دستیاب نہ ہوتو ایسا شخص نما زکیسے پڑھے گا؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: اگرستر کے لئے کپڑا، درخت کے بڑے پیٹے، اخبار، پلاسٹک، یا چٹائی وغیرہ کچھ بھی دستیاب نہ ہو یا کپڑا وغیرہ تو ملے مگر وہ سارا کا سارانجس ہوا وراسے پاک کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہواور نماز کا وقت ختم ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسا شخص بیٹھ کرنماز پڑھے اور رکوع سجدہ بھی اشارے سے کرے؛ تاکہ حتی الا مکان ستر کا لحاظ ہوسکے۔

عن ابن عباس هاأنه قال: الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عريانا يصلي عريانا يصلي جريانا يصلي جريانا يصلي جريانا يصلي جالساً، وعن ميمون بن مهران قال: سئل علي رضي الله عنه عن صلاة العريان، فقال: إن كان حيث يراه الناس صلّى جالسا، وإن كان حيث لا يراه الناس صلّى قائماً. (مصنف عبد الرزاق، كتاب اصلاة /باب صلاة العريان ٥٢٥/١ وقم: ٥٥٥-٢٥٥)

وفي الحجة: إذا وجد العاري حصيراً أو بساطاً صلى فيه و لا يصلي عرياناً. (الفتاوي الهندية ٥٩/١)

وكذا إن أمكنه أن يستر عورته بالحشيش و أوراق القرع. (الفتاوى التاتارخانية ١٦/١ قديم، ٢٥/٢ رقم: ١٥٦٢ زكريا)

وعده مساتر يصلي قاعداً مومياً بركوع وسجود وهو أفضل من صلوته قائماً بركوع وسجود وهو أفضل من صلوته قائماً بركوع وسجود؛ لأن الستر أهم من أداء الأركان. (درمختار ۲۲/۲-۷۷ بيروت، التنوير والدر المختار ۸٤/۲ زكريا، صغيرى ۲۱، هداية ۱۷۳/۱ كراچى) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورئ غفر له ۲۸۲/۲ ۱۳۳۳ هـ الجوالي تنجي بشيم احمد عفا الله عند

اگر پورے ستر کو چھپانے کے لئے کوئی چیز نہ ملے تو کیا کرے؟

سے ال (۱۸۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی شخص کے پاس اس قدر کپڑ انہ ہو کہ اسے بورے ستر پر چھپا سکے؛ بلکہ اس قدر کپڑ ے میں کہ:اگر کسی شخص کے پاس اس قدر کپڑ انہ ہو کہا ایس شخص استے ہی کپڑ ہے کو پہن کرنما زیڑ ھے گایا اس کے لئے کیا تھم ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگر پاک صاف کیڑا (یا کوئی اور ڈھانینے والی چیز) صرف اس قدر دستیاب ہو کہ اس سے ستر کا کچھ حصہ ہی ڈھا نکا جاسکتا ہو، وہ پورے ستر کے لئے کافی نہ ہو، تواسی کیڑے کا استعال کرنالا زم ہے، اولاً اس سے شرم گاہ چھپائے پھر جہاں تک ہوسکے ستر ڈھا نکے، اس کے بعد ہی نماز پڑھے۔

ولو وجد ما يستر به بعض العورة و جب استعماله وإن قل، ويقدم في الستر ما هو أغلظ كالسوء تين. (صغيري ١٢١، تنوير الأبصار مع الدر المختار ٨٠/٢ بيروت،

شامى ٨٨/٢ زكريا، الفتاوى الهندية ٩/١ ٥) فقط والتدنع الى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفر لها ۱۸۲۲ ۱۳۳ اهد الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

### ستر کے لئے صرف ریشم کا کیڑا مہیا ہو؟

سے ال (۱۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مسلمان مردول کے لئے ریشم کا کیڑ ایپہننا حرام ہے؛ کیکن اگر کسی کے پاس ریشم کے کیڑے علاوہ ستر چھپانے کے لئے دوسرا کیڑ اموجود نہ ہو، تو کیاوہ ریشم کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: اگرمرد کے پاس ستر کے لئے رہیم کے کپڑے کے سوا کوئی چیز مہیا نہ ہو، تواسی رہیم کے کپڑے سے ستر چھپا کرنماز پڑھنااس کے لئے لازم ہے، ایسی صورت میں ننگے بدن نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی؛ کیوں کہ رہیم کا استعال مرد کے لئے حرام ہونے کے باوجوداس کو پہن کرنماز پڑھنے سے فرض ادا ہوجا تاہے۔

ولو وجد ثوب حرير لا يصلي عرياناً عندنا ؟ لأن الصلواة فيه صحيحة وإن كان حراماً. (غنية المستملي شرح منية المصلي ٢١٦، الفتاوى الهندية ٩/١ ٥، الفتاوى التاتارخانية ٤١٨٠١ وقم: ٢٥٧٦ زكريا) فقط واللاتعالى العلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۷۲/۲۳۳ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### انتہائی باریک کیڑے پہن کرنماز بڑھنا

سےوال (۱۸۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: انتہائی باریک کپڑے جس میں ستر چھپانے کے باوجود اندر کا حصہ صاف باہر جھلگتار ہتا ہے، ایسے کپڑے کو پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے؟

#### باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: اگرایسے باریک کپڑے سے ستر چھپایا جس سے بدن کا اندرونی حصہ باہر سے صاف جھلگا ہے، توایسے باریک کپڑے کو پہن کرنما زیڑھنا درست نہ ہوگا۔
عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة و عليها خمار رقيق، فشقته عائشة و کستها خماراً کثيفاً. (رواه مالك، مشکواة المصابیح/باب المحاتم ۲۷۷)

والشوب الرقيق الذي يصف ما تحته لاتجوز الصلاة فيه، كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية ٥٨/١ درمختار مع الشامي ٢٠ ٦ ٧ - ٧٧ بيروت، شامي ٨٤/٢ زكريا)

وحد الستر أن لا يرى ما تحته، حتى لو سترها بثوب رقيق يصف ما تحته، لا يجوز. (البحر الرائق ٢٦٨/١ ، رشيدية، ٢٦٨/١ كو ئنه)

والشوب الرقيق الذي يصف ما تحته، لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه مكشوف العورة معنى. (تبيين الحقائق ٢٥٢/١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفرلها ۲٫۲٫۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

#### نمازمیں باریک دویشه کا استعال

سےوال (۱۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عورت کا ایسا باریک دو پٹے پہن کرنماز پڑھنا جس سے بال صاف نظر آتے ہوں ، کیسا ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: عورت كالياباريك دوپيه پهن كرنماز بره صنا درست نهيس، جسسے بال صاف نظراً تے ہوں۔

دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفا. (الموطأ لمالك، مشكوة المصابيح / كتاب الباس ٣٧٧)

وعادم ساتر لايصف ما تحته. (درمختار ۲۱۲ ۷-۷۷ بيروت، درمختار ۸٤۱۲ زكريا، البحر الرائق ٤٦٧/١ زكريا)

والشوب الرقيق الذي يصف ما تحته لاتجوز الصلاة فيه، كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية ٥٨/١، درمختارمع الشامي ٦/٢ ٧-٧٧ بيروت، شامي ٨٤/٢ زكريا)

وحد الستر أن لا يرى ما تحته، حتى لو سترها بثوب رقيق يصف ما تحته لا يجوز. (البحر الرائق ٢٦٨/١٤ رشيدية، ٢٦٨/١ كوئله)

والشوب الرقيق الذي يصف ماتحته، لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه مكشوف العورة معنى. (تبيين الحقائق ٢٥٢/١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلها ۱۲۲۲ ۱۲۳۱ هد الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

#### عورت کی چٹیا بھی ستر ہے

سوال (۱۹۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیاعورت کی چٹیا کے بال بھی ستر میں داخل ہیں اور نماز میں ان کا چھپانا بھی ضروری ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: عورت كى چلياكے بال بھى ستر بيں؛ لهذا چلياك بال بھى ستر بيں؛ لهذا چلياك بالوں كو بھى چھيانا عورت پر لازم ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس/باب فيما تبدي المرأة من زينتها ٢٧/٢٥ رقم: ٤٠١٤ دار الفكر بيروت)

وأما المسترسل ففيه روايتان، الأصح أنه عورة. (درمحتار ۲۱/۲ بيروت، شامي المربعة وأما المسترسل ففيه روايتان، الأصح أنه عورة. (درمحتال الملم ٢٨/٢ زكريا، هندية ٥٨/١، صغيري ١٩٥، شرح الوقاية ٢٨٢/١) فقط والله تقال الملائمة والمراكزة المراكزة ال

#### ساڑی پہن کرنماز پڑھنا

سے ال (۱۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ساڑی پہن کرنماز پڑھنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرساڑی کممل ساتر بلاؤز کے ساتھ پہنی کہ اعضاء مستورہ کا کوئی حصہ کھلا ہوانہیں رہا، توالی ساڑی پہن کرنما زدرست ہوجائے گی، لیکن جن علاقوں میں ساڑی غیر سلموں کا خاص لباس شار ہوتا ہے، جبیبا کہ مغربی اتر پر دیش کا علاقہ، تو یہاں کی مسلمان عور توں کے لئے ساڑی کا استعال تشبہ کی وجہ سے مطلقاً نا جائز ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، الباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٤٠٣١)

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس/باب فيما تبدي المرأة من زينتها ٢٧/٢٥ رقم: ٤٠١٤ دار الفكر بيروت)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: صنفان من أهل النار ..... ونساء كاسيات عاريات. (صحيح مسلم، اللباس والزينة / باب النساء الكاسيات العاريات ٢٠٥/٢)

قال الإمام النووي رحمه الله: معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها . (شرح النووي على مسلم ٢٠٥/٢)

والرابع ستر عورته للحرة جميع بدنها خلا الوجه والكفين والقدمين على المعتمد . (درمختار ۲۹/۲ - ۷۱ يبروت، درمختار ۷۵/۲ - ۷۸ زكريا، نور الايضاح ۲۹، الفتاوئ التاتارخانية ۲۳/۲ رقم: ۵۰ و زكريا، هداية ۱۸۳/۱ كراچى، البحر الرائق ۲۹/۱ و رشيدية، الفتاوئ الهندية ۵/۱ كوئته، الفتاوئ الهندية ۵/۱ كوئته، الفتاوئ الهندية ۵/۱ كوئته،

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۸۳۲ ۱۸۳۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### دهوتی با نده کرنمازیر ٔ هنا؟

سے ال (۱۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں کہ: دھوتی با ندھ کرنماز پڑھنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگردهوتی اس طرح با ندهی کها عضاء مستوره میں سے کوئی عضو چوتھائی سے زیادہ کھلارہ گیا (جیسا کہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہا کثر ان کی دهوتی میں رانیں کھلی رہتی ہیں) توایسی دهوتی پہن کرنماز درست نہ ہوگی ، اورا گردهوتی اس طرح با ندهی کہ ستر نہیں کھلا تو نماز تو ہوجائے گی ، مگر غیر مسلموں کا شعار ہونے کی وجہ سے بیاباس مسلمانوں کے لئے استعمال کرنا مکروہ ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو آجره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته. (مسند أحمد ١٨٧/٢ رقم: ٢٥٧٦)

وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته. (درمختار مع لشامي ٧٠/٢ بيمروت، شامي ٧٦/٢ زكريا، هلاية ١٨٢/١ كراتشي، الفتاوى التاتار خانية ٢١/٢ رقم: ١٥٣٧ زكريا، لبحر الرائق ٢٦٩/١ كوئنه)

و الرابع: ستر عورته وو جوب عام، ولو في الخلوة على الصحيح. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ٤٠٤/١ كراچي، شامي ٧٥/٢ زكريا)

لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ قيل في التاويل: الزينة ما يواري العورة، المسجد الصلاة، فقد أمر بمواراة العورة في الصلاة. (بدائع الصنائع على العورت، فناوى دار العلوم ديو بند ١٤٣/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۲۲۲ ۱۳۳۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### جار جٹ کا باریک دو پٹہ اوڑ ھکر نماز پڑھنا؟

سےوال (۱۹۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آج کل باریک جارجٹ کے دو پٹے چل رہے ہیں، جن کوا وڑھ کرسر کے بالوں کی رنگت صاف دکھائی دیتی ہے، کیاا تناباریک دو پٹے اوڑھ کرعورت کی نماز درست ہے؟

باسمه سبحا نه تعالی

الجواب و بالله التوفیق: عورت کے سرے گے ہوئے بال بھی ستر میں داخل ہیں، اس لئے اتناباریک دوپٹہ جس سے سرکے بالوں کی رنگت صاف ظاہر ہوجاتی ہو، پہن کرنماز درست نہیں ہوتی ہے؛ البتہ اگر باریک دوپٹہ کو دوہرا کرکے اوڑ ھلیا جائے جس سے مکمل ستر ہوجائے، تواسے اوڑھ کرنمازیڑھنا درست ہوگا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: صنفان من أهل النار ..... ونساء كاسيات عاريات. (صحيح مسلم، اللباس والزينة / باب النساء الكاسيات العاريات ٢٠٥/٢)

عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة و عليها خمار رقيق، فشقته عائشة و كستها خماراً كثيفاً. (رواه مالك، مشكورة المصايح/باب الخاتم ٢٧٧)

وشعر المرأة ما على الرأس عورة، وأما المسترسل ففيه روايتان: الأصح أنه عورة. (الفتاوي الهندية ٥٨/١)

والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه، كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية ٥٨١١ درمختارمع الشامي ٧٦٢ - ٧٧ بيروت، شامي ٨٤/٢ زكريا)

وحد الستر أن لا يرى ما تحته، حتى لو سترها بثوب رقيق يصف ما تحته الايجوز. (البحر الرائق ٢٧/١٤)

والشوب الرقيق الذي يصف ما تحته، لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه مكشوف العورة معنى. (تبيين الحقائق ٢٥٢١) بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱۷ ار ۱۲۲۷۱ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

#### عورت کا آ دهی آستین پہن کرنماز پڑھنا؟

سوال (۱۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا عورت آ دھی آسٹین پہن کرنما زیڑھ سکتی ہے یانہیں؟ (جیسا کہ آج کل رواج چل رہاہے کہ آدھی آسٹین پہنتی ہیں) حالانکہ اپنے دویٹہ سے اپنی دونوں کہنوں کو چھپالیتی ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتی ہے تو جونما زیں پڑھ چکی ہے اس کا کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

 چاہئے، اگر آدھی آستین پہن کرنماز پڑھی؛ لیکن کلائیوں کودوپٹہ سے اس طرح چھپائے رکھا کہ کسی بھی رکن میں وہ ظاہر نہیں ہوئیں تو نماز درست ہوگئی، اور اگر کسی بھی رکن میں کلائیوں کا چوتھائی حصہ تین تنبیج کہہ لینے کے بقدر کھلارہ گیا تو نماز فاسد ہوگئی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اندازہ لگا کرایسی جتنی بھی نماز س پڑھی گئی ہیں ان کا عادہ کیا جائے۔

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس/باب فيما تبدي المرأة من زينتها ٢٧/٢ وقم: ٤٠١٤ دار الفكر بيروت)

و في الحرة هذه الشمانية ويزاد فيها ستة عشر - إلى قوله - والعضدان مع الرسغين. (شامي ٨٣/٢ زكريا)

وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. (الفتاوى الهندية ٥٨/١، البحر الرائق ٢٦٩/١ كراچي)

ويمنع حتى انعقادها كشف ربع عضو قدر أداء ركن بلا صنعه. (درمختار معالشامي ٨١/٢ (كريا)

قليل الإنكشاف عفو بالإجماع، فقال أبو حنيفة و محمد: الربع و ما فوقه كثير - إلى قوله - الصحيح قولهما. (الفتاوى التاتار حانية ٣٣/٢ رقم: ١٥٤٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۸۸ را ۴۳۳ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه



# مسائل استقبال قبله

### استقبال قبله كى شرعى حيثيت

سوال (۱۹۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شریعت میں قبلہ کی حیثیت کیا ہے؟ اوراستقبالِ قبلہ نماز میں کیوں ضروری ہے؟ نیز قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں اصل مقصد کعبہ اور قبلہ ہے یا رضائے الہی مطلوب ہے اور کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہیت اللہ شریف کی عمارت کانام قبلہ ہے، نیزیہ بھی تحریر فرما ئیں کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم سب نازل ہوا؟ اوراس کی کیا حکمت تھی ؟ اور قبلہ کی اس تبدیلی سے بندوں کو کیا سبق دینامقصود تھا؟ وضاحت کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں؟

#### بالتمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اسلامی شریعت میں قبلہ متعین کرنے کی خاص حکمت بیہ ہے کہ جتماعی عبادات میں یکسانیت اوراتحاد کی صورت پیدا کی جائے؛ کیوں کہ اگر ہر شخص کوا یک ہی جگہ رہتے ہوئے الگ الگ قبلہ متعین کرنے کا اختیار دیا جائے گا تو نہایت نا گوارافتر اق کا منظر سامنے آئے گا، جو کسی طرح بھی منا سبنہیں ہے، اس لئے اجتماعیت پیدا کرنے کی غرض سے تمام ہی اہل ایمان کوایک ہی قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (بیان القرآن ار ۸۲ - ۵۵)

قبلہ کا مطلب ہر گزینہیں ہے کہ ہم جس معبودِ حقیقی کی عبادت کرر ہے ہیں وہ نعوذ باللہ قبلہ کی جہت میں محدود ہے؛ بلکہ اسلامی عقیدہ کے اعتبار سے معبودِ حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات ہر شم کی جہت اور زمان و مکان کی حدول سے بالا تر ہے، وہ ہر جگہ وجود کی صفت سے متصف

ہے،اورکوئی بھی جگہاں کے وجود سے خالیٰ ہیں ،کیامشرق ،کیامغرب ،کیاشال ، کیا جنوب ، بیسب سمتیں بوری طرح اس کے احاط میں ہیں ،اسی لئے اس نے قر آن کریم میں اعلان فر مایا: قال تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ، فَايُنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥] اس سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ کی طرف رخ کرنامحض اس وجہ سے ہے کہم خداوندی یہی ہے، اس نے جب اور جس طرف رخ کرنے کا حکم دیااس کی تعمیل ہی اصل مقصود ہے، ارشا دخداوندی ہے: قال الله تعالىٰ: ﴿ لَيُسَ البُوَّ اَنُ تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وَلَكِنَّ الْبُوَّ مَنُ امَنَ باللَّهِ وَالْيَوُمِ الْاخِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبْيّنَ﴾ [البقرة: ١٧٧] ویا کقبلہ و کعبہ اصل مقصور نہیں؛ بلکہ رضائے حق اصل مطلوب ہے، اس سے بیجی واضح ہوا کہ مسلمانوں کے نز دیک کعبہ مشرفہ بجائے خود معبود اور قابل پرستش نہیں (جبیبا کہ بعض غیرمسلم اعتراض کرتے ہیں) بلکہ اس کی طرف رخ کرنے سے صرف اجتماعیت کی شان باقی رکھنا منظور ہے۔ اسی کئے حضرات علماء کھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی عمارت قبلہ نہیں؛ بلکہ اس جگہ کےخلاء ہی کو آ سانوں تک قبلہ کی حیثیت حاصل ہے،اگر بالفرض کسی وجہ ہے کعبیم شرفہ کی موجودہ عمارت ندر ہے چھر بھی قبلہ باقی رہےگا۔ بیاں بات کی کھلی دلیل ہے کہ 'مسلمان ہرگز کعبہ پرست نہیں ہیں'' کیوں کہ اگر وہ کعبہ پرست ہوتے تو اس کی عمارت باقی نہ رہنے کی صورت میں وہ اس کی جگہ کوقبلہ نہ ہناتے ۔ اسی طرح کے شبہا ت کود فع فرمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبلہ کوتبد ملی کے مرحلہ سے گذارا تاکہ یہ بات آشکارا ہوجائے کہ قبلہ اصل نہیں؛ بلکہ حکم خداوندی اصل ہے۔ چناں چے ہجرت سے بل تک آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم مکہ معظّمہ میں حجراسود اور رکن بمانی کے سامنے نماز ادا فرماتے تھے؛ تا کہ بیت اللہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوسکے،لیکن جب آ پ سلی الله علیه وسلم ہجرت فرما کرمدینه منور ه فروکش ہوئے تو آ پ سلی الله علیه وسلم کوا ہل کتاب کی موافقت کی غرض سے بیت المقدس کی طرف نمازیر سے کا حکم دیا گیا،جس کا رخ مکہ معظمہ کے بالکل جانب مخالف تھا۔ ۱۷ - کارمہینہ آپ نے اور مسلمانوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں بیت

المقدس كى طرف نمازيں پڑھيں ،اس كے بعد آپ صلى الله عليه وسلم كى دلى خواہش پربيت المقدس كے بجائے مسجد حرام بيت الله شريف كودائمى قبله بنانے كا اعلان كرديا گيا،الله تعالى كا ارشاد ہے:

قال الله تعالى: ﴿قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيُثُ مَاكُنْتُمُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ٤٤]

یہ تبدیلی اس حقیقت کی روش دلیل ہے کہ عبادت کسی خاص قبلہ کی نہیں؛ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ کی شرط الیمی نہیں کہ ہر حال میں لا زماً ضروری ہو؛ بلکہ بعض خاص حالت میں مثلاً شدید مرض یا سفر کے دوران غیر قبلہ کی طرف بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تحری کر کے نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ رخ غلط تھا پھر بھی نماز معتبر قرار پاتی ہے، نیز دور سے میں قبلہ کا نہیں؛ بلکہ سمت قبلہ کی طرف رخ کرنے کام ہے جس میں اگر کچھڈ گری اوھرا دھررخ ہو جائے پھر بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ مختلفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. (السنن الكبرئ للبيهقي ٢٨٠/٢ رقم: ٢٧٧٦)

والمعتبر في القبلة العرصة لا البناء فهي من الأرض السابعة إلى العرش (درمختار) أي ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض ولذا لو نقل البناء إلى موضع اخر وصلى إليه لم يجز؛ بل تجب الصلوة إلى أرضها. (شامي ١٠٢/١ بيروت، شامي ١١٤/٢ زكريا، الفتاوى الهندية ١٣٢١، طحطاوى على المراقى ٢١٢، البحر الرائق ٢٨٥/١ كوئنه)

سواء كانت الكعبة مبنية أو منهدمة يتوجه إليها؛ لأن الكعبة ليست بإسم

للحيطان، ألا أنه لو وضع الحيطان في موضع آخر و صلى إليها لا يجوز. (الفتاوى التارتاخانية ٣٦/٢ رقم: ١٦١٦ زكريا، البحر الرائق ٢٨٤/١ كوئنه)

فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافاً لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز، ويؤيده ما قال في الظهيرية: إذا تيامن أو تياسر تجوز؛ لأن وجه الإنسان مقوس، لأن عند التيامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة. (شامي ٢/ ٩٨ يروت، ١٠٩/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٨٤/١ كوئته)

استقبال القبلة شرط إن قدر عليه، وإلا فيكفي بالجهة، والمعتبر التوجه إلى مكان البيت دون البناء. (الفتاوي التاتار خانية ٣٦/٢ رقم: ١٦٦٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٦/٢/٢ ١٣٣١ هـ الجواب صحيح بشبراجم عفا الله عنه المجاب المحمد الجواب صحيح بشبراجم عفا الله عنه

#### قبله؛ عمارتِ كعبه كانام بين

سےوال (۱۹۷): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قبلہ کسے کہتے ہیں؟ کیا عمارت ِ کعبہ کانام قبلہ ہے اوراس کی حقیقت کیا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بيت الله شريف كى عمارت اصل مين قبلنهيں؛ بلكه جس حَلَّه مين وه عمارت قائم ہے وہى زمين سے آسان تك قبله ہے؛ لهذا اگر عمارت نه بھى رہے پھر بھى قبله باقى رہے گا۔

والمعتبر في القبلة العرصة لا البناء فهي من الأرض السابعة إلى العرش (درمختار) أي ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض ولذا لو نقل البناء إلى موضع اخر وصلى إليه لم يجز؛ بل تجب الصلوة إلى أرضها. (شامي ١٠٢/٢ بيروت، شامي ١١٤/٢ زكريا، الفتاوى الهندية ١٣٦١، طحطاوى على المراقى ٢١٢، البحر الرائق ٢٨٥/١ كوئنه)

سواء كانت الكعبة مبنية أو منهدمة يتوجه إليها؛ لأن الكعبة ليست بإسم للحيطان، ألا أنه لو وضع الحيطان في موضع آخر و صلى إليها لا يجوز. (الفتاوئ التارتاخانية ٣٦/٢ رقم: ١٦١٦ زكريا، البحر الرائق ٢٨٤/١ كوئله) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محم سلمان منصور يورئ غفر له ٢٨٢/٢/١١هـ الجواب منحج بثير احمد عفا الله عنه

#### قبلہ کی سمت جاننے کے ذرائع

سےوال (۱۹۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: قبلہ کی سمت جانے کے معتبر ذرائع کیا ہےا ورقبلہ کا رخ کس طریقہ سے سی کے طور پر جانا جائے گا؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التو هنيق: جنشهرون اورآباديون مين پراني مساجد موجود مول انهي مساجد موجود مول انهي مساجد کي محرابون کو قبله کا معيار بنايا جائے گا، اور جهان پہلے ہے مساجد تعمير شده نه موں، تو وہان کي ساجد کي محرابون پو کي بتانے والانه کي آس پاس رہنے والے مسلمانوں سے قبله کي تحقيق کی جائے گی، اور جن جگهون پرکوئی بتانے والانه ملے مثلاً جنگلات يا نوتعمير آبادياں تو ان ميں قطب نما اور جاند سورج وغيره کے ذريعه سمت کی پہچان کر کے فورد فکر کے بعد قبله متعين کيا جائے گا۔

وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرئ المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم، فإن لم تكن فالسوال من أهل ذلك الموضع، وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم، هكذا في فتاوى قاضى خان. (الفتاوئ الهندية ٦٣/١)

وعلى ما وضعوه لها من الألات كالربع والاصطرلاب، فإنها إن لم تفد اليقين تفيد غلبة الظن للعالم بها وعليه الظن كافية في ذلك. (شامي ٢٠٠١٢ اليقين تفيد غلبة الظن المعالم بها وعليه الظن كافية في ذلك. (شامي ١٠٠١٢ يبروت، شامي ١٨٢١ (كريا، محمع الأنهر ٨٣/١ بيروت، الحوهرة النيرة ١٨٨١، الفتاوى التاتارخانية

۳۶/۲ – ۳۵ رقم: ۲۶۱۱ ز کریا) **فقط والله تعالی اعلم** 

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱/۲/۲ ۳۳ اه الجواب صحح :شبیراحمد عفاالله عنه

### برصغير ہندویاک میں قبلہ کالٹیچ رخ جاننے کا آسان طریقہ

سےوال (۱۹۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: برصغیر ہندو پاک میں قبلہ کا صحیح رخ جاننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: برصغیر مندویاک اوراس سے جانب مشرق میں واقع متمام علاقہ جات میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا آسان اور مختاط طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے سب سے بڑے دن (۲۲ردسمبر) سورج غروب بڑے دن (۲۲ردسمبر) سورج غروب مونے کی جگہ دیکھ لی جائے ، تو قبلہ ان دونوں مقامات کے درمیان ہوگا ، یعنی اس درمیانی رخ میں کسی طرف بھی نماز پڑھنا درست رہے گا۔ (جواہر الفقہ ۱۲۷۷)

وقال العلامة الشامي: أقربها إلى الصواب قولان، الأول: أن ينظر من مغرب الصيف في أطول أيامه و مغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في المجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هاكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز، وإذا وقع خارجاً منها لايجوز بالإتفاق. (شامي ٩٩/٢ فيما بين المغربين يجوز، وإذا وقع خارجاً منها لايجوز بالإتفاق. (شامي ١٩٥٢ ليروت، شامي ١١١/٢ زكريا، حلبي كبير ٢١٨، البحر الرائق ٢٨٥/١ كوئه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲٫۲٫۲ ۳۳ اه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

## کیا قبلہ کی تعیین میں غیر سلم کا قول معتبر ہے؟

سےوال (۲۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا قبلہ کی تعیین میں غیر مسلم کاقول معتبر ہوگا یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگركوئي اليي جگه به وجهال بي پة بى نه به وكه تبله كس ست ميل هم الين مثل بي معلوم نه به وكه يهال سے قبله مشرق كى جانب ہے يا مغرب كى؟ تواگركوئى غير مسلم اليي جگه قبله كى سمت بتائے تو محض اس كى خبر كا اعتبار نه به وگا، جب تك كه قرائن سے اس كى خبر كا اعتبار نه به وگا، جب تك كه قرائن سے اس كى فير يعلوم ہے كه قبله يهال مثلاً جانب مغرب سے تصدیق نہ به وجائے ، اورا گرايي جگه ہے جہال اتنا تو معلوم ہے كہ قبله يهال مثلاً جانب مغرب عمر معرب كارخ جانے كے لئے كسى غير مسلم سے بھى تحقیق كى مگر يه معلوم نهيں كه مغرب كدهر ہے ومغرب كارخ جانے كے لئے كسى غير مسلم سے بھى تحقیق كى جاسمتى ہے اور محض رخبتا نے ميں اس كى خبر معتبر به وگى جب كدائل كى سچائى كا غالب گمان به وجائے ۔ والمعنى خبر الكافر والفاسق والصبى لعدم قبول خبر هم في أمور الديانات والا إذا غلب على ظنه صدقه هم. (الفقه الحنفي في ٹو به الحدید ۱۹۷۷)

لأن قول الكافر مقبول في المعاملات. (هداية ٢٧/٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفر له ١٧٢/٢ ١٣٣ اص الجواب صحيح: شبيراحمد عفا الله عنه

# سمت قبله معلوم نه ہوتو کیا کرے؟

سوال (۱۰۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص مثلاً سفر میں ہوا وراسے سمت قبلہ معلوم نہ ہوا ور نہ ہی کوئی بتانے والامو جود ہو، تو ایسا شخص نماز کس طرف منہ کر کے پڑھے گا؟

باسمه سجانه تعالى

البوادرات مت قبله معلوم نه البواد ال

وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصليً.

(الفتاوي الهندية ٦٤/١)

(ويتحرى) هو بذل المجهود لنيل المقصود (عاجز عن معرفة القبلة) بما مسر: فإن ظهر خطأ، لم يعد مما مرَّ. (شامي مع الدر المختار ٤٣٢/١ كراچي، ١١٥/٢ زكريا، البحر الرائق ٢٨٦/١ كوئله، ٩٩/١ رشيدية، الفتاوى السراجية ٢٠) فقطوا للرتعالى اعلم كتبه: احتر محدسلمان مصور يورى غفر لدا ١/٢/٢ ١٣٣ اصلح بشمراح عقاالله عند

# فرض نمازوں میں استقبالِ قبلہ سے عاجز رہ جانے والے کا حکم

سےوال (۲۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرکوئی شخص معقول عذر کی وجہ سے قبلہ رخ نما زیڑھنے سے قاصر ہو، توایسے شخص کے لئے استقبال قبلہ کا کیا تھم ہے، کیا اس پھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھناضروری ہے یا پنی معذوری اور بیاری کے سبب سہولت کے مطابق استقبالِ قبلہ کی رعایت کئے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے؟ ماسمی اسمیسجانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفيق: اگرکوئی شخص معقول عذر کی وجه بقبلدرخ نماز پڑھنے سے قاصر ہو، تو اس سے استقبالِ قبلہ کی شرط ساقط ہو جاتی ہے اور وہ حسب سہولت کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ معقول عذر درج ذیل ہو سکتے ہیں:

(۱) مریض اتنا کمزور ہے کہ وہ خود قبلہ رونہیں ہوسکتا اوراس کا کوئی تیار دار بھی نہیں ہے جو اسے قبلہ رخ کر سکے۔

(٢) قبلەرخ نماز پڑھنے میں جانی یا مالی نقصان کاشدیدخطرہ ہو۔

(٣) آدمی سواری پر سوار ہواور نیچے زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ ہو، کوئی پاک جگہ نماز کے لئے

(۴) سواری سے اتر کر چڑھنے کی قدرت نہ ہوخواہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا سواری کے

سرکش ہونے کی وجہ ہے۔

(۵)مسافرسواری رکوانے پر قادر نہ ہواورنما ز کاوفت نکلاجا رہا ہو۔

(۲) سواری روک کرنماز پڑھنے میں بقیہ قافلہ والوں سے بچھڑ کرا کیلے رہ جانے کا خطرہ ہو ان جیسی صورتوں میں فرض نما زقبلہ کے علاوہ رخ پر پڑھنا بھی درست ہے۔

وقبلة العاجز عنها لمرض وإن وجد موجها عند الإمام أو خوف مال، وكذا كل من سقط عنه الأركان جهة قدرته ولو مضطجعاً بإيماء لخوف رؤية عدو ولم يعد؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة. (در مختار) ويشترط في الصلوة على الدابة إيقافها إن قدر وإلا بأن خاف الضرر كان تذهب القافلة وينقطع فلا يلزمه إيقافها ولا استقبال الكعبة. (شامي ١٠٣/٠ بيروت، شامي ١٠٥/١ زكريا، كبيرى ١٩، تبيين الحقائق ولا استقبال الكعبة. (شامي ١٠٣/٠ بيروت، شامي ٢/٥/١ زكريا) فقط والله تعالى المم المناوى الهندية ٢/٦، الفتاوى التاتار خانية ٢/٨٣ رقم: ١٦٢٨ زكريا) فقط والله تعالى المم كتبه: احترام مسامل مصور يورى غفر لها ٢/٢/٢ المسامد الجوار محج بشيم المح عقا الله عنه المحدد المواركة على الله المحدد المناوى المهندية ٢/٨٣ رقم المواركة المحدد المواركة عنه الله عنه المواركة المحدد المواركة المحدد المواركة المحدد المحدد المحدد المحدد المواركة المحدد الم

## بغیر تحری کے نماز پڑھنا؟

سے ال (۲۰۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کو کی شخص سفر میں ہواوراس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے ،تو کیا ایسے شخص کے لئے کیف ما اتفق کسی بھی رخ نماز پڑھناجائز ہے یااس کے لئے تحری کر کے قبلہ معلوم کرنا ضروری ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جس شخص پرقبله مشتبه ہواس کے لئے تحری کے بغیر نماز شروع کرنا درست نہیں ہے؛ تاہم اگر تحری کے بغیر نماز شروع کر دی اور فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی قبلہ رخ نماز پڑھی ہے تو نماز درست ہوگئی،اوراگر دوران نماز ہی بیٹنی طور پر معلوم ہوگیا کے قبلہ کا رخ صحیحیا غلط ہے تو نماز فاسد قراریائے گی اورا زسر نویڑھنی ہوگی۔

فإن شرع بلاتحر فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت وإن علم بإصابة فيها فسدت. (نور الإيضاح ٦٩)

وإن شرع بلا تحر لم يجز وإن أصاب؛ إلا إذا علم أصابته بعد فراغه فلا يعيد اتفاقاً. (درمختار) بخلاف صورة عدم التحري فإنه لم يعتقد الفساد؛ بل هو شاك فيه و في عدمه فإذا ظهرت أصابته بعد التمام زال أحد الاحتمالين وتقرر الاخر بلا لزوم بناء القوى على الضعيف بخلاف ما إذا علم الإصابة قبل التمام. (درمختار مع الشامي ٢٠٢٢ عيروت، شامي ١٩٥٢ زكريا، غنية المستملي شرح منية المصلي ٢٢٢، تيين الحقائق ٢٩٨١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلها ٦/٢/٢ ١٣٣ اه الجواب صحيح بشبيراحمد عفااللّه عنه

# دورانِ نمازمعلوم ہوا کہ قبلہ دوسری طرف ہے

سے ال (۲۰۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر تحری کر کے نماز شروع کی پھر دورانِ نماز میں ہی معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری جانب ہے تواب نماز پڑھنے والا کیا کرے اسی رخ پر پڑتار ہے یا دوسری سمت گھوم جائے ؟
ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التو هنيق: اگرتحری کر کے نماز شروع کی پھرد ورانِ نماز میں ہی معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری جانب ہے، تو نماز ہی میں اس جانب گھوم جائے، از سرنولوٹانے کی ضرورت نہیں۔

وإن علم وهو في الصلوة استدار إلى القبلة وبنى عليها. (الفتاوى الهندية ١١

٤ ٦، درمختار مع الشامي ٢،٦ ١١ زكريا، ١٠٣/٢ بيروت، تبيين الحقائق ٢٦٨/١)

وإن علم في الصلاة أنه أصاب يستقبل. (البحر الرائق ٢٨٧١) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محمد سلمان منصور لورى غفر له ١٣٣٦/٢/٢١هـ الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عنه

# نماز کے بعد قبلہ کی غلطی کاعلم ہوا؟

سوال (۲۰۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی شخص نے غور وفکر کر کے ایک جانب قبلہ جھتے ہوئے رخ کر کے نماز پڑھ لی بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ بھی نہیں تھا تو اب ایسے خص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ معلوم ہوا کہ قبلہ بھی نہیں تھا تو اب ایسے سے انہ تعالی

الجواب وبالله التوهيق: اگرکس شخص نظری کر کے کسی طرف نماز پڑھی، پھر نماز سے فراغت کے بعد علم ہوا کہ اس نے غلط رخ پر نماز پڑھی ہے تو نماز سے ہوگئ لوٹا نے کی ضرورت نہیں ۔
فیان علم أنه أخطأ بعد ما صلیٰ لا یعیدها. (الفتاویٰ الهندیة ۲۶۱۱، در مختار مع الشامي ۱۱۲۲ زکریا، شامی ۱۰۳/۲ بیروت، تبیین الحقائق ۲۲۷۷)

رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحرى فتبين أنه صلى إلى غير القبلة جازت صلاته. (البحر الرائق ٢٨٧/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۰۲۲ اسط الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# قبله سيمعمولي انحراف مضرنهين

سےوال (۲۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر نماز پڑھتے ہوئے قبلہ سے معمولی ساانح اف ہوجائے اور دائیں بائیں تھوڑ اساسینا اور چہرا مڑجائے تو نماز کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مکه به با برر بخوال تخص نے اگر قبله کی ست سے معمولی طور پر بٹ کر نماز پڑھی تو بھی نماز درست ہوجائے گی۔معمولی انحراف کا مطلب بیہ کہ صرف اس قدرانح اف ہو کہ نمازی کی پیشانی کا کوئی نہوئی حصہ قبلہ کی سیدھ میں باقی رہے، اس کی

مقدار فقهاء نے دونوں جانب ۴۵-۴۵ درجه مقرر کی ہے۔ (امداد اُمقتین ۱۳۳۲، جواہر الفقہ ار۲۴۲، احسن الفتاد کا ۱۳۳۷)

فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافاً لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز، ويؤيده ما قال في الظهيرية: إذا تيامن أو تياسر تجوز؛ لأن وجه الإنسان مقوس، لأن عند التيامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة. (شامي ٩٨/٢ يروت، شامي ١٠٩/٢ كوئه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۰۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح بثنبیراحمد عفاالله عنه

## نماز کے دوران سینہ قبلہ سے پھر جانا؟

سےوال (۲۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر دوران نما زسین قبلہ سے پھر گیا تونما زکا کیا حکم ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگرنماز کے دوران نمازی کا سینقبلہ کے رخ سے بلا عذر پوری طرح پھر گیا تو اس میں یہ عذر پوری طرح پھر گیا تو اس میں اور اگر بھول سے بلا عذر پھر گیا تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر فوراضیح رخ پر کرلیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، اگرا یک رکن یعنی تین تسبیحات پڑھنے کے بقد ررخ پھرار ہا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كماعليه عامة الكتب وأطلقه فشمل ما لوقل أو كثر وهذا لو باختياره وإلا فان لبث مقدار ركن فسدت وإلا فلا. (شامي ٣٣٤/٢ بيروت، شامي ٣٨/٢ زكريا، الفتاوى التاتار خانية ٣٨/٢ رقم: ١٦٣٠ زكريا، حلبي كبير ٣٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٧٦/٢/٢ ١٣٣ه الجواب صحيح بشبر احمد عفا الله عنه

## نماز کے دوران چہرہ قبلہ سے پھر جانا؟

سےوال (۲۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز کے دوران چہرہ اگر قبلہ سے پھر جائے تو کیانماز فاسد ہوجائے گی یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نمازيس صرف چره قبله سے پھر جانے سے اگرچه نماز فاسرنہیں ہوتی ، گریف حل مکر وہ تحریمی اور گناہ ہے۔

و الالتفات بوجهه كله أو بعضه للنهي. (درمختار) وينبغي أن تكون تحريميةً كما هو ظاهر الأحاديث. (شامي ٤/٢ ٣٥ ييروت، شامي ١٠١/ ٤ زكريا، الفتاوى الهندية ٦٣/١)

ولو حول وجهه عنها كان عليه واجبا أن يستقبل القبلة من ساعة، و لا تفسد صلاته بذل التحويل، ولكن يكره أشد الكراهة، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس بحتك الشيطان. (حلي كبير ٢٤-٢٢٣ لاهور) فقط والله تعالى الم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلدا ۲۷۲/۲ ۳۳ اھ الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

کس طرح کی سواری پرنفل نماز پڑھتے وقت استقبالِ قبلہ نہ کرنے کی رخصت ہے؟

سےوال (۲۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سواری پر چلتے ہوئے فل نما زیڑھنا کیسا ہے؟ اگر چلتی سواری پرسمت قبلہ کی رعایت کئے بغیر جس رخ گاڑی چل رہی ہواس رخ پر نفل نما زیڑھ لی تو نماز صحیح ہوجائے گی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: دورانِ سفر جس رخ پرسواری جاربی ہواس رخ پر نفل منابلا عذر بھی مطلقاً جائز ہے، مگراس سے وہ سواری مراد ہے جس میں چلتے ہوئے قبلہ رخ نماز پڑھنا بلا عذر بھی مطلقاً جائز ہے، مگراس سے وہ سواری مراد ہے جس میں چلتے ہوئے قبلہ رخ نماز پڑھنے کی رعایت نہ رکھی جاسمتی ہو، جیسے اونٹ، مھوڑا، موٹر سائیکل وغیرہ؛ کیکن اگر سواری وسیع ہو جیسے ریل، ہوائی جہاز اور بس وغیرہ، تواس میں نماز نفل کے لئے بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہوگا؛ کیوں کہ یہ بڑی سواریاں کشتیوں کے تکم میں ہیں اور ان میں قبلہ کا لحاظ کرنا میعد زنہیں ہے۔

وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة مطلقا. (تنوير) أي سواء كانت واقفة أو سائرة على القبلة أولا، قادر على النزول أولا، طرف العجلة على الدابة أولا. (شامي ٢٨/٦ عبروت، شامي ٤٩١/٢ زكريا، الفتاوئ الهندية ٢٣/١)

ومن أراد أن يصلي في سفينةٍ تطوعاً أو فريضةً فعليه أن يستقبل القبلة والا يحوز له أن يصلي حيث ماكان وجهه. (الفتاوي الهندية ١٩٤٨، البحر الرائق / باب صلاة المريض ٢٠٧/٢ رشيدية، ١٧/٢ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۸۳۲ ۱۸۳۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## ريل اورجهاز مين استقبال قبله؟

سوال (۲۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ریل، ہوائی جہاز، شتی اور سمندری سواریوں میں نماز پڑھنے کے لئے استقبالِ قبلہ کیسے کیا جائے گا؟ کیا سواری کی سمت رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرض اور نفل نماز کے بارے میں استقبالِ قبلہ کی کیا تفصیل ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجمواب وبالله التوفيق: ريل، تتى، بحرى جهازاور بوائى جهاز جيسى سواريول

میں نماز فرض یافل پڑھتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، بعض نا واقف لوگ بلا عذر کے ریل وغیرہ کے سفر میں قبلہ کالحاظ کئے بغیر جدھر چاہتے ہیں حسب سہولت نماز پڑھ لیتے ہیں ، یہ جائز نہیں ہے۔

ومن أراد أن يصلي في سفينة تطوعاً أو فريضةً فعليه أن يستقبل القبلة والا يحوز له أن يصلي حيث ماكان وجهه. (الفتاوي الهندية ١٤٢١، البحر الرائق / باب صلاة المريض ٢٠٧/٢ رشيدية، ١٧/٢ كوئنه)

وإن شرع بلا تحر لم يجز وإن أصاب. (درمختار ۱۱۹/۲ زكريا، ۱۰۲،۲۰ بيروت) ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت. (درمختارمع الشامي / باب صلاة المريض، قبيل: باب سحود التلاوة ۲۰۲/۲ کراچی، شامي ۷۳/۲ و کريا) فقط واللاتحالی اعلم کتبد: احقر محرسلمان مصور پوری غفر له ۲/۲/۲۳۲۱ ها الجواب صحیح شبیراحم عفا الله عنه

## ہوائی جہاز میں سمت قبلہ؟

سوال (۲۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جہاز کے لمبسفر کے دوران قبلہ کی سمت کا تعین مشکل ہوتا ہے اور بعض او قات اوقات کھڑے ہو کرنما زیڑھنامشکل ہوتا ہے، ایسے میں کیا کیاجائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: موجوه دور میں جہاز میں سمت قبلہ متعین کرناکوئی مشکل نہیں ہے، اس بارے میں عملہ سے بھی معلومات کی جاستی ہے، اور میمکن نہ ہوتو خو دغور وفکر کر کے جس جانب قبلی رجحان ہواس سمت رخ کر کے نماز پڑھ لی جائے اور ہر جہاز کے پیچھے اور درمیانی حصہ میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنا درست نہ ہوگا، البتہ کوئی شخص کھڑے پڑھنے پر قادر ہو، اس کے لیے جہاز میں بیٹھ کرنماز پڑھنا درست نہ ہوگا، البتہ کوئی شخص کھڑے

ہونے سے معذور ہویا جہازاس قدر حرکت کرنے والا ہو کہ کھڑار ہنامشکل ہوتوالی صورت میں بیٹھ کرنمازیڑھنے کی گنجائش ہوگی۔

وإن اشتبهت عليه القبلة، وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى. (الفتاوي الهندية ١٤/١)

ويتحرى عاجز عن معرفة القبلة (درمختار ١١٥/٢ زكريا)

ومن أراد أن يصلي في سفينة تطوعا أو فريضة فعليه أن يستقبل القبلة، ولا يجوز له أن يصلى حيث ما كان وجهه (الفتاوي الهندية ٦٤/١)

وإن شرع بلاتحر لم يجز وإن أصاب (درمختار ١١٩/٢ زكريا، كتاب المسائل (٢٨٤، ٢٨٣)

القيام في الصلاة بإجماع المفسرين وهو فرض في الصلاة للقادر عليه في الفرض. (البحر الرائق ٢٩٢/١)

ومنها القيام في فرض القادر عليه. (در معتار ١٣١/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم املاه:احقر مجرسلمان منصور پورى غفرله

۵/۱۲۳۳/۱۵

دورانِ نمازر بل اورجهاز كا گھوم جانا؟

سےوال (۲۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ دورانِ سفرریل یا ہوائی جہاز میں تحری کر کے ایک رخ پرنماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر دوران نماز ہی ریل یا ہوائی جہاز دوسری طرف گھوم جاتے ہیں، تو الیم صورت میں نماز پڑھنے والا کیا کرے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: الرنمازك دوران ريل ياجهاز وغيره كارخ قبله ي

پھرجانے کاعلم ہوجائے تو نمازی پرلازم ہے کہوہ بھی گھوم کرا پنارخ قبلہ کی طرف کرلے، اگر گھوم جانے کا اندازہ نہ ہوتو اسی طرح نماز درست ہوجائے گی۔

حتى لو دارت السفينةُ وهو يصلى توجه إلى القبلة حيث دارت. (الفاوي الهندية ٢٤/١)
وإن علم به في صلاته ..... استدار وبني. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ٢٠٢٦)
زكريا، درمختار ٢٠٣/٢ ا بيروت)

وقيد بترك القيام؛ لأنه لو ترك استقبال وجهه إلى القبلة وهو قادر عليه، لا يجزيه في قولهم جميعا، فعليهم أن يستقبلوا بوجههم القبلة كلما دارت السفينة يحول وجهه إليها كذا في الاستيجابي. (البحرالرائق ٢٠٧/٢ رشيدية، ١٧/٢ باب صلاة المريض كوئته) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۰۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کا قبلہ کیا ہے؟

سوال (۲۱۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: جو شخص مکم معظمہ میں قیام پذیر ہوا ور مسجد حرام یا کسی الیی جگہ نما زیڑ ھتا ہو جہاں سے بیت اللہ شریف کی عین مواجہت اللہ شریف سے اللہ شریف کی عین مواجہت ضروری ہے یا اس سمت رخ کر کے نما زیڑ ھنا کا فی ہوگا، اور جو شخص مکم معظمہ سے باہر کا رہنے والا ہوا دراس کے لئے عین کعبہ کی طرف رخ کرناممکن نہ ہو، تو اس کے لئے استقبالِ قبلہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كم معظم مين مسجر حرام كاندر نماز يرصف والي السي الدين الدين

ہو، عین کعبہ شرفہ کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے، اور حرم شریف سے باہر جو شخص نماز پڑھے اور عمارات اور مکانات کی آڑکی وجہ سے کعبہ شرفہ کو خدد کھ سکتا ہو، تواس کے لئے کعبہ کی جہت کی طرف نماز پڑھنا کا فی ہے، عین کعبہ کی طرف رخ کرنالاز منہیں ۔ جج اور بھیڑ کے زمانے میں حرم شریف کے اندراور باہر بسااو قات قبلہ کی طرف توجہ کرنے میں کو تاہی ہوجاتی ہے اس لئے وہاں خاص طور پراستقبال قبلہ کا خیال رکھا جائے۔

اورمکہ معظّمہ کے علاوہ دنیا کے دیگر مقامات پر رہنے والوں کے لئے عین کعبہ کی طرف رخ کر نالا زم نہیں؛ بلکہ سمت قبلہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں جانب مغرب۔

أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ مختلفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. (السنن الكبرئ للبيهقي ٢٨٠/٢ رقم: ٢٧٧٦)

فللمكي .....، إصابة عينها يعم المعاين وغيره، لكن في البحر أنه ضعيف والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب. (درمختار مع لشامي ٩٧/٢ بيروت، شامي ١٠٨/٢ زكريا، الفتاوئ التاتار خانية ٣٣/٢ رقم: ١٦٠٨ زكريا، البحر الرائق ٢٨٤/١ كوئته)

ومن كان بمكة وبينه وبين الكعية حائل يمنع المشاهدة كأبنيَّة، فالأصح أن حكمه حكم الغائب. (طحطاوي على المراقي ٢١١، غنية المتملي شرح منية المصلي ٢١٨، محمع الأنهر ٨٣/١ ييروت)

ومن كان خار جاً عن مكة فقبلته جهة الكعبة، وهو قول عامة المشائخ وهو الصحيح. (الفتاوي الهندية ٦٣/١)

حتى لو أزيلت الموانع لايشترط أن يقع استقباله على عين الكعبة لا

محالة. (غنية المتملي ٢١٨، شامي ١٠٩/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۵/۱ه الجواب صیح بشمیراحمدعفااللّه عنه

# مسجرِحرام میں امام سے آگے اُسی رخ میں نماز پڑھنا؟

سوال (۲۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: جج کے موقع پر حجابِ کرام کی کثرت اور بھیڑ کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ناواقف لوگ مسجدِ حرام میں مطاف کے اندرامام سے آگے بڑھ کرنیت باندھ لیتے ہیں ، تو ایسے لوگوں کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا مسجدِ حرام میں امام سے آگے اس رخ میں نماز پڑھنا نا جائز ہے، اگر پڑھ کی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسجد حرام میں امام جس جانب امامت کرر ہاہواس رخ میں امام سے آگے نماز پڑھنے والوں کی نماز درست نہ ہوگی؛ البتہ دوسرے رخ میں اگر بالکل کعبۂ مشرفہ کی دیوار کے قریب نماز پڑھنے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آج کل نا واقفیت کی وجہ سے مسجد حرام میں اس سلسلہ میں بڑی کوتا ہی ہوتی ہے، امام صاحب دھوپ کے وقت یا زیادہ بھیڑکی وجہ سے یا نماز تراوی میں رکن یمانی اور جحراسود کے بالمقابل ممکرہ (شخیشے والے کرے) کے پنچ نماز پڑھاتے ہیں، اور بہت سے حضرات اس جانب آگے مطاف میں نمازکی نیت با ندھ لیتے ہیں جوشیح نہیں ہوتی ،ان پر بعد میں قضالا زم ہے۔

ولو تقدم على الإمام من غير عذر فسدت صلاته. (الفتاوى الهندية ١٠٣/١) قال القدوري رحمه الله: إن صلوا جماعة استداروا حول الكعبة بهذا جرت العادة، ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة في الإمام، فإن كان في الجهة التي يصلى إليها الإمام لم يجز، وإن كان في جهة أخرى جاز. (الفتاوى التاتار حانية ٣٦/٢ رقم: ١٦١٧ زكريا)

وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام وتخلف الناس حول الكعبة وصلوا صلاة الإمام في المسجد الحرام وتخلف الناس حول الكعبة وصلوا صلاقه، إذا لم صلاة الإمام في من كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته، إذا لم يكن في جانب الإمام كذا في الهداية. (الفتاوي الهندية ٢٥/١، هداية ٢٥/١ مكتبة البشري كراجي) فقط والتدتعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرلها ۲۰۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحيح بثبيراحمد عفاالله عنه

## كعبه كاندريا حيت يرنمازير صنه والے كا قبله؟

سوال (۲۱۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کعبہ کے اندریا حجیت پرنماز پڑھنے والاکس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اوراس کا قبلہ کیا ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: "كعبة شرفه "كاندريااس كى حجت پرتهانماز پڑھنے والا شخص كى جانب بھى رخ كركے نماز پڑھ سكتا ہے، و ہال رہتے ہوئے ہرجانب اس كے لئے قبلہ ہے۔

ولوصلى في جوف الكعبة أو على سطحها جاز إلى أيّ جهةٍ تو جه. (الفتاوى الهتاوى الهتاوى التاتارخانية ٣٧/٢ رقم: ٣٢/٢ زكريا) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۲۲۲ ۱۲۳۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## کعبہ کے اندرنماز باجماعت میں صفوں کی ترتیب؟

سے وال (۲۱۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کعبہ کے اندر نماز باجماعت میں صفوں کی ترتیب کس طرح بنائی جائے گی ؟ تفصیل کے

### ساتھ جتنی بھی صورتین نکلتی ہوں ، ہرایک کوتحریر فر مائیں، نیز ہرا یک کا حکم بھی واضح فر مادیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگربیت الله شریف میں نمازبا جماعت اداکی جائے تو امام اور مقتدیوں کے مقام اور صفول کی ترتیب کے اعتبار سے کل سات صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے چھ جائز اور ایک ناجائز ہے۔ تفصیل ہیہے:

(۱) امام دیوار کی طرف پشت کرکے اور مقتدیوں کی طرف چہرہ کرکے کھڑا ہواور سب مقتدیوں کا رخ امام کی طرف ہو۔

(۲) امام دیوار کی طرف رخ کرےاور سب مقتدی اس کے بالمقابل دوسری دیوار کی طرف رخ کریں گویاد کی است کی طرف اور مقتدیوں کی پشت کی طرف اور مقتدیوں کی پشت امام کی پشت کی طرف ۔ کی طرف ۔

(۳)مقتریوں کارخ امام کی پشت کی طرف ہوجیسا کہ عام جماعت میں ہوتا ہے۔

(س) سبمقتدی امام کے پہلوبہ پہلوکھڑ ہے ہوں۔

(۵) مقتدیوں کا رخ امام کے دائیں بائیں پہلو کی طرف ہو۔

(۲)امام کارخ مقتر یوں کے پہلو کی طرف ہو۔

مذکورہ سب صورتوں میں جماعت درست ہے؛ اس لئے کہ خاص اس رخ میں جس کی طرف امام نماز پڑھ رہا ہے؛ کیوں کہ بقیہ مقتدیوں کا رخ دوسری جانب ہے جوممنوع نہیں۔

(۷) اوراگر امام کارخ مقتدیوں کی پشت کی طرف ہوتو ان مقتدیوں کی نماز درست نہ ہوگی ؛اس لئے کہوہ خاص اسی رخ میں امام ہے آ گے واقع ہورہے ہیں۔

وإن صلوا جماعة فإنها على سبعة أوجه: أحدها: أن يكون وجه الإمام إلى وجه القوم ووجه القوم إلى وجه الإمام. والثاني: أن يكون ظهر الإمام إلى ظهر القوم وظهر القوم إلى ظهر الإمام. والثالث: أن يكون وجه القوم إلى ظهر الإمام. والرابع: أن يكون جنب القوم إلى جنب الإمام. والخامس: أن يكون وجه القوم ففي كل هذه في جنب الإمام. والسادس: أن يكون وجه الإمام في جنب القوم، ففي كل هذه الوجوه جازت صلا تهم متفقاً عليه. والسابع: أن يكون وجه الإمام في ظهر المقوم، فعند الفقهاء لا تجوز صلاته؛ لأنه غاية الخلاف والانحراف. (النتف في الفتاوي التاتار حانية ٢٧/٦ رقم: ٥ ٢٦ ( زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احتر محمد المان متور يورى غفر له ٢٨/١/ ١٥٥ و كتيد: احتر محمد المان متور يورى غفر له ٢٨/٢ الهيداري المسابق المناوي التاتار حانية ٢٧/١ وقم: المتر محمد المان متور يورى غفر له ٢٨/٢ الهيداري المناوي التاتار حانية ٢٨/٢ المناوي التاتار عائم المناوي التاتار حانية ٢٨/٢ المناوي التاتار عائم المناور المناوي التاتار عائم التاتار عائم التاتار عائم التاتار عائم المناوي التاتار عائم التاتار ع

کتبه:احقرمحمدسلمان منصور بوری غفرلها ۱/۲/۲ ۱۳۳۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه



# نبیت سے تعلق مسائل

## نيت كى تعريف

سےوال (۲۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کامعنی اور مطلب کیا ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوهيق: الله تعالى كي خوشنودى كے حصول اور ال كے حكم كي قميل كي غرض سے كسى كام كو انجام دینے كاارادہ كرنا شرعاً نيت كہلاتا ہے۔

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. (صحيح البخاري ١/١ رقم: ١)

وعرفها القاضي البيضاوي: بأنها شرعاً الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءاً لوجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه. (الأشباه والنظائر قديم ٢/١ ٥، حديد ٩ ١٠ زكريا) والنية: إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص، والاستدلال على اشتراطها

بقوله تعالىٰ: ﴿وَمَاۤ أُمِرُو ٓ آ إِلاَّ لِيَعُبُدُوا الله مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ (البحرالرائق ٢٧٦/١

كو ئنه، درمختار مع الشامي / باب شروط الصلاة ٥٠١١ ٣٨ كراچي، ٩٠١٢ زكريا)

وفي نور الإيضاح: حقيقتها عقد القلب على الفعل. (قواعد الفقه ٥٣٧)
و تشترط النية: وهي الإرادة الجازمة لتتميز العبادة عن العادة ويتحقق الإخلاص
فيها لله سبحانه و تعالى . (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ٨٦ بيروت) فقط واللرتعالى اعلم
كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٨٢/٢/٣١هـ
الجواب صحيح شبيراحم عفا الله عنه

## نیت کیول کی جاتی ہے؟

سےوال (۲۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نیت کیوں کی جاتی ہے؟ شریعت میں نیت کو کیوں مشروع کیا گیا؟ اوراس کا کیا مقصدہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نيت كرن سيمقصود شرعاً دوچزي بين:

(۱)عبادات کوعادات سے امتیاز کرنا (مثلاً کھڑا ہونا کبھی محض طبعی خواہش کی بنا پر ہوتا ہے اوریہی کھڑا ہونا جب نماز کی نیت سے ہوتو عبادت بن جاتا ہے )

(۲) بعض عبادات کوبعض سے ممتاز کرنا (مثلاً ظہر اورعصر کی رکعات ایک جیسی ہیں ،مگر نیت الگ الگ ہونے سے بیالگ الگ عبارتیں قراریاتی ہیں )

المقصود منها تمييز العبادات من العادات، وتمييز بعض العبادات عن بعض . (الأشباه والنظائر قديم ٥٧/١، حديد ١٠٩ زكريا)

قال ابن رجب: النية تقع بمعنيين أحدهما: تمييز العبادات بعضا عن بعض، كتميز صلاة الظهر من صلاة العصر، والثاني: تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده. (قواعدالفقه ٥٣٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفر لها ۱۴۳۳ ۱۸۲۲ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## کیازبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟

سوال (۲۱۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا نیت کے تفق کے لئے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے ، یا صرف دل کا ارادہ ہی کافی ہے؟ اگر کسی نے زبان سے الفاظ نیت ادانہ کئے، صرف دل میں ارادہ کیا کہ میں فلال وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو کیا صرف اس کا ارادہ تحقق نیت کے لئے کافی ہوجائے گا؟ یا اسے زبان سے الفاظ پڑھ رہا ہوں؟ تو کیا صرف اس کا ارادہ تحقق نیت کے لئے کافی ہوجائے گا؟ یا اسے زبان سے الفاظ

بھی کہنا ضروری ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نيت صرف دل ساراده كرين كانام ب؛ لهذانيت كى صحت كے لئے زبان سے الفاظ اداكرنا لازم نہيں ہے؛ ليكن جو صف زبان سے الفاظ نيت اداكئے بغيرا بنے دل كو متحضر كرنے پر قادر نه ہوتو اس كے لئے زبانی نيت كرنا بھی كافی ہے؛ بلكہ بہتر ہے۔

لايشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات. (الأشباه والنظائر قديم ١٦٣٠، حديد ١٦٣ زكريا)

وفي القنية والمجتبى: ومن لايقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه؛ لأنه لايكلف الله نفساً إلا وسعها. (الأشباه والنظائر قديم ١٥٤١، حديد ١٥٦ زكريا)

فالحاصل أن حضور النية بالقلب من غير احتياج إلى اللسان أفضل وأحسن، وحضورها بالتكلم باللسان إذا تعسر بدونه حسن والاكتفاء بمجرد التكلم من غير حضورها رخصة عند الضرورة وعدم القدرة على استحضارها. (شرح المنية ٥٥٠، شامي ٩١/٢ زكريا، البحر الرائق ١٧٧١، الفتاوى السراحية ٢١، دار العلوم زكريا افريقيه الحنوبيه) فقط واللرتعالي الحمام

کتبه:احقرمحدسلمان منصور پوری غفرلها ۲٫۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح بثبیراحمد عفاالله عنه

## عربي زبان ميں نبيت كوضروري سمجھنا؟

سےوال (۲۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عربی زبان میں نماز کی نیت کرنابعض لوگ افضل کہتے ہیں اور بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں یہ کہنا اور ضروری سمجھنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: نیت کامطلب دل سے اراده کرنا ہے اگرزبان سے بھی کہد لے تو بہتر ہے ضروری نہیں ہے، اور غیر عربی شخص کے لئے عربی ملمات نیت کہنے کی ضرورت نہیں اردو میں کہددے گا، تو بھی استخباب کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔

النية إرادة الدخول في الصلاة ..... ولا عبر ة بالذكر باللسان فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن. (الفتاوي الهندية الصلاة الفصل الرابع في النية ٢٥/١)

لايشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات. (الأشباه والنظائر قديم ١٦٣، حديد ١٦٣ زكريا)

وفي القنية والمجتبى: ومن لايقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه؛ لأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. (الأشباه والنظائر قديم ٨٤/١ جديد ٢٥٦ زكريا)

فالحاصل أن حضور النية بالقلب من غير احتياج إلى اللسان أفضل وأحسن، وحضورها بالتكلم باللسان إذا تعسر بدونه حسن والاكتفاء بمجرد التكلم من غير حضورها رخصة عند الضرورة وعدم القدرة على استحضارها. (شرح المنية ٥٥٠، شامي ٩١/٢ زكريا، البحر الرائق ١٧٧/١، الفتاوى السراحية ٢١، دار العلوم زكريا افريقيه الحنوبيه) فقط واللاتحالي اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹ ر۱۹ ۱۹ ۱۳۱۵ هد الجواب صحیح بشهیراحمد عفااللّه عنه

# کیا نماز شروع کرنے کے بعد کی جانے والی نیت معتبر ہے؟

سوال (۲۲۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: نیت کب کرنی جائے؟ کیا عین نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کر ناضروری ہے؟ یا تکبیر تحریم کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں؟ مثلًا اگر کوئی شخص رکعت پانے کی وجہ سے بغیر نیت کے

استحضار کے جلدی سے یوں ہی نماز میں شریک ہوگیا،نیت باندھنے کے بعدا سے یادآیا کہ نیت تو کی نہیں،اباگروہ نماز شروع کرنے کے بعد نیت کرلے تواس کی نیت درست ہوجائے گی یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: نیت کے لئے زبان سے الفاظ کہنے ضروری نہیں؛ بلکہ دل کا ارادہ کافی ہے؛ لہٰذاصورتِ مسئولہ میں اگر کوئی شخص نماز کے ارادہ سے گھرسے چلا اور فوراً آکر نماز میں شریک ہوگیا، الگ سے نیت نہیں کی توبیدارادہ ہی نیت کے لئے کافی ہے، اوراس کی نماز میں شریک ہوگیا، الگ سے نماز کی نماز کی نیت کے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اوراب نماز کی نماز کی نیت کے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اوراب نماز کی نیت کر رہا ہے تو بینیت معتبر نہیں، اس طرح نماز درست نہ ہوگی۔ اور بہرحال افضل یہی ہے کہ تبیر تحریمہ بنے با قاعدہ نیت کا استحضار کیا جائے۔

فالحاصل جواز الصلواة عندنا بنية متقدمة إذا لم يفصل بينها و بين التكبير عمل ليس للصلواة. (حلبي كبير ٢٥٥)

أجمع أصحابنا أنَّ الأفضل أن تكون مقارنةً للشروع ولا يكون شارعاً بنية متأخرة. (الأشباه والنظائر قديم ١/١٨، حديد ١٥٠ زكريا)

وجاز تقديمها على التكبيرة ما يوجد بينهما قاطعها من عمل غير لائق للمصلاة، وفي الشامي: وأما اشتراطهم عدم الفاصل بين النية والتكبيرة، فالمراد به ما كان من أعمال الدنيا كما في التاتار خانية، وفي البحر: المراد به الفاصل الأجنبي. (درمحتار مع الشامي ٩٣/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۸۲۸۲ ۱۳۳ اه الجواب صحیح بثنبیراحمد عفااللاعنه

نی**ت کے مشحضر ہونے کی کیا علامت ہے؟ سے ال** (۲۲۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں تو نیت ہوتی ہے کہ میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز

پڑھنے کے لئے تکبیر کہدر ہا ہوں 'لیکن دل کے خیال میں غلطی ہور ہی ہے ، بھی خیال آتا ہے کہ بیہ
عشاء کی نماز ہے، پھر ایک دم بیخیال آتا ہے کہ نہیں عصر کی نماز ہے ، پھر عین تکبیر کہتے کہتے بیخیال
متحکم ہوتا ہے کہ نہیں ظہر کی نماز ہے ، جب کہ نیت پہلے سے ظہر ہی کی نماز پڑھنے کی ہے؛ لیکن خیال
میں غلطی ہور ہی ہے ، تو کیا اس خیال کی غلطی کا استحضار نیت پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا ، کیا اس
طریقے پر نماز شروع کرنے سے نماز درست ہوجائے گی یا نہیں؟ نیت کے متحضر ہونے کی کیا
علامت ہے؟ نیز کیا پوری نماز میں اس نیت کا حاضر رکھنا ضروری ہے یا شروع کی نیت کا فی ہوگی؟
مالمت ہے؟ نیز کیا پوری نماز میں اس نیت کا حاضر رکھنا ضروری ہے یا شروع کی نیت کا فی ہوگی؟

الجواب وبالله التوفیق: نیت متحضر ہونے کی علامت بیہ کہ مثلاً نماز شروع کرنے سے پہلے کی خص سے پوچھا جائے کہ بتاؤکون ہی نماز پڑھنے کاارادہ ہے؟ تو وہ بلاکس تا مل کے فوراً صحیح جواب دیدے، اگر ذرا بھی تو قف کرے گااور سوچنے کی ضرورت پڑے گی تو سمجھا جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ نیت کی ضرورت صرف نماز کے شروع کرنے سے قبل پڑتی ہے، بعد میں ارکانِ نماز ادا کرتے وقت نیت کا استحضار ضروری نہیں ہے، یعنی بعد میں استحضار نہ بھی رہے تو بھی نماز ادا ہوجائے گی؛ البتہ افضل یہی ہے کہ اخیر نماز تک خشوع وخضوع اور استحضار باقی رکھا جائے۔

وعلامة التعيين للصلواة أن تكون بحيث لو سئل أي صلواة تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل. (الأشباه والنظائر ٥٨/١ قديم)

والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي وأدناها ما لم يسئل لأمكنه أن يجيب بالبديهة، وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بالتأمل لم تجز صلاته. (الفتاوي لهندية ١٥٠١) قالوا في الصلاة لا تشترط النية في البقاء للحرج. (الأشباه والنظائر قديم ١٨٥٨) فقط والدّت الله الملم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۰۲۲ اس ۱۳۳۱ ه الجواب حیح شبیراحمد عفاالله عنه

# سنتوں میں رسول اللہ ﷺ اور فرائض میں اللہ کے لئے نبیت کر کے ہاتھ باندھنا؟

سوال (۲۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سنت نماز کی نمیاز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے میں کہ: سنت نماز کی نمیاز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لئے دور کعت نماز سنت ،سنت رسول کی ،وفت فجر منہ میرا کعبشریف کی طرف اللہ اکبر"۔
اور فرضوں کی نیت یوں کرتا ہے کہ 'فرض اللہ تعالیٰ ک' ۔اور نفل کی یوں کہ' دور کعت نماز نفل' ۔ بہت دنوں سے اکثر مصلیان مذکورہ طرز پرنیت کرتے ہیں؛ لیکن بہت سے علماء حضرات نے اس کی تردید کی ؛ لیکن لوگ نہیں مانتے کہ کیا حرج ہے؟

زیر بحث وزیر خورمسکلہ دریافت ہے ہے کہ سنت کی نسبت رسول کی طرف اور فرضوں کی اللہ کی طرف کرنا، اور نفل کی نسبت کسی کی طرف نہ کرنا، نہ اللہ کی طرف نہ رسول کی طرف کیسا ہے؟، دوسرے مشابہت رضا خانیوں کی پوری کی پوری پائی جاتی ہے، جب کہ نبیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، مگرلوگوں نے سنت ِرسول کے لئے خاص کردی ہے، منع کرنے پر مصلیان مانتے نہیں ہیں، تو اس طرح نیت کرنا کیسا ہے؟ شرک کی آمیزش ہے یا نہیں، یا شرک پایا جاتا ہے یا اس طرح کوئی حرج نہیں ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: نمازی نیت کے لئے زبان سے تلفظ ضروری نہیں ہے؛ بلکہ دل سے جو بھی نیت کرے گاس کے مطابق نماز درست ہوجاتی ہے؛ البت اگر کوئی شخص دل کے استحضار کومزید پختہ کرنے کے لئے زبان سے بھی نیت کے الفاظ اداکر لے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ، اور سنتوں کی ادائیگی میں بہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ میں اتنی رکعت سنت رسول پڑھتا ہوں ، بہ کلام واقعہ کے خلاف نہیں ہے؛ لیکن اگریہ کے گا کہ میں رسول اللہ کے لئے سنت پڑھ رہا ہوں ، جبیا کہ بعض جابال برعتوں کا طریقہ ہے، توبہ جائز نہیں ؛ اس لئے کہ نماز اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں پڑھی جاسکی۔

الا كتفاء بنية القلب و هو مجزئ. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١٣٩/١) و كفى مطلق نية الصلاة وإن لم يقل لله لنفل وسنة راتبة وتراويح على المعتمد. (الدر المحتار مع الشامي ٩٤/٢ و زكريا)

ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة و التراويح هو الصحيح، كذا في التبيين، وهو ظاهر الجواب واختيار عامة المشائخ كذا في التجنيس . (الفتاوئ ١٥/١)

وعرفها القاضي البيضاوي: بأنها شرعاً الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءاً لوجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه. (الأشباه والنظائر قديم ٢/١ ٥، حديد ١٠٥ زكريا) والنية: إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص، والاستدلال على اشتراطها بقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُو آ إِلاَ لِيَعُبُدُوا اللّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿ (البحر الرائق ٢٧٦/١ كوئنه) وفي نور الإيضاح: حقيقتها عقد القلب على الفعل. (قواعدالفقه ٢٥٥) وتشترط النية: وهي الإرادة الجازمة لتتميز العبادة عن العادة ويتحقق وتشترط فيها لله سبحانه وتعالى . (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ٨٢ بيروت)

والخامس النية: وهي الإرادة الموجحة. (درمـختار مع الشامي ٣٨٥١ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۲۱۷/۷۱۲ اه الجواب حیج شبیراحمد عفاالله عنه

# اکیلانماز پڑھنے والانیت کیسے کرے گا؟

سوال (۲۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اکیلانماز پڑھنے والانیت کس طرح کرے گا؟ آیا زبان سے کے گایا صرف دل میں نیت کر لینا کافی ہوگا کہ میں فلال وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔

#### باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اكيلنماز پر صفوالے كے لئے صرف دل سے يہ ارادہ كرلينا كافى ہے كہ ميں فلال وقت كى فرض نماز (مثلاً ظهر، عصر) اداكر رہا ہول، تعدا در كعات اور قبلدرخ ہونے كى نيت لازمنہيں۔

والمفترض المفرد لا يكفيه نية مطلق الفرض الخ، ما لم يقل في نية الظهر أو العصر مثلاً الخ. فإن نوى فرض الوقت الخ، أجزأه الخ، ولا يشترط نية أعداد الركعات. (غنية المتملي شرح منية المصلي ٤٩ ٢ ، الفتاوى التاتار خانية ٢٠/١ رقم: ١٦٣٥ ( زكريا) وأما استقبال القبلة فشرط الجرجاني لصحته النية والصحيح خلافه. (الأشباه والنظائر قديم ٢٦/١ ، حديد زكريا ٢٧، البحر الرائق ١٧٧١، الفتاوى الهندية ٢٥/١) فقط والسّر

(الا شباه والنطائر فلديم ۴۹/۱، جديد زكريا ۷۱، البحر الرائق ۱۷۷۱، الفتاو مي الهنديه ۲۵/۱) قفط وا**لا** ت**عالى اعلم** 

كتبه :احقر محمد سلمان منصور بورى غفرلها ۲٫۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحيح بثنبيراحمد عفااللاعنه

# امام کے پیچھے نماز پڑھنے والاکس طرح نیت کرے گا؟

سےوال (۲۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:جماعت کے ساتھ پڑھنے والا مقتدی امام کے پیچھے اپنی نما زکی نیت کس طرح کرے گا اور اس کے لئے کتنی چیزوں کی نیت کرنا ضروری ہے، کیا صرف نماز کی نیت کرے گایا اقتداء کی بھی نیت کرنا ضروری ہے۔

#### باسمه سبحانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جماعت مين شامل ہونے والے مقتری کے لئے دو باتوں کی نیت ضروری ہے: اول بیر کم تعین کرے کہ کون ہی نماز پڑھ رہا ہے؟ دوسرے بینیت کرے کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ وأما المقتدى فينوى الاقتداء أيضاً ولايكفيه في صحة الاقتداء نية الفرض والتعيين أى تعيين الفرض ؛ بل يحتاج في صحته إلى نيتين نية الصلواة مطلقاً إن تطوعاً، ومعينةً إن غيره ونية المتابعة للإمام. (شرح المنية ٢٥١)

وذكر شمس الأئمة السرخسي: إن نوى صلاة الإمام جاز عن نية ذاتية الصلاة، وعن نية الاقتداء ..... ولو نوى الاقتداء بالإمام، ولكن لم ينو صلاة الإمام، إنما نوى الطهر، فإذا هي جمعة لا يجوز لأن اختلاف الفرضين يمنع الاقتداء. (الفتاوى التاتار خانية ٢١/٤ وقم: ١٦٤٨ زكريا)

وإذا أراد المقتدي بتيسير الأمرعلي نفسه، ينبغي أن ينوي صلاة الإمام والاقتداء به. (الفتاوي التاتارخانية ٢٦/١ رقم: ١٦٤٩ زكريا، الفتاوي الهندية ٢٦١، شامي مع الدر المحتار ٩٧/٢ زكريا)

ولايصح الاقتداء بإمام إلاَّ بنية. (الأشباه والنظائر قديم ٣٤/١، حديد ٧٢ زكريا) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۰۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح بثنبیراحمد عفاالله عنه

کیاامام نماز پڑھاتے ہوئے اپنی نماز کے ساتھ امامت کی نیت کرسکتا ہے؟

سوال (۲۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدامام ہے نماز پڑھا تا ہے، کیازید نماز پڑھاتے وقت امامت کی نیت بھی کرلے؟ بہتی زیور حصہ ااص: ۳۱ پر لکھا ہے کہ امام کو صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، جب کہ فقاوی محمودیہ ۸۸ پر لکھا ہے؛ البتہ مخصیلِ ثواب جماعت کے لئے امامت کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، ان دونوں حوالوں کوسامنے رکھ کرزیدامامت کی نیت

### كرے يانہيں، شرعاً كياتكم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بهتی زیوراورقا وی محمود یه کے مسلول میں کوئی تعارض نہیں ہے؛ اس لئے کہ اصل مسلم یہی ہے کہ امامت کی صحت کے لئے نیت امامت اصالہ شرطنہیں ہے؛ لیکن بہتریہی ہے کہ امام اس کی نیت کرلیا کرے؛ تاکہ اسے امامت کا ثواب حاصل ہوجائے۔ والإمام یہ وی صلوت فقط، ولایشتر طلصحة الاقتداء نیته إمامته المقتدي؛ بل لنیل الثواب، وفي الشامي: أي بل یشتر طنیة إمامة المقتدي لنیل الإمام ثواب الجماعة. (شامی ۲٬۶۰۱ زکریا)

ولا يحتاج الإمام في صحة الاقتداء به إلى نية الإمامة حتى لو شرع على نية الانفراد فاقتدى به يجوز. (شرح المنية ٢٥١)

وتصح الإمامة بدون نيتها. (الإشباه والنظائر حديد ٧٢)

إلا أنّه لا يكون مثاباً عليها لما تقدم أنه لا ثواب إلا بالنية. (غمز عيون البصائر ٣٤/١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲۲ ر۲ ۱۲۲ ۱۳۲ه الجواب صحح بشهيراحمد عفااللاعنه

# كياامام كے لئے امامت كى نىپ لازم ہے؟

سوال (۲۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا جماعت کی نماز میں امام کے امام بننے کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ نماز کے ساتھ اپنے امام ہونے کی بھی نیت کرے، میا امامت کی نیت کے بغیر مقتدیوں کی نماز اس کے بیچھے جموجائے گی؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جماعت كى نماز مين امام كامام بننے كے لئے بيلا زم

نہیں ہے کہ وہ نماز کے ساتھ اپنے امام ہونے کی بھی نیت کرے؛ بلکہ امامت کی نیت کے بغیر بھی مقتد یوں کے لئے اس کی اقتد اکرنا درست ہو جائے گا، تا ہم امام کوا مامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ امامت کی نیت کرے۔

ولايحتاج الإمام في صحة الاقتداء به إلى نية الإمامة حتى لو شرع على نية الانفراد فاقتدى به يجوز. (شرح المنية ٥١١)

وتصح الإمامة بدون نيتها. (الإشباه والنظائر حديد ٧٢)

إلا أنّه لايكون مثاباً عليها لما تقدم أنه لا ثواب إلا بالنية. (غمز عيون البصائر ٣٤/١، درمختار مع الشامي ٢/٤-٣٠ ( زكريا) فقط والله تقالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلها ۲٫۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

کیاامام کے لئے عورتوں کی افتداء کی بھی نبیت کرناضروری ہے؟

سےوال (۲۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر جماعت کی نماز میں عورتیں بھی شامل ہوں اور امام ان کی اقتدا کی نیت نہ کرے، تو کیا ان کی نماز امام کے پیچھے جیچے ہو جائے گی ؟ نیز جمعہ عیدین اور حرمین شریفین میں امام کی نیت کے بغیر عورتوں کی اقتداء کرنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: عام نمازوں میں (جن میں جُمح زیادہ نہیں ہوتا)
عورتوں کی نماز باجماعت میں شمولیت اس وقت درست ہوگی جب کہ امام (عموماً یاخصوصاً) ان کی
افتداء کی بھی نیت کرے، اگر امام نے عورتوں کی نیت نہیں کی تو مقتدی عورتوں کی نماز درست نہ
ہوگی؛ البتہ جمعہ وعیدین (یا جہاں مجمع کثیر ہومثلاً حرمین شریفین) میں امام کی نیت کے بغیر بھی
عورتوں کی اقتداء درست ہے؛ کیکن عورتوں کے لئے جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں اپنے

#### گھروں میں ہی تنہانماز پڑھناافضل ہے،جیسا کہا حادیث ِصححہ سے ثابت ہے۔

ولا يصير إماما للنساء إلا بالنية هكذا في المحيط. (الفتاوى الهندية ٦٦/١، شامي ٣٩٤/١ نعمانية، ١٠٤/٢ زكريا)

فإن اقتداء هن به لايجوز ما لم ينو أن يكون إماماً لهن أو لمن تبعه عموماً. (شرح المنية ٢٥١، الأشباه والنظائر قديم ٣٥/١، حديد ٧٣ زكريا)

واستشنى بعضهم الجمعة والعيدين وهو الصحيح كما في الخلاصة. (الأشباه والنظائر قديم ٣٥/١ حديد ٧٣ زكريا)

عن عمر قبنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث الله عليه وسلم ما أحدث الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. (صحيح البخاري/باب خرود ج النساء إلى المساجد بالليل والغلس رقم: ٢٦٩، صحيح مسلم رقم: ١٤٤، سنن الترمذي/باب في خروج النساء في العيدين رقم: ٤٤٠)

وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها بيتها. (سنن أبي داؤد ٨٤/١ / باب ما جاء في حروج النساء إلى المسجد) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمد سلمان منصور يورئ غفر له ١٧٣/٢/٣١ه المسجد الجواب صحيح بشبيراحم عفا الله عنه

# قضاء عمری کی نیت کیسے کی جائے گی؟

سے وال (۲۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی شخص پرا گرلمبی مدت کی نمازیں قضا ہوں پھر وہ ان کوا دا کرنے کا ارادہ کر ہوان کی ادائیگی کے لئے نیت کس طرح کی جائے گی؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کسی خص پراگر لمبی مدت کی نمازی قضا ہوں توان کوادا کرتے وقت نیت کا آسان طریقہ ہے کہ نیت کرے کہ میں مثلاً قضا شدہ ظہر کی نمازوں میں سے کہلی یا آخری ظہرادا کر رہا ہوں، ہر قضا نماز میں اسی طرح نیت کرتا رہے تو اسی نیت سے اس کی نمازیں ادا ہوتی رہیں گی۔

ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز، وهذا هو المخلص لمن لم يعرف أوقات الفائتة أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه. (الأشباه والنظائر قديم ٢٠/١)

ولو انفرض قضاء لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد، والأسهل نية أول ظهر عليه أو أخر ظهر. (درمختار مع الشامي ٩٦/٢ و زكريا، الفتاوى التاترخانية ٤٠/٢ وقم: ٩٤٠ زكريا، الفتاوى الهندية ١٦٢٦) فقط واللاتعالى اعلم

کتبه:احقرمحمدسلمان منصور پوری غفرلها ۲٫۲۲ ۴۳۳ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## واجب الاعاده نماز كي نيت

سے ال (۲۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز اداکر لینے کے بعد اگر اس کالوٹانا واجب ہو جائے، مثلاً کسی مکر وہ تحریمی کا ارتکاب ہو جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے ، تواس کی ادائیگی میں نیت کس طرح کی جائے گی ؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفیق: اگرکوئی نمازکسی مکروہ تحریمی کے ارتکاب یا ترک واجب کی ہناپر واجب الاعادہ ہونے کی وجہ سے لوٹائی جائے ، تواس میں بینیت کی جائے گی کہ میں فرض میں نقصان کی تلافی کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں؛ اس لئے کہ فرض تو پہلی نماز سے ساقط ہو گیا۔ اور یہ دوسری نماز اصل میں نفل ہے، جس کا مقصد نقصانِ فرض کی تلافی ہے۔

وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب فلا شك أنها جابرة لا فوض لقولهم بسقوط الفرض بالأولى، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض على أنها نفل تحقيقاً. (الأشباه والنظائر قديم ٢١/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور يورى غفر له ٢٧٢/٢ ١٣٣ه اله الجواب صحح بشيرا حمد عفا الله عنه

## نماز وتركى نبيت

سےوال (۲۳۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز وتر میں نبیت کرتے وقت واجب کہنا ضروری ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: وتربر عقد وتت صرف يه نيت كافى م كمين نمازور يرص وتت صرف يه نيت كافى م كمين نمازور يرص وريا بهول، وتروز واجب كهنج كي ضرورت نهين \_

وينوي الوتر لا الوتر الواجب للاختلاف فيه. (الأشباه والنظائر قديم ٢٢/١) وينوي الوتر لا الوتر الواجب للاختلاف فيه. (الأشباه والنظائر قديم ٢٢/١) قوله: أنه ولا بـد مـن التعيين عند النية لفرض و واجب أنه و تر (درمختار مع الشامي ٩٧/٢ - ٩٥ زكريا) فقط والدتعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلها ۲۷۲/۲۳۳۱ هد الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

# كياسنن مؤكده ميل عيين نيت شرط ہے؟

سے ال (۲۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ :سنن مؤکدہ جیسے فجرا ورظہر کی سنتیں ان کی ادائیگی کے وقت تعیین شرط ہے یانہیں؟ یعنی اگر

کوئی شخص محض بینیت کر لے کہ میں دویا جا ررکعت سنت پڑھ ر ہاہوں ،تو کیااس کی بینیت کا فی ہوگ اور متعینہ سنتیں اداہو جائیں گی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سننِ مؤكده ميں صرف يہ نيت كافى ہے كہ ميں اتن ركعت نماز پڑھ رہا ہوں ، يہ كہنا لازم نہيں كہ ميں مثلاً فجريا ظهركى سنت اداكر رہا ہوں ، اس تعيين كے بغير بھى سنتيں ادا ہوجاتى ہيں؛ تاہم اگركوئى متعين كرلة كوئى حرج بھى نہيں۔

المصلي إذاكان متنفّلا سواء كان ذلك النفل سنة مؤكدة أو غيرها يكفيه مطلق نية الصلاة ولا يشترط تعيين ذلك النفل بأنه سنة الفجر مثلا. (غنية المتملى شرح منية المصلى ٢٤٧٠ الأشباه والنظائر قديم ٦٣/١)

وكفى مطلق نية الصلاة لنفل وسنة راتبة ولو سنة فجر؛ وكذا الأربع المنوي بها أخر ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة، وبه تتأدى السنة كمما بسطه في الفتح، وأخره في البحر والنهر. (درمختار مع الشامي ٩٤/٢ زكريا، الفتاوى الفتاوى التاتار حانية ٣٩/٢ رقم: ١٦٣٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان ضور بورى غفر له ١٣٣١/١/٢٣١ه المجان شجر المحرعفا الله عنه البحدة المجان محج بشبراحم عفا الله عنه المجان محج بشبراحم عفا الله عنه

# نمازتراوت کی نیت کس طرح کی جائے گی؟

سوال (۲۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیاتر اور کے کی نماز مطلق نماز کی نیت سے ادا ہو جائے گی یانہیں؟ یا ترا ور کے لئے الگ سے نیت کرنا ضروری ہوگا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تراوح كى نمازا كرچ مصطلق نماز كانيت سيجى

ہو کتی ہے؛ تاہم متعین کر کے تراویج کی نبیت کر لی جائے تو بہتر ہے۔

واختلف التصحيح في التراويح هل تقع التراويح بمطلق النية أولا بد من التعيين فصحح قاضي خان الاشتراط والمعتمد خلافه كالسنن الرواتب. (الأشباه والنظائر قديم 37/1، شرح المنية ٢٤٨)

وكفى مطلق نية الصلاة لنفل وسنة راتبة وتراويح على المعتمد، والتعيين أحوط (درمختار) أي بالنية أحوط، أي لاختلاف في الصحيح. (درمختار مع الشامي ٩٤/٢ زكريا، الفتاوى الهندية ١٦٦، الفتاوى التاتارخانية ٩٩/٢ رقم: ٩٣٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد سلمان منصور پورى غفر له ٢٧٢/٢/٢١هـ الجوال تيجي بشيم احمد عفا الله عنه الله عنه الجوال تيجي بشيم احمد عفا الله عنه

## نوافل کی نیت

سے ال (۲۳۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نوافل کی نبیت میں تعداد رکعات ، وقت وغیرہ کی تعیین ضروری ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو فيق: نفل نمازوں ميں صرف يہ نيت كافى ہے كہ ميں نماز پڑھ رہا ہوں وقت وغيرہ كى تعيين ضرورى نہيں ہے۔

وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها تصح بمطلق النية. (الأشباه والنظائر قديم ١٦٢١، درمختار مع الشامي ٢،١ و زكريا، الفتاوي الهندية ١٦٢١، الفتاوي التاتارخانية ٣٩/٢ رقم: ١٦٢٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۲۲۲ ۱۳۳۱ هد الجواب حیج شبیراحمد عفاالله عنه

## نمازِ جنازه کی نیت

سے ال (۲۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز جنازہ کی نیت کس طرح کی جائے گی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التو هنيق: نما زِجنازه مين نماز کي نيت کے ساتھ ميت کے لئے دعاء اور سفارش کی بھی نیت کی جائے گی۔

وفي صلاة الجنازة ينوي الصلواة لله تعالى والدعاء للميت. (الأشباه والنظائر قديم ٦٢/١)

وللجنازة ينوي الصلاة والدعاء للميت. (الفتاوى التاتار حانية ٤٣/٢ رقم: ١٦٥٧ زكريا، الفتاوى الهندية ١٦٥٨، درم حتار مع الشامي ١٠٢/٢ زكريا) فقط والتدتعالى اعلم
كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٠٢١/٢ ١٣٣ اه
الجواب صحح بشير احمد عفا الله عنه

## سجدهٔ تلاوت کی نبیت؟

سے ال (۲۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سجد ہ تلاوت کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ نیز کیا ہر آیتِ سجد ہ کے لئے الگ سے سجد ہ تلاوت کی نیت کرنا ضروری ہے یا ایک ہی نیت سے متعدد آیات کے سجد سے کئے جاسکتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: سجدهٔ تلاوت ميں بھی نيت ضروری ہے، اس ميں ہي نيت کی جائے که آیت بعجده پڑھے سے جو سجده مجھ پر واجب ہوا ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ سجدهٔ تلاوت ادا کرتے وقت بيلا زم نہيں که آيت سجده کی تعيين کی جائے ؛ بلکه مطلق نيت سجدهٔ تلاوت ادا ہوجا تا ہے۔ وسجود التلاوة كالصلواة. (الأشباه والنظائر قديم ٥٥١)

ولا بدمن التعيين عند النية لفرو و اجب أنه ..... أو سجد تلاوة. (درمختار معالشامي ٩٧/٢ زكريا)

و لا يلزمه التعيين في سجود التلاوة لأيّ تلاوة سجد لها كما في القنية. (الأشباه والنظائر قديم ٦٢/١)

ولا يجب تعيين السجدات التلاوة لو تكررت التلاوة. (شامي ٩٧/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۷۲/۲۳۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# نیت کرتے وفت رکعات کی تعداد میں غلطی ہوگئ؟

سے ال (۲۳۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شخص سے نیت کرتے وقت نماز کی رکعتوں کی تعدا دمیں غلطی ہوجائے ، مثلاً کہا کہ میں ظہر کی نماز سار کعت پڑھ رہا ہوں ، تو کیا تعداد رکعات میں غلطی سے اصل نماز پر کچھ فرق پڑے گایا نماز صحیح ہوجائے گی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرسی خص سےنیت کرتے وقت نمازی رکعتوں کی تعداد میں غلطی ہوجائے (مثلاً کہا کہ میں ظہر کی نماز ۳ مرکعت پڑھر ہا ہوں) تو بھی نماز درست ہوجائے گی؛ اس لئے کہ تعدا در کعات کابیان ضروری نہیں؛ لہذا اس میں غلطی مضر بھی نہیں۔

فلو عين عدد ركعات الظهر ثلثاً أو خمساً صح؛ لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لايضر. (الأشباه والنظائر قديم ٦٦/١، الفتاوى الهندية ٦٦/١)

دون تعيين عدد ركعات محصولها ضمناً فلا يضر الخطأ في عددها، وفي

الأشباه: الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات. (درمختار مع الشامي ٩٨/٢ و كريا، الفتاوى التاتار خانية ٤٤/٢ رقم: ١٦٦٦ و كريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقرمحمر سلمان منصور پورى غفرلها ۲٫۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه

# اداءاور قضاء کی نیت میں اُلٹ بلیٹ؟

سے ال (۲۳۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شخص نے ادا نماز پڑھتے وقت قضاء کی نیت کرلی میں کہ: اگر کسی شخص نے ادا نماز پڑھتے وقت قضاء کی نیت کرلی تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجوابوبالله التوفيق: اگرادانماز پڑھے وقت قضاء کی نیت کرلی، یا قضا پڑھے وقت قضاء کی نیت کرلی، یا قضا پڑھے وقت ادا کی نیت کرلی پھر بھی نماز ھی جہ وجائے گی۔

أما جواز القضاء بنية الأداء وعكسه فمجمع عليه عندنا. (شرح المنية ٢٥٣، الأشباه والنظائر قديم ٦٦/١)



# نماز کے فرائض

جس عمر میں احتال م ہوتا ہے اس عمر میں نماز جھوڑ نا؟ سے ال (۲۳۹): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس عمر میں احتلام ہوتا ہے اس میں نماز کوچھوڑ نایا قضا کرنا کیسا ہے؟

بإسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: احتلام ہونابالغ ہونے کی علامت ہے، اوربالغ ہونے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لئے نماز چھوڑ نا ہر گز جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ارشادہ کہ'' جس شخص نے جان ہو جھ کرنماز چھوڑی تو اس نے کافروں جیسا عمل کیا'' نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ'' جب بچسات سال کا ہوتوا سے نماز کا حکم کر واور جب دس سال کا ہوجائے تو نماز نہ پڑھنے پراس کی تا دیب و تنبیہ کی جائے'' ،یہ سب احکام اس لئے ہیں؛ تا کہ بالغ ہونے سے پہلے آدمی نماز کا پکاعادی بن جائے ، اور بالغ ہونے کے بعداس کی کوئی نماز قضافہ ہو۔ عس جابو بن عبد الله وضی الله عنه یقول: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاق. (صحیح مسلم ۱۸۱۸) عن أنس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من ترک الصلاق متعمداً فقد کفر جھاراً. (المعجم الأوسط ۱۸۱۶)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبيان بالصلاة بسبع سنين واضربوهم عليها في عشر سنين".

(المستدرك للحاكم ٢١٢١٣)

هي فرض عين على كل مكلف. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة ١/١ ٣٥ كراچي، ٤/٢ زكريا) فقط واللاتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۵ ار ۳۲۳/۵ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

فرائض نماز

سے وال (۲۴۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں کتنی چزیں فرض ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نماز كِفرائض جِر بين:

(۱) تحريمه : كلماتِ ذكر (جيسے الله اكبر) سے نماز شروع كرنا۔

قال الله تعالىٰ: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ﴾ [المدثر: ٣]

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .....

وتحريمها التكبير. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب في تحريم الصلاة و تحليلها ٩١/١ وقم: ٦١٨)

عن زياد بن أبي مسلم قال: سمعت أبا العالية سئل: بأي شيء كان الأنبياء يستفتحون الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل. (مصنف بن أبي شيبة،

الصلاة / باب ما يجزي من افتتاح الصلاة ٢٠٠٢ وقم جديد: ٢٤٧٨ - ٢٤٧٨)

(۲) قیام: فرض، واجب اور نذر کی نما زوں میں کھڑ اہونا۔

قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنْتِينَ ﴾ والبقرة: ٢٣٨]

ومنها القيام في فرض لقادر عليه. (تنوير الأبصار مع الشامي ١٣١/٢ زكريا)

(٣) قرأت: لِعنى فرض نمازكي دور كعتول اورسنن، نوافل اوروتركي هر كعت مين قرآن كريم

کی کوئی آیت پڑھنا۔

قال الله تعالىٰ: ﴿فَاقُورَهُ وُا مَا تَيَسُّو مِنَ الْقُوانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراء ة. (صحيح مسلم /الصلاة رقم: ٣٩٦)

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب.

(مصنف لابن أبي شيبة، لصلاة / باب من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ٢٦١٣ رقم: ٣٧٦٢)

يجب أن يعلم بأن القراء ة في الصلاة ركن، قال تعالى: ﴿فَاقُرَءُ وُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُانِ ﴾ الأمر للوجوب، والمراد به حالة الصلاة، إذ هي لا تجب خارج الصلاة فتعينت حالة الصلاة. (الفتاوئ التاتارخانية ٩/٢ ٥ رفم: ١٧٢١ زكريا)

وهي فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر وفي ركعتين من الفرض. (شامي / مبحث القراءة ١٣٣/٢ زكريا، طحطاوي على مراقي الفلاح ٢٦٦)

محل القراء ة في التطوع الركعات حتى يفترض القراء ة في الركعات كلها، وفي الفرائض محل القراء ة الركعتان. (الفتاوى التاتار خانية ٢١٢ ٥ رقم: ٤ ١٧٢ زكريا)

قال الله تعالىٰ: ﴿وَارُكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]

قال الله تعالىٰ: ﴿وَارُكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٣٠]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ..... الخ، وفيه: ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. (سنن الترمذي، الصلاة / باب ما جاء في وصف الصلاة 17/1 رقم: ٣٠٢)

(۵)سجده کرنا ـ

قال الله تعالىٰ: ﴿وَارُكَعُوا وَاسُجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ثم ذكر الحديث بطوله، وفيه: ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم أجلس حتى تطمئن جالساً. (سنن أبي داؤد، تفريع أبواب الصفوف / حديث المسيئ صلاته رقم: ٥٦٨) (٢) تشهد ير صن كي بقدرقعد والمربي على بيرضا ـ (٢)

أخرج أبوداؤ دعن القسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعا حديث الأعمش، إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. (سنن أبي داؤد، الصلاة/ باب التشهد ١٣٩/١ رقم: ٩٧٠ دار الفكر بيروت)

يجب أن يعلم بأن القعدة الأخيرة فرض عندنا. (الفتاوي التاتار خانية ١٢٨/٢ رقم: ٩٣٩ زكريا)

فرائض الصلواة ستة: التحريمة والقيام والقراء ة والركوع والسجود والقعدة في الخرالصلواة مقدار التشهد. (هداية ٩٨/١ ، الجوهرة النيرة ٦٩/١) فقط والله تعالى علم كتبه: احقر محمد سلمان مصور يورى غفر له ٦٧٢/٢ ٢٣٣ الص

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهعنه

# الله اكبركے ساتھ تكبيرتج بيه فرض ہے يا واجب؟

سےوال (۲۴۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تکبیرتجریمہ شرط نماز ہے یا واجب وفرض ہے؟

مفتی حبیب الرحمان صاحب نے تکبیرتح یمہ کوشر طنماز قرار دیا ہے۔ (سائل بحدہ سہوہ)
اور دوسری جگہوا جب کھا ہے اور خاص لفظ اللہ اکبر کے ساتھ وا جب ہے۔ (سائل بحدہ سہوہ)
اور بہشتی زیور میں ہے کہ تکبیر تحریم یمہ فرض ہے اور خاص اسی لفظ اللہ اکبر کے ساتھ نہیں کچھا ور
بھی الفاظ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ادا کر سکتے ہیں۔ (حاشیہ بہشی زیوراختری سطر۱۱–۱۸)

خودمفتی صاحب کی عبارت میں تعارض معلوم ہور ہاہے اور بہثتی زیور اور مفتی صاحب کی بات میں بالکل تعارض ہے صحیح قول تحریفر مائیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: فرض كااطلاق ركن اورشرط دونو ل پر موتا ب؛ لهذا نفس تحريمه كوفرض بهي كه سكته بين اورشرط بهي كه سكته بين -

قوله: من فرائضها جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط الخارج عنها فيصدق على التحريمة. (شامي ٢٠/١ كراچي، ٢٧/٢ (زكريا)

اوراس مسئلہ میں مفتی صاحب کی عبارت میں کوئی تعارض نہیں ہے؛ اس کئے کہ نفسِ تحریمہ خواہ "اللہ اکبر" کے لفظ کے ساتھ ہو یا" اللہ اَ جل" اور "اللہ اعظم" وغیرہ الفاظ کے ساتھ ہو، یہ فرض اور شرط ہے، اور لفظ اللہ اکبر کے ساتھ خاص کر تحریمہ یہ واجب کے درجہ کی چیز ہے، حاصل یہ کنفس تحریمہ فرض ہے اور اللہ اکبر کی خصوصیت واجب ہے، اسی کو مفتی صاحب مذکور نے واضح کیا ہے۔ اور بہتی زیور کی نقل شدہ عبارت میں صرف تحریمہ کی فرضی حیثیت سے بحث کی گئی ہے، واجبی حیثیت کی وضاحت و ہال نہیں ہے؛ لہذا دونوں مسکوں میں کوئی تعارض ندر ہا۔

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب في تحريم الصلاة وتحليلها ١٩١/١ وقم: ٩١/١ دار الفكر بيروت)

ومن فرائضها التي لا تصح بدونها التحريمة قائماً (درمختار) ثم قال في صفة الصلاة: وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر لو قادراً على الافتتاح أي قال وجوباً الله أكبر. وفي الشامي: فإن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة، وعليه فلو افتتح بأحد الألفاظ الأخيرة لا يحصل الواجب. (درمختارمع الشامي / باب صفة الصلاة ٢٧/٢ - ٢٨٠١ زكريا، ٤٨٠١١ كراچي)

ثم تكبيرة الافتتاح ليس من جهة أركان الصلاة؛ بل هي شرط الدخول في الصلاة، وفي الكافي: وعدت التحريمة من فرائض الصلاة، لأنها تتصل بالأركان فالتحقت بها، على أن عند بعض أصحابنا ركن. (الفتاوي التاتار حانية ٢٠٠٥ رقم: ١٦٥ وكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۱۷/۱۲ اه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# تكبيرتجريمه كامصداق'الله اكبر"ب

سوال (۲۴۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اس کی اصلاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فکر فرمائی تھی ،اسلام میں صحت ِصلا ق کے لئے نماز کو بے ثمار قیود و شروط سے مقید کیا؛ کیوں کہ تھے نماز ہی بہتر نتائج مرتب کرتی ہے، بصورتِ ویگر منہ پر مار دی جاتی ہے، ہمارے ایک دوست نے بیسوال کیا ہے کہ نماز میں تکبیر تحر میں مصداق کیا ہے؟ یعنی کن الفاظ کے ساتھ اس کی ادائیگی ضروری ہے؟
باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حدیث میں تکبیرتج بمه سے مرادلفظ "الله اکبر" ہے، اور نماز بعینہ اسی لفظ کے ساتھ شروع کرنا واجب ہے، جس برآ پ سلی الله علیه وسلم کی مواظبت بھی ثابت ہے۔

قال المؤلف: دلالته على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قوله الله أكبر ظاهرةٌ. (إعلاء السنن ١٧٤/٢ دار الكتب العلمية بيروت)

والتكبير معناه التعظيم فيجوز بلفظ "الله أكبر" وقوله عليه السلام: في

أو ائل صلاته الله أكبر مع المو اظبة عليه يدل على كونه و اجبا لا على كونه ركنا. (مرقاة المفاتيح ٢٠/٢ يروت)

وتكبيرة الإحرام واجبة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب ..... ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" ولفظة التكبير الله أكبر فهذا يجزي بالإجماع. (نووي على مسلم/باب استحباب رفع اليدين حنو المنكبين مع تكبيرة الإحرام الخ ١٦٨١، الفقه على المذاهب الأربعة مكمل ١٦٩، الفقه الإسلامي وأدلته ١٩٧٦، فتح القدير ٢٨٩١) فقط والتاتعالي اعلم

كتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۳۳۵/۲۷ اه الجواب صحیح شبیراحمدعفاالله عنه

# امام تکبیرِ تِحریمه میں آواز کتنی بلند کرے؟

سے ال (۲۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب جماعت کی نماز میں تکبیر تحریمہ کتنی آواز سے اداکریں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تکبیرتریمهیں امام کے لئے بیتم ہے کا اتی زورسے کے کہ مقتدی اس کی آواز س کراس کی اتباع کریں ؛ البتدا گرامام کی آواز بست ہو، تو مکبر تیار کرلیا جائے؛ تا کہ امام کی اتباع ہوتی رہے۔

عن سعيمد ابن الحارث قال: اشتكى أبو هريرة رضي الله عنه أو غاب،

فصلى لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاق...... (رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح ١٨/٣، محمع الزوائد)

قال المؤلف: دلالته على الجهر بالتكبير ظاهرة . (إعلاء السنن ١٧٥/٢ رقم: ٦٦٢ بيروت)

عن جابر رضي الله تعالىٰ عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالىٰ علم الله تعالىٰ عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبوبكر يسمعنا. (صحيح مسلم رقم: ١٢٠٠ سنن النسائي ١٢٠٠)

قال المؤلف: استدل به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وعلى أنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر. (إعلاء السنن ١٧٥/٢ بيروت) وسننها جهر الإمام بالتكبير لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال. (تبيين الحقائق ٢٧٨/١، الفتاوى الهندية ٢٠٢١، شامي ١٧١/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور إورى غفرله ٢٣٥/٢/١٥ الهندية الجواب عجم شيم احمور الورى غفرله ٢٣٥/٢/١٥ الهواب عبيراحم عفا الله عند

کیا بوری نگبیرِ تر بمہ کا زورسے نلفظ ضروری ہے؟

سوال (۲۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ: کیا پوری نگبیرِ تر بمہ کازورسے تلفظ ضروری ہے؟
باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: امام و پورى تكبير تحريمة الله اكبر كوجهراً اداكرنا واجب تونيس ؛ ليكن مسنون ہے ؛ تاكم مقتدى حضرات كونما زشروع ہونے كى اطلاع ہوجائے۔ وسن نها جهر الإمام بالتكبير لحاجته إلى الإعلام بالدخول و الانتقال. (تبيين الحقائق ٢٧٨/١، هندية ٢٢/١، شامى ١٧١/٢ زكريا)

وفيه إشارة إلى أنه لابد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية. (حاشية الطحطاوي ٢٧٩ - ٢٨٠) فقط والدُّتُعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۳۵/۲/۴۳ اه الجواب صحیح. شبیراحمد عفاالله عنه

تكبيرتِ يمه مين لفظ الله نزورس كهه كر اكبن آبه سه سه كها؟

سوال (۲۲۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگراما م صاحب تکبیرِ تحریب یہ میں لفظ 'اللہ'' اتنی زورسے بولیں کہ سارے مقتدی سن لیں اور لفظ 'اکبر'' اس طرح کہ بالکل بیچھے کھڑار ہے والامقتدی بھی نہ سے، تونماز کی ابتدا تھے ہوجائے گی؟ باسم سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: اگرامام نے تبیرتج یمه میں صرف لفظ"الله" کہاا ور "کر" چھوڑ دیا، یعنی اس لفظ کا تلفظ بھی نہیں کیا، نہ سرأنہ جہراً، توالیں صورت میں اگر چینما زکا شروع کرنا تھے جو جائے گا؛ لیکن ترک واجب کی وجہ سے اس کا لوٹا نا ضروری ہوگا؛ کیوں کہ امام ابوحنیفہ کے نزد کی لفظ"الله" سے نماز کی ابتدا درست ہوجاتی ہے؛ لیکن اس کے ساتھ لفظ"ا کہ" کا ملانا واجب ہے، اورا گرصورت یہ پیش آئی جیسا کہ سوال سے واضح ہوتا ہے کہ امام نے لفظ"الله" توجہراً کہاا ورلفظ"ا کہ" سراً کہا تو نماز درست ہوجائے گی؛ اس لئے کہ نفس تکبیر پائی گئی، اورا مام کے لئے کہا ورلفظ"ا کہ" سراً کہا تو نماز درست ہوجائے گی؛ اس لئے کہ نفس تکبیر پائی گئی، اورا مام کے لئے تکبیر کا جہرالاز منہیں؛ بلکہ مسنون ہے۔

وسننها جهر الإمام بالتكبير لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال. (تبيين الحقائق ٢٧٨/١، هندية ٧٢/١، شامي ١٧١/٢ زكريا)

ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى عن اختلاطه بحاجة الطالب، وإن كره أي تحريما لترك الواجب وهو لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنه لابد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية. (طحطاوي) وفي المراقي:

والمختار والأشبه كما في ابن أمير حاج، وروى الحسن عن الإمام أنه يصير شارعًا بالمُفرد. وفي الدرر: ولو ذكر الإسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح / فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة ٢٧٩-٢٨٠) قال أبو حنيفة بإسم من اسمائه كلفظة الله أو الرحمٰن يصير شارعًا وهو الصحيح الأظهر، والأصح أنه بكل اسم من اسمائه كذا ذكره الكرخي، وافتى به المرغيناني. (كفاية على فتح القدير ١/١٩)

باب اتمام التكبير؛ لأن حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص ..... يجوز أن يكون المراد من إتمام التكبير في الركوع ..... هو تبيين حروفه من غير حذفيه، فإن قلت هذا لابد فيه في سائر تكبيرات الصلاة فما معنى تخصيصه بالركوع ..... قلت: لما كان الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة خصها بالذكر، وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما مثله. (عمدة القاري ٥٧٥٦/٥)

ولو قال: الله يصير شارعًا عند أبي حنيفة في رواية الحسن عنه. وفي ظاهر رواية الأصل لا يصير شارعًا، وفي رواية الحسن عنه: اكتفى بذكر الاسم، وفي ظاهر الرواية الأصل: اعتبر الصفة مع الاسم. (الفتاوي التاتار حانية ١/١٥ زكريا)

الحنفية قالوا: إنما الافتتاح بهذا اللفظ واجب لايترتب على تركه بطلان الصلاة في ذاتها؛ بل يترتب عليه إثم تارك الواجب ..... ومن هذا تُعُلِّمَ أن افتتاح الصلاة بهذه الصفة مطلوب عند الحنفية ..... إلا أن الحنفية قالوا: لا يبطل الصلاة بتركه، ولكن تركه يوجب إعادة الصلاة؛ فإن لم يعدها سقط عنه الفرض وأثم ذلك الإثم التي لا يوجب العذاب. (الفقه على المناهب الأربعة مكمل المناهب الأربعة مكمل وقط والله تعالى الما

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۲۳۵/۲/۴ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# اَن بره صاور گونگا آ دمی نماز کیسے شروع کرے؟

سوال (۲۴۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص بالکل اُن پڑھاور جاہل ہو، اس طرح کہ تبییرتج بیہ کے الفاظ جانتا ہی نہ ہو، یا ایسا گونگاجس کی زبان سے حروف نکل ہی نہ کیس ، توالیا معذور شخص نماز کس طرح شروع کرے گا؟
آیا اس کے لئے تکبیرتج بیہ کے الفاظ کا ادا کرنا ہی ضروری ہے یاصرف اشارہ بھی نماز شروع کرنے کے لئے کافی ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگركونى تخص بالكل اكن پر هاورجالل بوكه الفاظِح يمه جانبا بى نه به ، يا گونگا به و كه الفاظِ و كه النا بى نه به ، يا گونگا به و كه حروف اس كى زبان سے نكل بى نه كيس ، توايسے معذ ورا فراد كے لئے زبان سے تكبير تح يمه كے الفاظ اداكر نالا زم بيس ؛ بلكه صرف تح يمه كى نيت بى سے ان كى نماز شروع به جابا كى گه الما الأمي و الأحرس لو افت حاب النية جاز ؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما. (شامى و الأحرس لو افت حاب النية جاز ؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما. (شامى ١١٣/٢ بيروت ، ١٢٨/٢ زكريا)

وفي المحيط: الأخرس والأمي لو افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي: ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا وهو الصحيح. (البحر الرائق ٢٩١/١ كوئنه)

و لا يلزم العاجز عن النطق كأخوس وأمي تحريك لسانه وكذا في القراء ة وهو الصحيح. (درمختار مع لشامي ١٨١/٢ زكريا، البحر الرائق ١٩١/١ كوئته) فقط واللّرتعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٣/٥/١هـ

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

اگرامام سے بہلے مقتری کی تکبیر ختم ہوگئی؟ سوال (۲۲۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اگرتکبیرتح بیمہ میں امام سے پہلے مقتدی نے اپنی تکبیرختم کردی، تو مقتدی کی نماز امام کے ساتھ شروع ہوئی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كبر الرجل قبل الإمام فليعد التكبير، فإن لم يعد حتى يقضي الصلاة فليعد الصلاة. (مصنف ابن عبدالرزاق، الصلاة / باب الرجل يكبر قبل الإمام ٧٤/٢ رقم: ٧٥٤٨)

إنما يصير شارعاً بالكل أي بمجموع الله أكبر لا بقوله الله فقط، فيقع الكمل فرضاً، وإذا كان كذلك يكون قد أوقع فرض التكبير قبل الإمام وكل فرض أوقعه قبل الإمام فهو غير معتبر ولا معتد به، فكان كأنه لم يكبر فلا يصح شروعه. (حلى كبير ٢٦٠، شامي ١٧٨/٢ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلها ۲/۲/۲ ۱۳۳ اه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفاالله عنه .

### رکوع کی حالت میں تکبیرتجریمه معتبر نہیں

سوال (۲۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص ایسے وقت نماز میں شریک ہو جب کہ امام رکوع میں تھا اور اس نے اللہ اکبر کی تکبیر تحریمہ جلد بازی میں رکوع کے لئے جھکتے ہوئے کہی ، حالت قیام میں نہیں، کیاا یسٹے خص کی نماز امام کے ساتھ شروع مانی جائے گی یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الركوئي شخص مسجد مين اس وقت يهني جب كما مام ركوع

میں جا چکاتھا، اب اس شخص نے جلد بازی میں رکوع میں یا رکوع کے قریب پہنچ کر تکبیرتح یمہ کہی ، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ تکبیرتح یمہ بحالت قیام کہنی فرض ہے، رکوع کی حالت میں کہی گئی تکبیرتح یمہ کا اعتبار نہیں؛ لہذا ایسے شخص کو چاہئے کہ از سرنو حالت ِ قیام میں تکبیر کے اور اگر رکعت جھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا کرے۔

قال في البرهان: ولو أدرك الإمام راكعاً فحنى ظهره ثم كبر إن كان إلى المقيام أقرب صح الشروع الخ، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع. (طحطاوي على المراقى ١١٩)

أو أدرك الإمام راكعاً فقال: الله قائما وأكبر راكعاً لم يصح في الأصح. (شامي ١٨٠/٢ زكريا)

وكذا لو أدرك الإمام في الركوع فقال: الله أكبر إلا أن قوله الله كان في قيام، وقوله: أكبر وقع في ركوعه لا يكون شارعاً في الصلاة. (الفتاوي الهندية ١٨٠٦) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقرمحدسلمان منصور بوری غفرلها ۲۷۲/۲ ۴۳۳ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

آ دھی تکبیر قیام میں اور آ دھی رکوع کی حالت میں کہی؟

سوال (۲۲۹): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شخص نے آدھی تکبیر قیام میں اور آدھی رکوع کی حالت میں کہی اوراسی حال میں امام کے ساتھ شروع مانی کے ساتھ درکوع میں شامل ہوا، تو اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ آیا اس کی نماز امام کے ساتھ شروع مانی جائے گیا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجهواب وبسالله التوهيق: اگرمقترى اس حال ميس جماعت ميس پنجياكه امام

رکوع میں جاچکا تھا،مقتدی نے جلد بازی میں اس طرح تکبیر کہی کہ لفظ' اللہ'' تو کھڑے ہونے کی حالت میں پہنچ حالت میں اس کی زبان سے اس وقت نکلا جب کہ وہ رکوع کی حالت میں پہنچ چکا تھا تو اس مقتدی کی نما زشروع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ پوری تکبیرتح بیہ کا کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ضروری ہے۔

أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كبر الرجل قبل الإمام فليعد التكبير، فإن لم يعد حتى يقضي الصلاة فليعد الصلاة. (المصنف لعبد الرزاق، الصلاة / باب الرحل يكبر قبل الإمام ٧٤/٢ رقم: ٢٥٤٨)

أو أدرك الإمام راكعاً فقال: الله قائما وأكبر راكعاً لم يصح في الأصح. (درمختار مع الشامي ١٧٨/٢ زكريا)

لو أدرك الإمام راكعاً فقال الله في حال القيام ولم يفرغ من قوله أكبر إلا وهو في الركوع لا يصح شروعه؛ لأن الشرط وقوع التحريمة في محض القيام. (شامي ١٧٨/٢ زكريا، الفتاوئ الهندية ١٩/١، حلبي كبير ٢٦٠)

لو أدرك الإمام في الركوع، وقال: "الله أكبر" إلا أن قوله "الله" كان في قيامه، وقوله: "أكبر" وقع في الركوع لا يكون شارعاً في الصلاة عندهم. (الفتاوى التاترحانية ٥٣/٢ رقم: ١٧١٢ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۸۳۲ ۱۸۳۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# نماز میں کتنی مقدار قیام فرض ہے؟

سےوال (۲۵۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں قیام کتنی دیر فرض ہے؟ بہتی زیور میں لکھا ہے کہ تین بارسجان اللہ کہنے کے بفتدر فرض ہے، مگر حضرت مفتی حبیب الرحمٰن صاحب خیر آبادی مد ظلہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک کھڑار ہنا

فرض ہے جس میں فرض کی مقدار قرأت کی جاسکے۔ (سال عدہ سہوام)

اور پھرآ گے چل کرمفتی صاحب موصوف فر ماتے ہیں کہ تکبیرتر بمہ کے بعداتن دیر تک قیام کر ناوا جب ہے کہ جس میں سور ہُ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ جا سکے۔ ذہن بڑی المجھن میں ہے کہ بہتی زیور میں پچھاور مسائل سجد ہ سہومیں پچھاور، پھر مفتی صاحب کی باتوں میں تعارض، کیا کیا جائے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: نماز میں قیام اتی در فرض ہے جنتی در میں فرض قرات برچھی و اسکے اور فرض قرات کی مقدار حضرت امام ابوصنیفہ کے نزدیک قران کریم کی ایک آیت کے بقدر پڑھی جاسکے اور فرض قرات کی مقدار پڑھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے؛ لہذا مندرجہ سوال میں بہتی نزیور کی عبارت اور مفتی صاحب کی تحریر میں مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ بحث فرض کی مقدار کے بارے میں ہے، لیمنی اگر عام حالات میں قدرت رکھنے والا شخص اس سے کم قیام کر بے قاس کی نماز درست ہی نہ ہوگی۔

لیکن قیام کا ایک درجہ واجب کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجب کے بقد رقیام نہ کر ہے تو نماز تو ہوجائے گی مگر ناقص رہے گی، اور اس کی تلافی سجد ہ سہوسے ہوگی، اس کی وضاحت مفتی صاحب نے واجب قیام کی بحث میں کی ہے کہ اتنی دیر قیام واجب ہے جتنی دیر میں واجب قرائت (سورہ فاتحا ورکوئی سورت) پڑھی جاسکے؛ لہٰذا آپ البحن میں نہ پڑیں، مفتی صاحب نے صحیح مسکلہ کھا ہے اور آپ کو غلط فہمی غالبًا اس لئے ہوئی ہے کہ آپ نے فرض اور واجب کو ایک ہی درجہ میں رکھ دیا ہے، حالاں کہ دونوں کا درجہ افعال نماز میں الگ الگ ہے۔

قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنْتِيُنَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة؟ فقال: صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. (مسندأ حمد ٢٠٠٤؛ رقم: ٢٠٠٥٧)

وحينئذ فهو بقدر اية فرض وبقدر الفاتحة وسورة واجب. (شامي ٤٤٤/١ كراچي، شامي ١٣١/٢ زكريا)

وقال الطحطاوي: ومفروض القيام وواجبه ومسنونه ومستحبه بقدر القرأة فيه كما في سكب الأنهر، ويقدر ذلك في نحو الأمي فلا بدأن يقف قدر شلاث ايات قصار على قولهما أو اية طويلة على قول الإمام لتحصيل الغرض.

(طـحطاوي على المراقي ١٢٢ كراچى، حلبي كبير / فصل في النوافل ٣٨٣ لاهور، درمختار / باب صفة الـصلاة، بحث القيام ١٣١/٢ زكريا) فقطوالتدتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۲ /۱۱۷ ۱۱۸ اهد الجوال صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# رکوع میں شریک ہونے کیلئے تکبیرتجریمہ کے بعد قیام فرض نہیں

سوال (۲۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مقتدی نے امام کوحالت رکوع میں پایا، کیا مقتدی کو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قیام کرنا چاہئے یا فوراً تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں چلا جائے؟ اگر قیام کرنا ہے تو کتنی دیراور اگر قیام نہ کرے تو بہثتی زیور کی عبارت کے مطابق یعنی تین بارسجان اللہ کہنے کی مقدار قیام فرض ہے، تو فرض ساقط ہور ہا ہے اور بعض حضرات کی عبارت کے مطابق واجب ساقط ہور ہاہے؟

باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: اگرامام کورکوع کی حالت میں پائے تو قیام کی حالت میں پائے تو قیام کی حالت میں کہہر کو فوراً رکوع میں چلا جائے تاخیر نہ کرے، اوراس حکم میں اشکال اس لئے نہ ہونا چاہئے کہ قیام کی جوفرض یا واجب کے اعتبار سے تحدید ہے، یہ وہاں ہے جہاں قر اُت کا حکم ہو،ا ورجس جگہ قر اُت ساقط ہوجاتی ہے، اور صحت نماز کے لئے فیس قیام کا تحق کا فی ہوتا ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں چوں کہ مقتدی سے قر اُت کا حکم ساقط ہے؛

لہٰذااس پراتیٰ دیر قیام بھی ضروری نہیں ، ہاں بیضروری ہے کہ قیام کی حالت میں تکبیرتحریمہ کہے؛ اس لئے کتکبیرتحریمہ کی صحت کے لئے قیام شرط ہے۔

قال في الطحطاوي: وعند سقوط القراءة يسقط التحديد كالقيام في الشفع الشاني من الفرض ؛ لأنه لا قراءة فيه، فالركن فيه أصل القيام لا امتداده كما في القهستاني. (طحطاوي ١٢٢١، حاشيه امداد الفتاوي ١٩٣١ - ١٩٣١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم مسلمان منصور پوري غفر له ١٩١٦/١٨ اله الجواب صحيح شبيراح عفا الله عنه

#### بلاعذر بييه كرنماز فرض جائز نهيس

سے ال (۲۵۲): - کیا فرمائے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ،فریضہ ذمہ سے ساقط ہوگایانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: جو خص كھڑ ہوكرنماز پڑھنے پر قادر ہو،اس كے لئے فرض يا واجب نماز بيٹھ كر پڑھنى جائز نہيں ہے؛ للندا جولوگ ٹرين اور ہوائى جہاز كے سفر ميں بلا عذر سيٹ پر بيٹھ بيٹھ نماز پڑھ ليتے ہيں،ان كى نماز درست نہيں ہوتى ۔

عن عمران بن حصين رضي الله تعالىٰ عنه قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة؟ فقال: صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. (مسندأ حمد ٤٢٦/٤ رقم: ٢٠٠٥)

ولو صلى الفريضة قاعداً مع القدرة على القيام لا تجوز صلاته. (حلبي كبير ٢٦١) من فرائضها: القيام في فرض لقادر عليه (درمختار) فلو عجز حقيقة وهو ظاهر أو حكماً كما لو حصل له به ألم شديد أو خاف زيادة المرض فإنه يسقط. (درمختار مع الشامي ١٣٢/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلها ۲۰۲۲ ۱۳۳۹ اهد الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

### ایک پیر پروزن ڈال کرنماز پڑھنا؟

سے ال (۲۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: بغیر کسی عذر شرعی کے دوران نمازا یک پیر پروزن ڈال کرکھڑا ہونا کیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: قيام كي حالت مين بلاعذر صرف ايك پير پروزن دال كرنماز پڙهنا مكروه ہے۔

ويكره على إحدى الرجلين إلا لعذر . (طحطاوي على المراقي الفلاح ١٢٢ كراچى)
ويكره القيام على إحدى القدمين في الصلاة بلا عذر . (شامى ١٣١/٢ زكريا، المحوهرة النيرة ١٩٢١ الفتاوى الهندية ١٩٦١، الفتاوى التاتار خانية ٢٠٨/٢ رقم: ٢١٧٨ زكريا) فقط واللرتعالى اعلم كتبد: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر لها ٢/٢/٢ ١٣٥ الصلاة الجواب صحيح بشبيرا حمد عفا الله عند

# كُبرا في موركوع؟

سے ال (۲۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس شخص کی کمر بڑھا پے یا مرض کی وجہ سے رکوع تک جھک گئی ہواوراس کے کھڑا ہونا مشکل ہوتو ایسا شخص نماز میں قیام کس طرح کرے گا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جَسْخُف كَى كَمر بَرُ هَا بِيامِ ضَ كَى وَبِهِ سَارِكُوعَ تَكَ جَمَلً بِي مِواس كَ لِنَ النِي حالت بِرقائم رہناہى قيام كے حكم ميں ہے، بس ايسا شخص جب ركوع كا

اراد ہ کرے تواپنے سرکو نیچے جھکالےاس کا رکوع صحیح ہوجائے گا۔

والأحدب إذا بلغت حدوبته إلى الركوع يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عدما هو أعلى ولا تجزيه حدوبته عن الركوع لأنه كالقائم. (طحطاوي على مراقي الفلاح ١٢٥ كراچي، الفتاوي الهندية ٢٠/١، حلبي كبير ٢٨٠) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفر لها ۱٬۲۰۲ ۱۳۳۱ هـ الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه

اگرسہارے سے کھڑے ہونے پر قا در ہوتو کیا کرے؟

سے ال (۲۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جو شخص براہ راست کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو؛ البتہ کسی چیز مثلاً دیواروغیرہ پرٹیک لگا کر کھڑا ہوسکتا ہو، تو کیا ایسا مجبور شخص بیٹھ کر فرض نما زیڑ ھسکتا ہے یا اسے بھی کھڑے ہوکر سہارے سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا؟

#### باسمه سبحانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: اگرچمترى ياديواروغيره پرځيک لگا كركه ابوسكتا بهو، تو ايشخص پرېچى كه رحم د بهوكر بى فرض نماز پره هنالازم بهوگا، بيڅه كر پره هنى اجازت نه بهوگل. اخو ج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان يكره أن يعتمد الرجل على الحائط في صلاة المكتوبة إلا من علة، ولم ير به في التطوع بأساً. (مصنف ابن أبي شيبة / باب في الرجل يعتمد على الحائط وهو يصلي ١٥٥٥ وقم: ٤٩٠٧)

ولو قدر على القيام متكناً الصحيح أنه يصلى قائما متكناً ولا يجزيه غير ذلك وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا أو على خام له فإنه يقوم و يتكئ كذا في التبيين. (الفتاوئ الهندية ١٣٦/١، حلبي كبير ٢٦١-٢٦٢)

وإن قمدر على بعض القيام ولو متكئاً على عصا أو حائط قام لزوماً بقدر

#### فرض ركوع كي حد؟

سے ال (۲۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: رکوع میں کتنی مقدار جھکنافرض ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفیق: کال رکوع بیہ ہے کہ آدمی اتنا جھے کہ اس کا سرآدھے بدن کی سیدھ میں آجائے، اب اگر کوئی شخص رکوع میں اس سے کم جھکا تو دیکھاجائے گا کہ وہ جھکنے میں قیام سے زیادہ قریب ہے، اگر رکوع کی حالت سے زیادہ قریب ہے، اگر رکوع کی حالت کے قریب ہوگا تواس کارکوع درست ہوجائے گا، اوراگر قیام کی حالت کے بیہ ہوگا تو رکوع معتر نہ ہوگا۔

أخرج ابن أبي شيبة عن ابنة لسعد أنها كانت تفرط في الركوع تطأطواً منكراً، فقال لها سعد: إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك. (المصنف

لابن أبي شيبة، الصلاة / باب في أدني ما يحزئ أن يكون من الركوع والسحود ٢٥٢٢ ٤ رقم: ٢٥٩٢)

عن ابن مسعو درضي الله عنه قال: إذا أمكن الرجل يديه من ركبتيه، والأرض من جبهته فقد أجزأه. (المصنف لابن أبي شبية، الصلاة / باب في أدنى ما يجزئ أن يكون من الركوع والسحود ٢٥٩٢ع رقم: ٢٥٩٣)

وإن طأطأ رأسه قليلاً ولم يعتدل إن كان إلى الركوع أقرب جاز، وإن كان إلى القيام أقرب الايجوز. (حلبي كبير ٢٨٠)

ومنها الركوع بحيث لو مديديه نال ركبتيه، وفي شرح المنية: هو طأطأة الرأس أي خفضه لكن مع انحناء الظهر؛ لأنه هو المفهوم من موضوع اللغة، وأما كماله: فبإنحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجر وهو حد الاعتدال فيه. (درمختار مع الشامي ١٣٤/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۰۲۱ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### مقتدی کاامام سے پہلے رکوع میں چلے جانا؟

سے ال (۲۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور امام کے قومہ کرنے سے پہلے وہ قومہ میں آجائے تو ایسے خص کی نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور اس کا یہ رکوع شرعاً درست ہوایا نہیں؟ باسم سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: اگرمقتری امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا پھر امام کے رکوع میں جلا گیا پھر امام کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی رکوع کر کے قیام کی حالت میں آگیا تو اس کا بیر کوع شرعاً معتبر نہیں ہوا، اسے دوبارہ امام کے ساتھ یا اس کے بعد رکوع کرنا پڑے گا در نہ نماز درست نہ ہوگ۔ ہاں اگر پہلے رکوع کیا تھا؛ لیکن ابھی وہ رکوع ہی میں تھا کہ امام بھی رکوع میں چلا گیا، تو اس صورت میں مقتری کا رکوع معتبر ہوجائے گا؛ کیوں کہ اس کا رکوع امام کے ساتھ ہوگیا ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: يا أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجو دولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي .....الخ. (صحيح مسلم، الصلاة / باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سحود أو نحوهما ١٨٠/١ رقم: ٢٦٤ يبت الأفكار)

وإذا ركع المقتدي قبل ركوع الإمام فرفع رأسه قبل أن يركع الإمام لم يجز ذلك الركوع ولم يحسب له الخ. وإن أدركه الإمام أي ركع المقتدي قبل الإمام فأدركه الإمام وهو في الركوع بعد أجزأه. (حلبي كبير ٢٨٠) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان مصور يورى غفر لما ١٣٣٦/٢٣١ه

### بیٹھ کرنماز بڑھنے والاشخص رکوع کس طرح کرے؟

سے ال (۲۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیٹھ کرنماز پڑھنے والا تخص رکوع کس طرح کرے گا؟ میں کہ: بیٹھ کرنماز پڑھنے والا تخص رکوع کس طرح کرے گا؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: بيره كرنما زيره في والاشخص اگر پيرها ورسرقدرك جهكادي و الشخص الكر پيرها ورسرقدرك جهكادي و اس كاركوع ادا هوجائ گا؛كيكن بهترييه كه اتنا جهك كه اس كاسر همينول كسامند آجائ ؛ تا جم اس مين سرين كالشانا ضروري نهين \_

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقدر على السجود فلي جعل سجوده ركوعاً، وركوعه إيماءً، والركوع أخفض من الإيماء. (بدائع المدائع ١٨٤/١-٢٨٥ زكريا)

وفي حاشية الفتال عن البرجندي: ولوكان يصلي قاعداً ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع. قلت: ولعله محمولٌ على تمام الركوع وإلاَّ فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أي مع إنحناء الظهر تأمل. (شامى ١٣٤/٢ زكريا، بنائع الصنائع ٢٨٤/١، خانية ١٧١/١) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمر سلمان منصور پورى غفرلها ۲۰۲۲ ۱۳۳۱ هد الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

### سورت ملائے بغیر رکوع کے لئے ہاتھ چھوڑ نا

سوال (۲۵۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے فرض کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بجائے سورت ملانے کے رکوع میں جانے کے لئے ہاتھ چھوڑ دئے، مگر جھکنے سے پہلے یاد آگیا، پھر ہاتھ باندھ کر سورت پڑھ کررکوع کیا، کیاان ہاتھوں کو چھوڑ نے سے ہجدہ سہوتو لازم نہیں آیا؟

ماسمہ سجانہ وتعالی

البحواب و بالله التوفيق: سورت ملائ بغيرركوع مين جانى نيت سيمض ماته چيور دين كي وجهس تجده سهو واجب نهين هوار (فادي محوديد ١٩٠٥م واجيل)

ولا يجب السجود إلا يترك واجب. (الفتاوي الهندية / الباب الثاني عشر في سحود السهو ٥٥٥، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح / باب سحود السهو ٤٥٥) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۷/۲۸۱۵ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

اگرسورت ملائے بغیر بھول سے رکوع میں چلاجائے تو کیا کرے؟

سوال (۲۲۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ندائے شاہی اکتو بر۲۰۰۱ء میں صفحہ ۵۵ رپر '' کتاب المسائل' کے تحت سجد ہُسہو سے متعلق مسائل کے شمن میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ: ''اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائے بغیررکوع میں چلا گیا، پھر رکوع میں یارکوع سے اٹھ کراس بھول کا احساس ہوا، تو اس پرلا زم ہے کہ پہلے سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کر ہا وراخیر میں سجد ہُسہوکر ہے'۔

اس کے برخلاف اور کتابوں میں بیلکھا ہے کہ اگر بھول سے واجب چھوٹ جائے تواخیر میں سجد ہُسہوکر لے،اب جو بھی فعل کرے گا قصداً کرے گا، جب کہ حضرت تھانو کی ؓ نے بہشتی زیور حصد دوم میں مسئلہ کا رسجدہ کے بیان میں اس طرح لکھا ہے: '' تین رکعت یا چار رکعت والی نماز میں نیج میں بیٹھنا بھول گئی اور دور کعت بڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑی ہو گئی تو اگر نیجے کا آدھا دھڑ ابھی سیدھانہ ہوا ہوتو بیٹھ جائے اور التحیات بڑھ لے، تب کھڑی ہو، اور الیں حالت میں سجدہ سہوکرنا واجب نہیں ، اور اگر نیچے کا دھڑ سیدھا ہوگیا تو نہ بیٹھے؛ بلکہ کھڑی ہوکر چاروں رکعات پڑھ لے فقط اخیر میں بیٹھے، اور اس صورت میں سجدہ سہووا جب ہے، اور اگر سیدھی کھڑی ہوجانے کے بعد پھر لوٹ آئے گی اور بیٹھ کر التحیات پڑھے گی تو گنہگار ہوگی اور سجدہ سہوکرنا اب بھی واجب ہوگا'۔ برائے مہر پانی تشریح کریں اور سمجھا دیں کہ درست کیا ہے؟
برائے مہر پانی تشریح کریں اور سمجھا دیں کہ درست کیا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: ندائة شابى اكوبر ٢٠٠١ عين شائع شده مذكوره مسله ا پنی جگھیجے ہے،اس کا دیگر کتا بوں سے کوئی تعارض نہیں ، بات اصل میں پیہے کہ افعال نما زمیں حتی الا مکان ترتیب کا باقی رکھنا واجب ہے؛ لہٰذا اگر کسی سے نماز کا کوئی واجب حیموٹ جائے اور پھر ایسے وقت یاد آ جائے جب اسے ترتیب وار پڑھنے کا موقع کل موجود ہوا وراس ترتیب پڑمل کرنے میں کوئی خلافِ اصول بات بھی لازم نہ آ رہی ہو،تو اس واجب کوفوری طور برا دا کر کے بالتر تیب سب افعال دوبار ہاداکر لئے جائیں گے؛ تا کہ کوتا ہی کی حتی الامکان تلافی صحیح طرح ہو سکے۔ اب ہمارے زیر بحث مسلہ میں غور فرمایئے کہ یہاں نمازی سورت ملا نا بھول گیا بھراسے رکوع میں یارکوع سے اٹھ کریاد آیا کہ اس نے سورت نہیں بڑھی ہو ابھی سجدہ کرنے سے پہلے تک اس کے لئے اپنی ترتیب کوشیح کرنے کا موقع موجود ہے، اور بیخلاف اصول بھی نہیں ہے؛ اس لئے کہ جب و ه قر أت كى طرف لو لے گاتوبيقر أت اور قيام مجموعي طور پر فرض ميں شار ہوگی نه كه واجب ميں ، اوراس فرض کی ادائیگی ہے اس کا پہلے اداشدہ رکوع کا لعدم ہو جائے گا،اس لئے اسے دوبارہ رکوع کرنا ہوگا اور پھراخیر میں تاخیر واجب اور تکرار فرض کی وجہ سے اس پرسجدۂ سہو واجب ہوگا۔اور آپ نے بہشتی زیور کے جس مسکلہ کا ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے؛ کیوں کہ جب نمازی قعدہ اولی

چیوڑ کر کھڑ اہوگیا تو قعدہ کی ادائیگی کامحل فوت ہوگیا،اب اگر وہ لوٹ کر قعدہ کرے گا تو فرض سے واجب کی طرف لوٹے کی خرابی لا زم آئے گی،اس لئے اس کے لئے بہی تھم ہے کہ وہ نہ لوٹے؛ بلکہ اخیر میں تجدہ سہوکرے،اورا گرلوٹ گیا تو نماز گو کہ تھے ہوجائے گی؛لیکن خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ اخیر میں تجدہ سہو کرے،اورا گرلوٹ گیا تو نماز گو کہ تھے ہوجائے گی؛لیکن خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ اور میاصول درست ہے کہ ترک واجب یا تاخیر واجب سے تجدہ سے واجب ہوتا ہے؛لیکن اس میں کچھ تفصیلات اور جزئیات بھی ہیں، جن کا اندازہ درج بالاتفصیل سے لگایا جاسکتا ہے۔اس سلسلہ کی فقہی عبارتیں ذیل میں درج ہیں:

ولو ترك السورة فتذكرها في الركوع أو بعد الرفع منه قبل السجود يعود ويقرأ السورة ويعيد الركوع وعليه السهو؛ لأنه بقراءة السورة وقعت فرضاً فيرتفض الركوع حتى لو لم يعده فسدت صلاته ..... بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع فإنه لا يعود ولا يقنت فيه لفوات محله. (طحطوي على المراقي ٢٥٠) وفي البدائع: فإذا تذكر في محلها كان عليه مراعاة الترتيب. (بدائع الصنائع ١٤١٤) وقال الشامي: حتى لو تذكر السورة راكعاً فعاد وقرأها لزم إعادة الركوع؛ لان السورة التسمي وقباه الركوع؛ المراقي عنها، ويظهر من هذا أن هذا الترتيب واجب قبل و جود القراءة فرض بعدها. نظيره قراءة السورة فإنها قبل قراء تها تسمى واجباً وبعدها تسمى فرضاً وحينئذ فيكون الأصل في هذا الترتيب الوجوب. (شامي ٢٥٠٦ بيروت)

وفي الدر المختار: ولو ذكرها في ركوعه قرأها وأعاد الركوع، قال الشامي: لأن ما يقع من القراء ة في الصلاة يكون فرضاً فيرتفض الركوع ويلزمه إعادته؛ لأن الترتيب بين القراءة والركوع فرض كما مر بيانه في الواجبات حتى لو لم يعده تفسد صلاته ..... والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعود لأجله لو تذكره في ركوعه، ولو عاد لا يرتفض هو ما ذكرنا من القراءة تقع

فرضاً، أما القنوت إذا أعيد يقع واجباً وبيان ذلك أن القراء ة والركوع فرض و اجباً وبيان ذلك أن القراء ة والركوع فرض و واجب و سنة إلا أنه مهما أطال يقع فرضاً. (شامى، مطلب مهم فيها لو تذكر في ركوعه ٢٢٦/٢ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲ راا ر۲۲۳ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# سورت ملائے بغیررکوع سجدہ کر کے سجدہ سہو کے ساتھ نماز بوری کرنا؟

سوال (۲۶۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ندائے شاہی فروری ۲۰۰۳ء کے ۲۵۷ پر کتاب المسائل کے تحت ترجیح الصواب کے عنوان سے آپ نے وسیم احمد کا نکی نارہ کے سوال وجواب کو کھا ہے، جوندائے شاہی اکتوبر ۲۰۰۲ء میں كتاب المسائل كے تحت اس مسئلہ ہے متعلق تھا كہ اگر كوئی شخص سورت ملانا بھول گياا ور ركوع ميں احساس ہوا کہاس نے سورت جھوڑ دی تواس پر لا زم ہے کہ کھڑا ہوجائے اورسورت ملائے پھر رکوع کرے اور اخیر میں ہجدہ سہوکرے گا۔ندائے شاہی فروری ۲۰۰۳ء کے ثارہ میں آپ نے اس کو درست کہا، نیز فقہی عبارت کے ذریعہ مدل فرمایا ؛ لیکن سوال بیہے کہ اگر کو کی شخص تر کے سورت کا خیال رکوع میں آنے کے بعد نہ قیام کرے نہ سورت ملائے؛ بلکہ سجد ہ کرلے اور آخر میں سجد ہُ سہو کرے تو کیاوہ گنہگار ہوگا؟اورنماز ہوگئ پانہیں؟ آپ نے لازم کا لفظ استعال کیا ہے، جب کہ فتاویٰ دارالعلوم دیو بندے۳۹۸ – ۳۹۸ میں لکھا ہے کہ صورتِ مذکورہ میں رکوع قومہ کے بعد سجدہ کرے گااور آخر میں سجدہ سہوکرلیا تو نماز ہوگئی۔(محشی مفتی ظفیر الدین صاحبؓ) آپ جس صورت کولازم کہ رہے ہیں اس کوہ بہتر فر مارہے ہیں،حقیقت کیا ہے؟ باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: زير بحث مسله بين بدائع كى عبارت فإذا تذكر في

محلها كان عليه مراعاة الترتيب. (بدائع الصنائع ٤١٤/١) سے لزوم كے معنى ثابت ہوتے ہيں ؛ اس كئے كہ عليكا لفظ لزوم كے كئے استعال كياجا تا ہے۔

ابرہ گئی یہ بات کہ اگر وہ سورت کی طرف نہ لوٹے ؛ بلکہ بقیہ اعمال پورے کرکے اخیر میں سجد ہ سہوکر لے تو بھی اس کی نماز درست ہوجا تی ہے، تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر نماز میں سجد ہ سہو کئی اسباب جمع ہوجا ئیں چر بھی ایک ہی مرتبہ سجد ہ سہو واجب ہوتا ہے ؛ لہذا جو شخص صحیح مسئلہ معلوم ہونے کے باوجو داس کے خلاف کرے گا تو وہ کوتا ہی کرنے والا ہو گا اور جونا واقفیت کی وجہ سے اس کا مرتکب ہوجا ہے تو اس پر کوئی وبالنہیں ہے۔

ولو سها في صلاته مراراً يكفيه سجدتان. (الفتاوى الهندية ١٣٠/١) فقط والتُدتعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله

### سجده کی تعریف؟

سے ال (۲۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:سجدہ کی تعریف کیا ہے؟اور کن اعضاء کے زمین پر ٹیکنے سے سجدہ کا تحقق ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: ورج ذیل سات اعضاء کوزین یااس کے حکم کی چیز پر طیک دینا شرعاً سجده کہلاتا ہے، وہ اعضابہ ہیں: (۱) پیشانی اورناک (۲-۳) دونوں قدم (۵-۵) دونوں ہتے دونوں ہتے دونوں ہتے اور دونوں گٹنے۔ (ان میں سے پیشانی یا ناک رکھنا بالا تفاق فرض ہے، دونوں ہتے اور دونوں گٹنے رکھنا سنت ہے، اور قدم کے بارے میں فرضیت اور وجوب کا اختلاف ہے) عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه و کفاه ورکبتاه وقدماه.

(صحيح مسلم، الصلاة / باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر رقم: ٩١ ٤، سنن الترمذي، الصلاة / باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء ٢٢١٦ رقم: ٢٧١) فهو بوضع الجبهة والأنف والقدمين واليدين والركبتين لما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين والأنف داخل في الجبهة؛ لأن عظمهما واحد، وهذه الصفة المذكورة هي الكمال. وإن وضع جبهته دون أنفه جاز سجو ده بالإجماع، ولكن إن كان ذلك من غير عذر الخ يكره. (حلبي كبير عماع، ولكن إن كان ذلك من غير عذر الخ يكره. (حلبي كبير

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلها ۱۲۲۲ ۱۲۳۱ ه الجواب صحیح بثبیراحمد عفاالله عنه

## صرف ببیثانی یا ناک پرسجده کرنا؟

سوال (۲۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کو کی شخص سجد ہیں پیشانی اور ناک دونوں پر سجدہ کرنے کے بجائے صرف پیشانی یا صرف ناک پر سجدہ کر ہے تقالی سے؟ صرف ناک پر سجدہ کر ہے تو ایسے شخص کا سجدہ درست ہوگایا نہیں؟ اور اس کی نما زکا کیا حکم ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگرکوئ خص پیشانی پر مجده کرے اور ناک زمین پر نه رکھتو بھی اس کا سجده ادا ہوجائے گا؛ کین بلا عذر ایبا کرنا کروہ ہے۔ اور اگرکوئی شخص سجده میں محض ناک زمین پر کھے اور پیشانی ندر کھتواما مصاحبؓ کے نزدیک اس کا سجده بکرا ہت ادا ہوجائے گا، بشرطیکہ ناک کی ہڑی زمین پر کی ہو؛ البتہ اگر صرف ناک کا نرم حصد زمین سے ملایا تو سجده معتر نه ہوگا، اور صاحبینؓ کے نزد کی اگر بلا عذر صرف ناک پراکتفاء کیا تو سجده ادا نه ہوگا، اسی پرفتو کی ہے۔ موگا، اور صاحبینؓ کے نزد کی اگر بلا عذر صرف ناک پراکتفاء کیا تو سجده ادا نه ہوگا، اسی پرفتو کی ہے۔ عن ابن عباس رضی الله عنه عنه ما قال: قال النبی صلی الله علیه و سلم: أمرت أن أسجد علی أنفه و اليدين و الرکبتين و أطراف القدمين. (صحیح البخاری / باب السحود علی الأنف ۱۱۲ رقم: ۱۲۸،

صحيح مسلم / باب أعضاء السجود والنهي عن كفي الشعر ١٩٣ رقم: ٩٠ ٤، سنن الترمذي / باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف ٦٦ رقم: ٢٧٠)

وإن وضع جبهته دون أنفه جاز سجوده بالإجماع. (حلبي كبير ٢٨٢، بدائع الصنائع ٢٨٣/٢)

وإن وضع أنـفـه دون جبهته فكذلك يجوز سجوده ولكن يكره إن كان بغير عذر. (حلبي كبير ٢٨٣)

إنما يجوز الاقتصار على الأنف إذا سجد على ما صلب منه، وأما إذا سجد على ما لان منه وهو الأرنبة فلا يجوز. (الفتاوي الهندية ٧٠/١)

وقالا لا يجوز الاختصار على الأنف من غير عذر، وهو مذهب أئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام، وعليه الفتوى فرمجمع الأنهر ٩٨/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢/٢/٢٦ ١٣٣٠ه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللدعنه

### ا گرصر ف رخسار یا محور ی زمین پر رکھی تو سجدہ صحیح نہ ہوگا

سے ال (۲۶۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرکوئی مخص سجدہ میں پیشانی اور ناک ٹیکنے کے بجائے رخسار یاٹھوڑی زمین پر رکھے اوراسی پرسجدہ کرلے، تو اس کاسجدہ صحیح ہوگا یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: اگرس تحض نيجده مين بيشانى ياناك زمين پرئيك كري البحواب وبالله التوفيق: اگرس تحض نيجده درست نهين هوا،خواه يمل عذرك وجه كريان نيار خسارزمين پرر كه ديايا تفور كي كوئيك ديا توسجده درست نهين هوا،خواه يمل عذرك وجه سيري كيون نه هو ـ

عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.

(صحيح مسلم، الصلاة / باب أعضاء السحود و النهي عن كف الشعر رقم: ٩١ ٤، سنن الترمذي، الصلاة / باب ما جاء في السحود على سبعة أعضاء ٢٢/١ رقم: ٢٧١)

ولو وضع خده في السجود أو ذقنه وهو ملتقى اللحيين من الحنك لا يحوز سجوده بالإجماع الخ، ولو كان ذلك من عذر مانع. (حلبي كبير ٢٨٣، الحوهرة النيرة ٢٤/١)

و في البحر: حقيقة السجود: وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه، فدخل الأنف و خرج الخد و الذقن. (شامي ٢٥٥٦- ١٣٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٠٢/٢ ١٣٣ه هـ الجواب صحيح بشيم احمد عفا الله عنه المحمد الجواب صحيح بشيم احمد عفا الله عنه

### هنقیلی پر بیشانی ر کھ کر سجدہ کرنا

سے ال (۲۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ بتھیلی پر پیشانی رکھ کرسجدہ کرنا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: اگر تجده میں پیشانی زمین پرر کھنے کے بجائے زمین پر کھنے کے بجائے زمین پر کھی ہوئی اپنی تھیلی پر ٹیک لی، تو بھی تجدہ درست ہے۔

عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.

(صحيح مسلم، الصلاة / باب أعضاء السجو د و النهي عن كف الشعر رقم: ٩١ ٤، سنن الترمذي، الصلاة /

باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء ٢٧١ رقم: ٢٧١)

ولو وضع كفه بالأرض وسجد عليها يجوز على الصحيح. (حلي كبير ٢٨٥) ولو سبجد على متصل ولو بعضه

ككفه في الأصح. (درمختار مع الشامي ٢٠٧/٢ زكريا)

ولـو ســجد على كفه و هي على الأرض جاز على الأصح، كذا في تبيين. (الفتاوى الهندية ٧٠/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۸۲۸۲ ۳۳ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### بھیڑ کے وقت اپنی ران پر سجدہ کرنا؟

سے ال (۲۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:بساا وقات مسجد حرام کے اندر مطاف میں اور مسجد نبوی میں خاص طور پر ریاض الجنہ میں اتن بھیڑ ہوتی ہے کہ نمازی کے لئے بیشانی زمین پر رکھنا ناممکن ہوجا تا ہے، تو کیاالیں صورتِ حال میں آدمی اپنی ران پر سرر کھ کر سجدہ کر سکتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: اگر مجمع بهت زیاده مواور زمین پرسجده کرنے کی قطعاً گنجائش نه مو، جسیا که ریاض الجنة (مسجد نبوی علی صاحبها الصلوة والسلام) یا مسجد حرام میں بھی بھی یہ صورت پیش آ جاتی ہے، تو نمازی خودا پنی ران پر سرر کھ کر سجده کر سکتا ہے؛ البتہ بلا عذر ایسا کرنے سے سجدہ ادانہ موگا۔

ولو سجد بسبب الازدحام على فخذه جاز. (حلبي كبير ١٨٥)

ولو سجد على فخذه إن كان بغير عذر فالمختار أنه لا يجوز، وإن كان بعدر فالمختار أنه لا يجوز، وإن كان بعذر فالمختار أنه يجوز، هكذا ذكر صدر الشهيد. (الفتاوى التاتار حانية ١٧٧/١ رقم: ٢٠٦٢ زكريا، الفتاوى الهندية ٢٠٠١)

وكذا حكم كل متصل و لو بعضه ككفه فى الأصح و فخذه لو بعذر. (در معالشامي زكريا ٢٠٨/٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفر لها ٢٠٨/٢ ١٣٣هـ كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفر لها ١٣٣٦/٢/٢١هـ الجواب صحيح بشبيرا حمد عفا الله عنه

### نمازی کادوسرےنمازی کی پیٹھ پرسجدہ کرنا؟

سے ال (۲۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر جماعت میں زبر دست مجمع ہوا ورز مین پرسجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہوتو سجدہ کہاں کرے؟ کیا الیم صورت میں دوسر نمازی کی پیٹھ پرسجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرجماعت میں زبردست مجمع مو، جیسا کہ آج کے موقع پر حرمین شریفین زادھ ما الله شرفاً وعظمةً میں ہوتا ہے، اور زمین پر سجدہ کرنے کی سخوائش نہ ہوتو بچھلے صف والے نمازیوں کے لئے اپنے سے آگے جماعت میں شریک نمازیوں کی بیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔

أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن ذي لعوة قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا لم يقدر أحدكم على السجود يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه. (المصنف لإبن أبي شيبة ٢٧٢٢ رقم: ٢٧٣٥ المحلس العلمي)

وإن سجد على ظهر رجلٍ وهو أي والحال أن ذلك الرجل المسجود على ظهره في الصلاة يجوز سجوده. (حلي كبير ٢٨٦)

ولو سجد على ظهر رجل إن كان للضرورة بأن لم يسجد موضعا من الأرض يسجد عليه و المسجود على ظهره في الصلاة جاز. (الفتاوي الهندية ٢٠/١، ١/١) البحر الرائق ٩/١)

وإن سجد للزحام على ظهر مصل صلاته التي هو فيها جاز للضرورة. (درمحتار مع الشامي ٢٠٩٠ زكريا) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرلها ۱٬۲۰۲ ۱۳۳۱ هد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# کھڑے ہونے کی جگہ سے اونجی جگہ سجدہ کرنا؟

سے ال (۲۲۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر سجد ہ میں سرر کھنے کی جگہ نمازی کے قدم رکھنےا ور کھڑے ہونے کی جگہ سے اونچی ہوتو اس اونچی جگہ یر سجدہ کرنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر سجده مین سرر کھنے کی جگہ قدم رکھنے کی جگہ سے اونچی ہوتو دیکھا جائے گا کہ اونچائی اگر بارہ انگل سے کم ہے تو سجدہ درست ہوجائے گا، اور اگر اس سے زیادہ اونچائی ہے تو سجدہ درست نہ ہوگا۔

ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز سجوده، وإن أكثر لا. (درمختار معالشامي ٢١٠/٢ زكريا)

فمقدار ارتفاع اللبنتين المنصوبتين نصف ذراع طول اثنتي عشر إصبعاً. (حلى كبير ٢٨٦)

إذا كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بقدر لبنة أو لبنتين منصوبتين جاز، وإن زاد لم يجز. (الفتاوي الهندية ٧٠/١)

و في منية المصلي: ولو أن موضع السجود أرفع من موضع القدمين مقدار لبنتين منصوبتين جاز، وإن كان أكثر لا يجوز. (البحر الرائق ٣٢٠/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترمجم سلمان منصور بورى غفر له ٢٧٢/٢ ١٥٣١ه

#### الجواب ضجيح بشبيراحمه عفااللهءنه

### مسجد کے گدوں اور فوم پر سجیدہ کرنا؟

سوال (۲۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں مساجد میں روئی کے گدے آ دھی صف پر بچھائے جانے کا معمول ہے، کین

جدیدا نظامیہ نے جدت کرکے بوری صف کا گدا بنایا ہے، بعض نمازی کہتے ہیں کہ بوری صف پر روئی کا گدا بجھانا جائز نہیں، اس پر نماز نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ آ دھا گدا گھٹنوں تک سجدہ کی حالت میں آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آدھا سجح ہے یا پورا سجح میں آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آدھا سجح ہے یا پورا سجح ہے، یا دونوں طرح درست ہے؟

اسی طرح اب مساجد میں کارپیٹ کے ینچیو م بچھانے گئے ہیں، تو بعض فوم تو ہلکے والے ہوتے ہیں، جب کہ بعض فوم اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ ان پر پییثانی ٹک نہیں پاتی، ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسجد مين بچهائ جانے والے لدے اور فوم اگرات علی ہوں کہ تجدہ کرتے وقت بیشانی زمین پر ٹک جاتی ہے، تو ایسے گدوں پر نماز پڑھنافی نفسہ جائز اور درست ہے، خواہ پوری صف کے ہوں یا آ دھی صف کے ؛ لین اگر گدے اور فوم است دبیز ہوں کہ بیشانی ان پرنہ گئے ہوان پر سجدہ درست نہوگا۔

ومن هنا يعلم الجواز على الطراحة القطن، فإن وجد الحجم جاز وإلا فلا. (شامي / باب صفة الصلاة ٢٠٦/٢ زكريا، ٢٠١١ ٥ كراچى، فتح القدير ٣٠٤/١، الطحطاوي ٢٢٦ كراچي، ٨٤-٥٨دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

21/1/7/11/10

# ہررکعت میں دونوں سجد بے فرض ہیں ،اوراُنہیں پے در پے کرنا واجب ہے

سے ال (۲۷۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں دونو ں سجد بے فرض ہیں یا دونو ں واجب ہیں یاا کیے فرض اور ایک واجب، نیز اگر کسی آ دمی نے دوسراسجدہ یا پہلاسجدہ ترک کر دیا تو کیا سجدہ سہوسے اس کی نماز درست ہوجائے گی یا نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟

#### باسمة ببحانه تعالى

ومنها رعاية الترتيب في فعل مكرر فلو ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلوة سجدها وسجد للسهو لترك الترتيب فيه، وليس عليه إعادة ماقبلها. (الفتاوي الهندية ١٧٧١)

السجود الثاني فرض كالأول بإجماع الأمة. (الفتاوى الهندية ٧٠/١ مطحطاوي على مراقى الفلاح ١٨٥ مصرى، السعاية شرح شرح الوقاية ١١٤/٢ لاهور)

قلت: قد تدل على فرضية السجدتين في الصلاة الأحاديث التي وردت فيها الطمانينة والأدعية بينهما وقصة تعليم الصلاة للأعرابي، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وردت في كل منها سجدتان. (أنظر: صحيح البخاري رقم: ٨٢٨- ٧٥٨، صحيح مسلم رقم: ٣٩٧، سنن أبي داؤد رقم: ٧٥٨- ٣٦٦، سنن النسائي رقم: ٣٩٠، سنن الترمذي رقم: ٢٨٢- ١٠٦٠)

قال العلامة التهانوي بعد نقل هذه الأحاديث في إعلاء السنن: قلت: دلالته

على مسائل الباب ما سوى الذكر بين السجدتين ظاهرة، لما فيه من صيغة الأمر المقتضية للوجوب. (إعلاء السنن، الصلاة / بابوجوب الرفع من السجدة والحلسة بين السجدتين واستحباب الذكر بينهما وافتراض السجدة الثانية ٤٤٣ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محسلمان منصور يورى غفر له ١٧٣٣ ١٨٣١ه

الجواب ضيح بشبيرا حمد عفااللهءنه

### ما ئک خراب ہوجانے کی وجہ سے بعض مقتد یوں کا پہلی رکعت کا ایک سجد ہ چھوٹ گیا ؟

سوال (۲۷۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:امام صاحب عیدالاضحیٰ کی نماز پڑھارہے تھے، پہلی رکعت کے سجدہ میں تھے کہ اسی دوران ماکٹ خراب ہوگیا، جس کی بناء پر امام صاحب اور پچھ مقتدی کھڑے ہوگئے، امام صاحب نے دوسری رکعت کی قر اُت شروع کردی، تو اکثر لوگ دوسرے سجدہ کی تکبیر کا انتظار کر کے ایک ہی سجدہ پر اکتفا کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر بقیہ نماز اداکی، تو گویا کہ پہلی رکعت میں زیادہ زیادہ تر لوگوں کا ایک ہی سجدہ ہو پایا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو تشویش ہوئی اور شور وغل ہوا، تو امام صاحب نے فر مایا کہ جم غفیر کی وجہ سے نماز ہوگئی، کسی کولوٹا نے کی ضرورت نہیں، تو کیا جن لوگوں کا ایک سجدہ ہوا ہے ان لوگوں کی نماز ہوگئی، نہیں، لوٹانا تو ضروری نہ ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں جن نمازیوں کا سجدہ چھوٹ گیاان کی نمازیں فاسد ہوگئیں ، اور اب چوں کہ وقت نکل چکا ہے؛ لہذا قضا کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، اور امام صاحب کا یہ کہنا کہ جم غفیر کی وجہ سے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ،اس وقت صحیح ہوتا جب کہ کوئی واجب چھوٹ جا تا اور یہاں واجب نہیں؛ بلکہ فرض چھوٹ گیا؛ لہذا اس کی تلافی سجد ہ سہو سے نہیں ہوسکتی ، غالبًا واجب والے مسئلہ سے امام صاحب کو اشتہاہ ہوگیا۔

السجود الثاني فرض كالأول بإجماع الأمة. (الفتاوى الهندية ٧٠/١)

أو دخل معه فأفسدها فلا قضاء عليه. (البحر الرائق ١٦٣/٢)

الأصل في هذا أن المتروك ثلاثة أنواع: فرض وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التارك بالقضاء يقضي وإلا فسدت صلاته. (الفتاوي الهندية ١٢٦/١

باب سحود السهو، الفتاوى التاتار حانية ٣٨٧/٢ رقم: ٢٧٥١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله

21/1/77/1/10

### قیام، رکوع اور سجدہ میں ترتیب لازم ہے

سے ال (۲۷۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ارکانِ نماز ، قیام ، رکوع اور سجدہ کوتر تیب کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر خلاف تر تیب مثلاً رکوع کو مجدہ پر مقدم کر دیا تو نماز کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سکتانہ باسمہ

الجواب وبالله التوفيق: نمازين قيام، ركوع اور تجده مين ترتيب فرض ہے؟ للبذااگرركوع كركے پھر قيام كرليايا ركوع سے بل تجده كرليا، تواز سرنوركوع اور تجده كرنا پڑے گاور نه نماز درست نه ہوگی۔

وترتيب القيام على الركوع والركوع على السجو د والقعو د الأخير على ما قبله. (درمختار) أي تقديمه على الركوع حتى لو ركع ثم قام لم يعتبر ذلك الركوع، فإن ركع ثانياً صحت صلاته لوجو د الترتيب المفروض. (شامي ١٣٨/٢ زكريا، الفتاوئ الهندية ٢٠/١، شرح وقاية ٢١/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۸۳۲ ۱۸۳۱ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### قعدهٔ اخیره میں فرض کی مقدار؟

سوال (۲۷۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: قعدہُ اخیرہ میں فرض کی مقدار کیاہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قعدهٔ اخيره مين كم ازكم اتن دير بيشا فرض هجس مين پورى التيات جلدى سے جلدى پر هي جاسكتي ہو۔

أخرج أبوداؤد عن القسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعا حديث الأعمش، إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. (سنن أبي داؤد، الصلاة/ باب التشهد ١٣٩/١ رقم: ٩٧٠ دار الفكر بيروت)

وقدر الفرض في القعدة هو القعود مقدار أدنى قراءة التشهد وهو أسرع ما يكون مع تصحيح الألفاظ. (حلبي كبير ٢٩٠)

والقعود الأخير قدر التشهد وهي فرض بإجماع الأمة، قال الشيخ قاسم في شرح الدر: قد وردت أدلة كثيرة بلغت مبلغ التواتر على أن القعدة الأخيرة فرض. (الفتاوي الهندية ١٠٠٧، الفتاوي التاتارخانية ١٢٨/٢ رقم: ١٩٣٩ زكريا)

ومنها: القعود الأخير مقدار التشهد كذا في التبيين. (البحر الرائق ٢٩٤/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر حمد سلمان منصور پوری غفرلها ۱۸۲۷ ۱۳۳۳ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# سونے کی حالت میں ار کانِ نماز ا دا کرنا؟

سے ال (۲۷۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص دورانِ نماز سو گیا اور ایک دورکن اس کا سونے کی حالت میں ادا ہوا، بایں طور کہ ایسے بالکل شعور نہ رہا، مثلاً سوتے ہوئے سجدہ، یا رکوع یا قرائت کی اور ان ارکان کی ادائیگی کے وقت اسے بالکل تیقظ اور بیداری نہ رہی ہو، تو ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

### ركوع پاسجده كي حالت ميں سوجانا؟

سے ال (۲۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص رکوع یا سجدہ کی حالت میں سوجائے تو اس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگررکوعیاسجده میں جاتے وقت بیدارتھا پھرسوگیااور بعد میں بیدارہ کرسراٹھایا نماز درست ہوگئ؛ اس لئے کہاصل فرض کی ادائیگی اپنے اختیار سے رکوع سجدہ میں جانے اوراٹھنے سے ہو چکی ہے۔

ولو ركع أو سبجد فنام فيه أجز أه لحصول الرفع منه و الوضع بالاختيار. (درمختار مع الشامي ٢٠/٢ ١٤ زكريا)

ولو سجد وهو نائم أعاد السجدة، ولو نام في ركوعه وسجوده لا يعيد شيئاً، كذا في محيط السرخسى. (الفتاوئ الهندية ١٠٠٧، البحر الرائق/ بابصفة الصلاة

۱۹۵۱ كوئته، الفتاوى التاتار خانية ۲٤٢/۲ رقم: ۲۳۰۲ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجم سلمان منصور پورى غفر له ۱۸۲۲ ۱۳۳ اص الجواب صحيح: شبير احمد عفا الله عنه

#### قعده اخيره ميں حدث لاحق ہو گيا؟

سے ال (۲۷۶): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے جس کو قعد ہُ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد بلاا رادہ حدث لاحق ہوگیا، آیا اس کی نماز تام ہوئی یانہیں ؛اس کئے کہ نماز کو بالقصد ختم کرنا ضروری ہے،وضاحت کے ساتھ تحریفر مائے۔

#### باسمه سجانه تعالى

إذا سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد في القعدة الأخيرة، فإن صلاته تمامةً فرضاً فيتوضأ ويخرج منها بفعل مناف لها. (البحر الرائق ٢٩٥ كراچي)

وإن سبقه المحدث من غير عمده في هذه الحالة فكذلك تمت صلاته عنده ما، وقال أبو حنيفة: يتو ضأ ويخرج عن الصلاة، بفعله قصداً لكونه فرضا قد بقي عليه من فرائضهما، حتى لو لم يتو ضأ ولم يخرج بصنعه؛ بل عمل عملاً ينافي الصلاة من غير متعلقات الوضوء تبطل صلاته لفعله فرضا من فرائضهما، وهو الخروج منها بغير طهارة. (حلبي كبير ٢٩١) فقط والشرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۰۲۲ ۱۳۳۱ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه



# قرات کے مسائل

# قرأت كي اصطلاحي تعريف

سے ال (۲۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: قراُت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قراُت کے کہتے ہیں؟ میں کہ: قراُت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قراُت کے کہتے ہیں؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب و بالله التوفيق: فقهاء عضرى قرأت كمفهوم كم تعلق دوا قوال منقول بس:

(۱) ایک به که زبان سے صحیح حروف کی ادائیگی اس طرح ہو کہ آ دمی خود اپنے پڑھے ہوئے کو سن سکے (بیعلامہ ہندواٹی وعلامہ ضائی گا قول ہے )

(۲) دوسری رائے ہیہ ہے کہ قراُت کے لئے صرف زبان سے تھیج حروف کافی ہے خودسننا لاز منہیں (بیعلامہ کرڈی گاقول ہے)

اورا گرچ دونو القوال كل هج كى گئى ہے الكن زياده ترفقهاء كار جحان پہلے قول كى طرف ہے۔
القراء ة و هو تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه. فإن صحّح الحروف من غير أن يسمع نفسه لا يكون ذلك قراءة في اختيار الهندواني والفضلي الخ، وقيل: إذا صحّح الحروف يجوز وإن لم يسمع نفسه وهو اختيار الكرخي. (حلبي كبير ٢٥٠٥ الفتاوى الهندية، الباب الرابع / الفصل الأول في الفرائض ٢٩٥ مممع الأنهر، الصلاة / فصل في القراءة ٢٥/١ دار الكتب العلمية بيروت)

وذكر أن كلًّا من قولي الهندواني والكرخي مصححان، وأن ما قاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علماء نا عليه. (شامي ٢٥٣١٢ زكريا) وقال في البدائع: وقول الكرخي أصح. (طحطاوي ٢٢٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور پورئ غفر له ٢٢٥/٢/٢٦١ه الهواب صحيح بشبيراحم عقاالله عنه

# زبان سے تلفظ کے بغیر دل میں قرائت کرنا؟

سے ال (۲۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور قرائت زبان سے ادائہیں کرتا ہے؛ بلکہ دل ہی دل میں پڑھتا ہے، کیاا یسے شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نمازيس قرأت كاتلفظ زبان سے كرنا ضرورى ہے، دل دل ميں يرصف سے فرض قرأت اداني ہوگا۔ (ستفاد: قاوئ رشيد يه ۳۱۹)

تصحح الحروف أمر لازم لابد منه، ولا تصير قراء ة إلا بعد تصحيح الحروف، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الأصح أنه لا يجزيه ما لم يسمع نفسه ويسمع من هو بقربه. (الفتاوى التاتار خانية ٢١٢٥ رقم: ٣٢٧ زكريا، شامى، فصل في القراء ة ٢٠٢ زكريا، حلبي كبير، فرائض الصلاة / الثالث: القراء ة ٢٧٥ لاهور)

أكثر المشائخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره، والمخافتة أن يسمع غيره، والمخافتة أن يسمع نفسه، وقال الهندواني: لاتجزيه ما لم تسمع أذناه ومن يقربه فالسماع شرعاً فيما يتعلق بالنطق باللسان كالشربة والقراءة السرية والتشهد. (مراقي الفلاح على الطحطاوي / باب شروط الصلاة وأركانها ٢٧٦) فقط واللاتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢١٦/٢/٢١٥ اله الجواب على الجواب على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

# جو شخص قر آن پڑھاہوا نہ ہووہ نماز کیسے پڑھے؟

سوال (۲۷۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جو شخص قرآن پڑھا ہوا نہ ہواور ما یجوز بہالصلوق مقدار قرائت بھی اسے یا دنہ ہو، تواپیا شخص نماز کسے بڑھے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جو تخص قرآن پڑھا ہوانہ ہواس پر قرآن سیکھنا اور سورہ وات سیکھنا اور سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں یا دکر نالازم ہے ور نہ وہ کو تاہی پر گنہ گار ہوگا ، اور جب تک نہ سیکھ سیکے تو نما زائ طرح پڑھے کہ نیت باندھ کرنما زکا تصور کر کے کھڑار ہے اور قراُت کرنے کے بفتر کھڑے رہنے کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کرے۔

أما الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز ؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما. (شامى، صفة الصلاة / مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن ١٢٨/٢ زكريا، البحر الرائق / باب صفة الصلاة ٤/١ ١٩٥ كوئته)

ولا يلزم العاجز عن النطق كأخرس وأمي تحريك لسانه، وكذا في حق القراء ة، هـ و الصحيح لتعذر الواجب وهو التحريك بلفظ التكبير والقراء ة.

(درمختار مع الشامي / باب صفة الصلاة، مطلب في حديث الأذان جزم ١٨١/٢ زكريا)

وزاد في البحر: وفي شرح منية المصلي: ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا وهو الصحيح. (البحر الرائق ٢٩١/٢ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفرله

ا ۱۲۲/۲۲۱۱ ۵

# گونگاشخص نماز کیسے پڑھے؟

سوال (۲۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

#### میں کہ: گونگا شخص نماز کیسے پڑھے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: گونگاخض خاموش ره کر پوری نمازادا کرے گا دراس کی نمازاس جوجائے گی۔

إن العاجز عن النطق لا يلز مه تحريك لسانه للتكبير أو القراءة في الصحيح. (شامى ٩١/٢ و زكريا، البحر الرائق ٢٩١/٢ ٢ كوئله) فقط والترتعالي اعلم كتبد: احقر محمد سلمان منصور بورى غفر لها ٢٧٢/٢٣ اله الجواب صحيح شبيرا حمد عفا الدعنه

### نماز میں قر أت سبعه وعشره تلاوت كرنا؟

سےوال (۲۸۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرعِ متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:امام کے لئے مروجہ قرأت کے علاوہ نماز کے اندر قر أت سبعہ، اور عشرہ وغیرہ پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: اگرمقتری حضرات علاء اور طلبه پرشتمل ہوں جوقرات کے فرق سے واقف ہیں، تو ایسی صورت میں امام کے لئے قرات سبعہ وعشرہ کے موافق قرات کرنے کی گنجائش ہے؛ کیوں کہ بیقرائیں بھی متواتر ہیں؛ لیکن جہاں عام نمازیوں کا مجمع ہوجو قرات کے فرق سے واقف نہیں، تو ایسی مسجد میں امامت کرتے ہوئے قرات حفض کے علاوہ دوسری کوئی قرات کرنا قطعاً مناسب نہ ہوگا؛ کیوں کہ اس کی وجہ سے مقتدی عوام شخت فتنہ میں جہتا ہوجا کیں گرائے۔ ہوجا کیں گرائے۔ ہوجا کیں گرائے کہ الہذا ایسی عام مساجد میں قرائے سبعہ کے موافق قرائے نہیں کرنی چاہئے۔

الوصول (لكن الأولى أن لا يقرأ بالعربية) أي بالروايات الغريبة والأمالات. www.besturdubooks.wordpress.com

ويـجوز بـالـروايـات السبع؛ بـل يجوز بالعشر أيضاً كما نص عليه أهل

(عند العوام صيانة لدينهم) لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون، فيقعون في الإثم والشقاء. (درمختار مع الشامي ٢٦٢/٢ زكريا)

وقراء ة القرآن بالقراء ة السبع والروايات كلها جائزة ولكني أرى الصواب أن لا يقرأ بالقراء ة العجيبة بالأمالات وبالروايات الغريبة ..... ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام إلى ما فيه نقصان دينهم ودنياهم وحرمان ثوابهم في عقابهم. (الفتاوي التاتار خانية ٢٧٢٧ رقم: ١٧٨٣ زكريا) فقط والتدتعالي اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۲۰ (۳۳۳ اه الجوال صحیح بشبیراحمد عفااللّه عنه

# نماز کی کن کن رکعات میں قر اُت فرض ہے؟

سے ال (۲۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز کی کن رکعات میں قر اُت فرض ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: تمام سنن ونوا فل اوروتر كى برركعت مين قر أت فرض هي، جب كه دو ركعتوں مين قر أت فرض هي، جب كه دو ركعتوں مين قر أت كي تعيين صرف دو ركعتوں مين قر أت فرض ہے۔ (اور برفرض مين ابتدائى دوركعتوں مين قر أت كي تعيين واجب ہے)

وهي فرضٌ عمليٌ في جميع ركعات النفل والوتر وفي ركعتين من الفوض. (شامي، مبحث القراء ة ١٣٣/٢ زكريا)

وتعيين القراء ة في الأوليين من الفرض على المذهب. (درمختار مع الشامي ١٥١/٢ زكريا، طحطاوي على المراقى ٢٦٦)

في الفرائض محل القراء ة الركعتان، حتى يفتر ض القراء ة في الركعتين، إن كانت الصلاة من ذوات المثنى يقرأ فيهما جميعاً، وإن كانت من ذوات الأربع يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٦١/٣ رقم: ٣٧٤١)

کتبه :احقر محمد سلمان منصور بوری غفرلها ۲٫۲۲ (۱۳۳۳ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### نماز میں کتنی مقدار قر اُت فرض ہے؟

سے ال (۲۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں کتنی مقدار قر اُت فرض ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايك ركعت مين كم ازكم ايك آيت قر آن كريم براهنا فرض ہے۔ (اور كم از كم تين چوڭ سے چوڭ آيوں يااس كے بقدر كاسور و فاتحه كے ساتھ ملاكر براهناواجب ہے)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً. (كنز العمال ١٨٠/٧ رقم: ١٩٦٨٦ دار الكتب العلمية بيروت)

فالفرض قراءةُ آيةٍ واحدةٍ في كل ركعةٍ فرضت فيها القرأة. (حلبي كبير ٢٧٨) ومنها القراءة لقادر عليها. (شامي ١٣٣/٢ زكريا)

ولها واجبات: وهي قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة كالكوثر أو ما قام مقامها، وهو ثلاث آيات قصار نحو ﴿ ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ اَدُبَرَ وَاستَكَبَرَ ﴾ وكذا لوكانت الآية أو الأيتان تعول ثلاثا قصاراً. (درمحتار مع الشامي /

باب صفة الصلاة ، مطلب واجبات الصلاة ٢١٢ ١٤ - ١٤ ٩ زكريا)

فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحدة و إن كانت قصيرة، وفي الخلاصة: وهو الأصح. (الفتاوئ التاتارخانية ٥٨/٢ رقم: ١٧٣٠ زكريا، فتح القدير ٢٣١/١)

فقط واللد تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرلها ٦/٢/٢ ١٣٣ اه الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه

### نماز میں تلاوت کے کتنے درجے ہیں؟

سوال (۲۸ ۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تلا وتِ قر آن کی کتنی وجو واور کتنے مرا تب ہیں؟ اور نماز میں وجو قر اُت میں سے کس کے مطابق قر اُت کرنا چاہئے؟ کیا فرائض سنن ونوافل اور تراوت کے سب میں ایک طرح ہی قر اُت مسنون ہے یاسنن ونوافل میں حدراً بھی جلدی جلدی پڑھنے کی گنجائش ہے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ باسم سبحانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفيق: اللّ تجويد كنز ديك قرآنِ كريم كى تلاوت كه چار مراتب مين:

(۱) تر تیل: - گین مخارج وصفات کی رعایت رکھتے ہوئے خوش الحانی کے ساتھ تھہر تھہر کر پڑھنا،اس طرح کی تلاوت فرض نماز میں ہونی جاہئے ۔

(۲) تحقیق:- لینی ترتیل سے بھی زیادہ اطمینان سے پڑھنا جبیبا کہ جلسوں میں تلاوت ہوتی ہے۔

(۳) حدر:- کینی قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قدر پےرواں پڑھنا جیسا کہ تر او آگ میں پڑھا جاتا ہے۔

(۴) تدویر: - لیعنی ترتیل وحدر کے درمیانی انداز میں تلاوت کرنا۔

ان میں سب سے افضل مرتبہ ترتیل کا ہے، چنانچ قرآن پاک میں فر مایا گیا: ﴿ وَرَبِّ لِ اِلْ مَیْنَ مِنْ اِلَ مِیْنَ الْمُقُدُّ اَنَ تَوُ تِیْلا ﴾ اس لئے افضل میہ کے فرض اور واجب نمازوں میں ترتیل کالحاظ رکھا جائے، اور دیگرسنن ونوافل میں اگر حدراً یا تد ویراً تلاوت کی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (ستفاد بشہیل جمال القرآن ۵-۲) ثم القراء قعلى ثلاثة أوجه في الفرائض: على التؤدة والترسل والتدبر حرفاً حرفاً. وفي التراويح يقرأ بقراء ة الأئمة بين التؤدة والسرعة، وفي النوافل بالليل له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم وذلك مباح. (الفتاوي التاتار حانية ٢٧/٢ رقم: ١٧٦٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله • ارار • ۱۲۹۳ هـ الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

### قرأت كه درجات، اور ما يجوز به الصلوة كي مقدار؟

سوال (۲۸۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ما یجوز بدالصلوٰۃ قر اُت کی مقدار کوفقہاء کرام نے ایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیوں کومقرر كياب، شامى في حِيولَى تين آيول كامعيار ﴿ أُلَّمَّ نَلْظُورَ . أُمَّ عَبَسَسَ وَبَسَوَ. أُمَّ اذْبَو وَ اسْتَكْبَرَ ﴾ كوقر ارديا ب، اور حشى بداين ﴿ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ، ثُمَّ نَظَرَ ، ثُمَّ عَبَسَ ﴾ كو قراردیا ہے جشی منیۃ المصلی نے بھی چھوٹی آیت کا معیار ﴿ أُمَّ يَظَوَ ﴾ ہی کوقر اردیاہے بمثنی ہدایہ كى عبارت ييك، الواجب مع الفاتحة هو قدر ثلاث ايات قصار كما هو الممذكور في الكتب المعتبرة والأيات القصار مثل ﴿قُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ ﴾ وعند تفاوت الأيات المعتبرة كثرة الكلمات وعدد الحروف ذكره في الخانية . (هداية ١٠٤ حاشيه ٥) ويكركتب مين بهي معيار مقرركيا كيا- فاوي رضوبين فركوره آ يتول كے ساتھ ساتھ دوسرى آيول كوبھى معيار بنايا، وه ﴿ٱلسَّرَّ حُسمنُ، عَلَّهُ الْقُورُ آنَ، خَلَقَ الإنسكانَ الله بيه دوسرامعياريك معيار سي حروف ميں كم ہے، اب دريافت بيہ كه بيرندكوره معیار چھوٹی تین آیتوں کا قرار دیناصیح ہے یانہیں ،اگر سے چھنہیں ہے توضیح معیار مقرر فر ماکر مشکور فرما ئين،ا گركوني تخص مورة فاتحه ك بعد ﴿الْحَدِمُ لُهُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحُمن الرَّحِيْم ندکورہ بالا معیار کے مطابق ہیں،ان کے بقدر بڑی سورت سے بڑھ کر نماز مکمل کرے تو نماز ہوگی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرات كدرجات مختلف بين: فرض، واجب، سنت، مروه، توفرض يعنى ما يحوز به الصلاة قرات جوسقوط ذمه كے لئے كافى ہوجاتى ہے، حضرت امام ابوحنيفة كنزد يك صرف ايك آيت ہے، جو كم ازكم دوكلمه جيسے ﴿ أُنَّ مَّ نَظُورَ ﴾ يادوسے ذائد كلمات جيسے ﴿ فُقُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ ﴾ پر شمل ہو، چنال چاگركوئی شخص محض ﴿ فُحَمُ مَنَ فَلَو ﴾ يا فقتِ لَ كَيُفَ قَدَّرَ ﴾ كى تلاوت كرے، تواس سے فرضيت ساقط ہوجائے گا؛ البته كوئى ايك ﴿ فَقَتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ ﴾ كى تلاوت كرے، تواس سے فرضيت ساقط ہوجائے گا؛ البته كوئى ايك آيت اليكي بر سے جو صرف ايك كلم مثلاً: ﴿ مُلَدُهَا مَنْتَانِ ﴾ يا صرف ايك حرف مثلاً: ﴿ مُلَدُهَا مَنْ بِهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله

القراء ق فرض وواجب وسنة ومكروه، فالفرض عنده في رواية اية. وفي رواية ما يطلق عليه اسم القران. (فتح القدير ٣٣٢/١)

وفرضها عند أبي حنيفة يتأدى باية واحدة وإن كانت قصيرة، كذا في السمحيط. وفي الخلاصة: وهو الأصح كذا في التاترخانية. (الفتاوى الهندية ١٩/١ كراچى، الفتاوى التاتارخانية ٥٨/٢ رقم: ١٧٣٠ زكريا)

ثم عنده لوقرأ اية هي كلمات أو كلمتان نحو ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴾ أو ﴿ فُتُمِ نَظُرَ ﴾ جازت بلاخلاف بين المشائخ أما لو كانت كلمه اسماً أو حرفاً نحو ﴿ مُدُهَا مَتَانِ، صَ قَ نَ ﴾ فإن هذه ايات - إلى قوله - والأصح أنه لا يجوز. (فتح القدير ٢٣٢/١، الفتاوى الهندية ٢٩/١ كراچى)

لین نماز میں سور و فاتحہ کا پڑھنا اوراس کے ساتھ کم از کم تین چھوٹی آیتیں یااس کے برابر ایک آیت پڑھنا بالا تفاق واجب ہے؛ لہٰذاصورتِ مٰذکورہ میں صرف ایک آیت یعنی ﴿ ثُمَّ مَظَوَ ﴾ وغیرہ پراکتفا کرنے والاترک واجب کی وجہ سے گنہ گار ہوگا، جبیبا کہ عالمگیری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ والمكتفى بها مسيء . (الفتاوى الهندية ٢٩/١)

اورصاحبین رحمهما اللہ کے نزدیک ما تجوز بدالصلاۃ کی مقدار جوسقوط فرضیت کے لئے کافی ہوتی ہے، وہ کم از کم تین چھوٹی آیتیں ہیں جن کی مقدار تمیں حروف ہیں، یااس کے برابرایک بڑی آیت ہے، بغیراس کے فرض قر اُت ادائییں ہوگی اوراس سے کم کوئی پڑھے لے تواس کی نماز ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی۔

قالا: ثلاث ايات قصار أو اية طويلة. (هدايه ١١٨/١)

البیته ان دونوں روایتوں میں حضرت امام ابوصنیفهٔ گاقول ہی کتب معتبرہ سے راجے معلوم ہوتا ہے، چناں چیعبارات ملاحظہ ہوں:

قال ابن الهمام: ثم عنده لو قرأ اية هي كلمات أو كلمتان نحو: ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أو ﴿ثُمَّ نَظَرَ ﴿ جازت الصلاة بلا خلاف بين المشائخ. (ضح القدير ٣٣٢/١) الفتاوى الهندية ١٩/١)

وفي الدر المختار: وفرض القراءة اية على المذهب وتحته في الذي هو ظاهر الرواية عن الإمام - إلى قوله - وجزم القدوري بأنه الصحيح من مذهب الإمام، ورجحه الزيلعي بأنه أقرب إلى القواعد الشرعية. (درمختار مع الشامي ٥٣٧/١ كرچى) وفي الخلاصة: وهو الأصح، كذا في التاتر خانية. (الفتاوى الهندية ١٩٢١، الفتاوى التاتار خانية ٥٨/١ (كريا)

نیزاصول افتاء کی روسے بھی عبادات میں حضرت امام اعظم کا قول رائے ہوتا ہے، ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ ما تہوز بہ الصلاۃ کے لئے ایک آیت جود وکلمہ یا زائد پر مشمل ہو کافی ہے، اس سے فرضیت ساقط ہو جائے گی؛ البتہ تین چھوٹی آیات جس کی مقدار ۱۹۳۰ حروف بیں ، یا ایک بڑی آیت جو تمیں حروف یا اس سے زائد پر مشمل ہو، پڑھنا واجب ہے، جس کا معیار فقہاء نے ہوئم فظرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ اَدُبَرَ وَ اسْتَكُبَرَ ﴾ کو ملزایا ہے۔ (فاوی محمودیا ۱۵۸۷) لہذا 'فقاوی رضو یہ' میں جو مذکورہ آیوں کے ساتھ ہاکسو کے حسن عَلَمَ الْقُرُانَ ، حَلَقَ للمِذَانَ فَاوی رضو یہ' میں جو مذکورہ آیوں کے ساتھ ہاکسو کے حسن عَلَمَ الْقُرُانَ ، حَلَقَ

اُلاِنُسَانَ﴾ کومعیار قرار دیاہے، تمیں حروف سے کم ہونے کی وجہ سے قراُت واجبہ کے معیار کو بالا تفاق اور قراُت مفروضہ کے معیار کوصاحبین رحمہما اللّٰہ کے نز دیک نہیں پہنچ سکتی ۔

وفی الدر المختار: أقصر سورة كالكوثر أو ما قام مقامها وهو ثلاث ایات قصار نحو: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ اَدُبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ﴾ وفي الشامية: وهي ثلاثون حرفاً، فلو قرأ اية طويلة قدر ثلاثين حرفاً يكون بقدر ثلاث اياتٍ. (شامي ٥٨١٥ كواچي) چنال چا گركوئي شخص سوره فاتحركي ايك آيت يا دوآيت پُر هي كويت كي بعدا يك برئي سورت پُر هي كرنما زممل كرلي تواكثر سوره فاتحر (جس كا پُره هنا واجب مه) ترك كرنے كي وجه سے اس پر هي كرنما زممل كرلي تواكثر سوره فاتحر (جس كا پُره هنا واجب مهر) ترك كرنے كي وجه سے اس پر سجره سهوواجب مهوگا، تا جم اگر سجده سهونيس كيا توبا لا تفاق فرضيت سا قط جو جائے گي ، اور نماز واجب الله عاده جوگي ۔

وتجب قراءة فاتحة الكتاب فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها لكن في المجتبى يسجد بترك أية منها. (درمختار مع الشامي ١٤/٢ كراچي، شامي ١٤٩/٢ زكريا)
وذكر هشام عن محمد: إذا سها عن الأكثر من فاتحة الكتاب فعليه السهو، يعني إذا قرأ الأقل ونسي الأكثر، وإذا قرأ الأكثر ونسي فلا سهو عليه. (الفتاوي التاتار حانية ٢٠٢٣ رقم: ٢٧٦٣ زكريا) فقط والتّرتعالي اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱۵/۷/۱۵ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### "ما يجوز به الصلواة" قرأت كى واجبى مقداركيا ہے؟

سوال (۲۸۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے وتر کی پہلی رکعت میں ﴿ کُ لُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ، وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو میں کہ: زید نے وتر کی پہلی رکعت میں ﴿ کُ لُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ، وَيَبْقَى وَجُهُ مَبِّكَ ذُو اللّهِ عَلَيْهِا فَانِ مَا لَكُذَّبَانِ ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿ يَسُمُلُهُ مَنُ فِی اللّهِ عَلَيْهِا نِ ﴾ اور تیسری السّما وَ اتِ وَ الْاَرْضِ كَ لَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ. فَبِاَيِّ اللّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ اور تیسری

ركعت مين ﴿سَنَفُرُ غُ لَكُمُ اللَّهَا النَّقَلانِ. فَبِاَيِّ الَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ پِرُهى، كيا ما يجوز به الصلاة قر أت ادامونى يانبيس؟ بالخضوص تيسرى ركعت مين مدل باحواله جواب عنايت فرما كين؟ باسم سجانه تعالى

البواب وبالله التوفيق: راح اورمخاط تول كے مطابق ہرر كعت ميں كم ازكم المجواب و بالله التوفيق: راح اور محاط تول كے مطابق ہر ركعت ميں كم ازكم معرود ف پر شتمل آيت يا آيات متواليه پڑھنی ضروری ہيں، اور مسئولہ صورت ميں نتيوں ركعتوں ميں اس مقدار كے مطابق قرأت يا ئى گئ ہے؛ لہذا نماز ميں كوئی خرابی نہيں آئی ۔

وضم آية سورة أو ما قام مقامها وهو ثلاث ايات قصار نحو: ﴿ ثُمُّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ اَذُبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ﴾ وكذا لو كانت الأيت أو الأيتان تعدل ثلاثاً قصاراً. (در مختار) أي مثل ثم نظر ..... وهي ثلاثون حرفاً. (شامي ١٤٩/٢ زكريا)

فرض القراء ة عند أبي حنيفة رحمه الله يتأدى بآية واحدة وإن كانت قصيرة وهو الأصح، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أدنى ما يجوز من القراء ة في الصلاة في كل ركعة ثلاث ايات تكون تلك الأيات الثلاث مثل أقصر سورة من القران، وإن قرأ بايتين طويلتين أو باية طويلة تكون تلك الأيات مثل أقصر سورة في القران، وإن قرأ بايتين طويلتين أو باية طويلة تكون تلك الأيات مثل أقصر سورة في القران يجزيه ذلك. (الفتاوئ التاتارخانية ١٩٢٦ ورقم: ١٩٧٥ زكريا، الفتاوئ الهندية / الفصل الثاني في واحبات الصلاة ١١٢١، البحر الرائق / باب صفة الصلاة ١٦١١ ورشيدية، مراقي الفلاح مع الطحطاوي / فصل في بيان واجب الصلاة ٢٠١٠، مداية / باب النوافل ١٦١١ ورشيديم، محمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٠١٠ ادار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم محمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٠٠١ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم الجواب عثم المحمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٠٠١ ١٥ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم المحمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٠٠١ ١٥ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم المحمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٠٠١ ١٥ دار الكتب العلمية بيروت عنه فقط والله تعالى اعلم المحمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٠٠١ ١٥ دار الكتب العلمية بيروت فقط والله تعالى اعلم المحمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٠٠١ المحمد الأنهر، الصلاة ١٠٠١ مدار الكتب العلمية بيروت المحمد الأنهر، الصلاة ١٠٠١ مدارة الكتب العلمية بيروت المحمد الأنهر، الصلاة ١٠٤٠ المحمد المحمد الأنهر، الصلاة ١٠٥٠ مدارة الكتب العلمية بيروت المحمد ا

### نماز میں قر أت کی مستحب مقدار؟

سوال (۲۸۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے

میں کہ: نماز میں کتنی مقدار کی قرأت بڑھنا مستحب ہے باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: السلسله مين نمازي كي تين حالتول كاعتبار سيحكم الكالك ب:

(۱) اگرنمازی سفر میں ہوا ورسفر جاری ہوتو سور ہُ فاتحہ کے بعد حسب سہولت جو سورت پڑھنا چاہے پڑھے،خواہ وہ جھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہوا ورخواہ وہ کوئی سی نماز کیوں نہ ہو؟

(۲) اگرنمازی مسافر ہو؛کین کسی جگہ اطمینان کے ساتھ ٹھہرا ہو،تو نماز فجر وظہر میں اوساطِ مفصل میں سے لمبی سورتیں ،نماز عصر وعشاء میں اوساطِ فصل کی چھوٹی سورتیں اورنماز مغرب میں قصامِ فصل کی چھوٹی سے چھوٹی سورتیں پڑھنامستحب ہے۔

(۳) اورا گرنمازی مقیم ہواوروقت میں بھی گنجائش ہو، تواس کے لئے افضل ہہ ہے کہ نماز فیم اور اگر نمازی مقیم ہواوروقت میں بھی گنجائش ہو، تواس کے لئے افضل ہہ ہے کہ نماز فیم میں اوساطِ مفصل اور نماز مغرب میں قصارِ فصل پڑھے۔

اور طوالِ مفصل سور ہُ جمرات سے سور ہُ بروج تک کی سورتوں کو کہا جاتا ہے، جب کہ سور ہُ طارق سے سور ہُ لم یکن تک اوساطِ مفصل ، اور سور ہُ زلزال سے آخر قر آن تک کی سورتیں قصارِ مفصل کہلاتی ہیں۔

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع و ذتين، قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجو. (سنن لنسائي، لصلاة /باب القراءة في الصبح بالمعوذتين ١١١١ رقم: ٨٤٩ دار الفكر بيروت) عن أبي بوزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة. (سنن النسائي، الصلاة / باب القراءة في الصبح بالستين إلى المائة. (سنن النسائي، الصلاة / باب القراءة في الصبح بالستين إلى المائة ١١١١ رقم: ٤٤٩ دار الفكر بيروت)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقرأ في المغرب بقصار المفصل. (شرح معاني الآثار ٢٧٨/١ رقم: ١٢٤٣ بيروت)

والمستحب على ثلاثة أوجه، أحدها أن يقرأ في السفر حالة الضرورة المخ. بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء أو مقدار أقصر سورة من أي محل تيسر الخ. والوجه الثاني أن يكون في السفر حالة الا ختيار الخ. يقرأ في صلاة الفجر مع الفاتحة سورة البروج الخ. ويقرأ في الظهر كذلك ويقرأ في العصر والعشاء دون ذلك، وفي المغرب يقرأ بالقصار جداً الخ. والوجه الثالث أن يكون في المحضر الخ. (حلبي كبير ٣١٠ الفتاوى التاتار حانية ٢١١٦ رقم: ٢٢/٢ رقم: ١٧٥٠ زكريا) ويسن في الفجر والظهر ومنها الخ. لم يكن أوساطه في العصر والعشاء وباقيه قصاره في المغرب أي في كل ركعة سورة مما ذُكِرَ، ذكره الحلبي. (درمحتار ٢٦/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۹/۱۱/۱۱ ه الجواب صحيح شبيراحمد عفاالله عنه

### نماز میں قر أت مسنونه کی اہمیت؟

سے ال (۲۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں قر اُت مسنونہ کی اہمیت کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نماز مين قرات مسنون كاا بتمام ستحب --ويستحب في الحضر أن يقرأ في الفجر طوال المفصل وفي الظهر كذلك. (منية المصلي ٩٧)

والمستحب قراءة المفصل تيسراً للأمر. (هاوى فاضي حاد ١٦١٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله ١٩٢١/٢/٢/١١هـ الجواب صحيح بشير احمد عفا الله عنه

### بلاعذرنماز میں قرائیے مسنونہ کوترک کرنا؟

سےوال (۲۸۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: بلا عذر قر اُت مسنونہ ترک کرنا اوراس ترک پر کثرت ہے ممل کرنا کیسا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عام حالات ميں بلاعذراس كاترك مناسب نہيں ہے، بالخصوص اس كے ترك پر كثرت سے مل كرنا اوراس كى عادت بناكر بالقصد كرا ہت تنزيمى كامرتكب مونا قابل اصلاح ہے، ایسے امام كوزمى سے تمجھادیا جائے ۔ (احسن الفتا وئ ۲۳٫۳۷)

تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في الفجر، أو أقصر سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الأعذار؛ لأنه عليه السلام قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء صبي خشية أن يشق على أمه، فليس الممراد إلغاء الوارد ولو بعذر. (ردالمحتار لابن عابدين الشامي، فصل في القراءة / مطلب أن تكون سنة عين وسنة كفاية ٢٦٢/٢ زكريا)

و في الضرورة بقدر الحال أي سواء كان في الحضر أو السفر. (ردالمحتار لابن عابدين الشامي، فصل في القراءة / مطلب أن تكون سنة عين وسنة كفاية ٢٥٩/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمد سلمان منصور يورى غفرله ٢٠/٢/١٢/١١ هـ الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

# قرأتِ مسنونه كوچھوڑ كرامام كاكہنا كه تركِ سنت كناه بيس

سےوال (۲۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی امام قر اُتِ مسنونہ کوچھوڑتا ہو پھر متوجہ کرنے پرا مام کا بیر کہنا ہو کہ ترک سنت گناہ نہیں ہے، تواس کا کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: سنتِمو كده كاترك توبلاعذر موجب كناه م الكورات المحواب و بالله التوفيق: سنتِمو كده كاترك مين اتى كراجت نهين هم، هم بحل المحرف و المخواه مخواه النبي المحرب و المسلام المقراء و المحلق المسلود و المسلام المقراء و المسلم و المحلق و المسلم و المحتى صارت عادة له ولم يتركها إلا أحياناً و المن المسلوكة في المدين، فهي في نفسها عبادة و سميت عادة، و المسلوكة في المدين، فهي في نفسها عبادة و سميت عادة، و المسلوكة في المدين و شعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة ولم المسلوكة الموربة من الواجب التي يضلل تاركها؛ لأن تركها المستخفاف بالمدين و شامي، الطهارة / مطلب في السنة و تعريفها ٢١٩١١ زكريا) فقط والترتعالي المملم المستخفاف بالمدين. (شامي، الطهارة / مطلب في السنة و تعريفها ٢١٩١١ زكريا) فقط والترتعالي المملم المسلوكة المسلمة المس

الجواب صحيح بشبيرا حمد عفاالله عنه

# نماز میں جہری اور سری قر اُت کی حکمت؟

سےوال (۲۹۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فجر کی نماز میں قر اُت آ واز سے بڑھی جاتی ہے، مغرب میں دور کعت میں آ واز سے اور ایک رکعت خاموثی سے، ظہرا ورعصر میں بالکل خاموثی کے ساتھ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعد اب وبالله التوهنيق: احكام كي اصل علتوں اور حكمتوں كاعلم تو الله تعالى بى كو البيدة على الله تعالى بى كو بيرہ متواس كے بندے بيں جيسا حكم ملااس كے پابند ہيں، باقی بظاہر آپ كے سوال كا جواب بيہ

کة رآن کا استماع تدبر کا مقتضی ہے، جوسکون کوچا ہتا ہے،اس بناپرسکون کے اوقات فجر ،مغرب اور عشاء میں جہر کا حکم دیا گیا ہے،ا ورظہر وعصر چول کہ مشغولیت کے اوقات ہیں، ان میں تدبر کا مقصود حاصل ہوناد شوار ہے،اس لئے ان نمازوں میں سرکا حکم دیا گیا۔(متفاد:المصالح العقلمة ۹۱)

وأوجبت أيضا أنه لا يحل أن يتوقف في امتثال أحكام الشرع إذا صحت بها الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول كثير من الناس في معرفة كثير من المصالح ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عندنا من عقو لنا. (حجة الله البالغة، مقدمة شيخ محدث الدهلوي ٤٣/١ حجاز ديوبند)

اور فرض نما زوں کی صرف ابتدائی دور کعتوں میں سروجہر کا مدار قرائت کے تکم پر ہے، یعنی چوں کے قرائت کے تکم پر ہے، یعنی چوں کے قرائت قرائن کی فرضیت اور وجوب کا تعلق صرف ابتدائی دور کعتوں سے ہے، اس لئے بقیہ رکعتوں میں جب قرائت ہی فرض نہیں تو سروجہر کا بھی سوال نہیں، ہاں نفلی نماز ہوتو اس میں ہر شفعہ مستقل نما زکے تکم میں ہے، اور اس کی ہر رکعت میں قرائت فرض ہے۔ (متفاد: شای ۱۵۲۳ از کریا)

عن الزهري قال: سن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجهر بالقراء ة في الفجر في الركعتين، وفي الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك. (أحرجه أبوداؤد في مراسيله، دراية ٩١، إعلاء السنن، أبواب القراءة / باب وجوب الجهر في المجهرية والسر في السرية ١٥، وقم: ٩٧١ دارالكتب العلمية بيروت)

والأصل في الجهر والإسرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراء ق في الصلاق كلها في الابتداء، وكان المشركون يؤذونه ويقولون لاتباعهم إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار. (طحطاوي ٥٣ ٢، بدائع الصنائع ٣٩٥/١ زكريا)

ويجهر الإمام بالقراء ة في الفجر وأولى المغرب والعشاء والجمعة والعيدين للتوارث من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الآن، والجهر واجب ويخفى الإمام في الظهر والعصر للتوارث المذكور. (رسائل

الأركان ١٠٠، ط: العلوي لكهنؤ، بحواله: فتاوى محموديه ٢/١٠ ٤٥ ميرته، طحطاوي على مراقي الأركان ١٠٠، ط: العلوة الصلاة الفلاح / فصل في بيان واجبات الصلاة الفلاح / فصل في بيان واجبات الصلاة الأصلية ٣٩٥/١ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۰۱۸ ار۱۹۱۹ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# دن کی نماز میں سری قرائت اور رات کی نماز میں جہری قرائت کی وجہ؟

سے ال (۲۹۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: دن کی نماز میں قرائت سراً کیوں ہے وجہ کیا ہے؟ جب کہ رات کی نماز میں جہراً ہے، آخر فرق کیوں ہے، جب کہ دونوں نماز ہی ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: شریعت میں بہت سے احکام ایسے ہیں جن کی عقل دجہ سمجھ میں نہیں آسکتی، اور نہ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، مثلاً نماز کی رکعتوں کی الگ الگ تعداد کہ کوئی نیہیں بتاسکتا کہ فجر میں دور کعت اور ظہر میں چارر کعت ہی کیوں متعین کی گئی، اسی طرح کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ دن کی عام نماز وں میں آ ہستہ قر اُت اور رات کی نماز وں میں جہری قراُت کی جائے۔ جب اس بارے میں پنجم رعلیہ السلام نے ہمیں کوئی وجہ ہیں بتائی، توہم اپنے طور پرکوئی حتمی علت متعین نہیں کر سکتے؛ البتہ بہت سے علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ دور نبوت میں دن میں جہری قراُت کی وجہ سے مشرکین کی طرف سے ایذاء رسانی کا اندیشہ زیادہ تھا، اس لئے میری قراُت کا حکم دیا گیا ہے۔
میں دن میں جہری قراُت کی وجہ سے مشرکین کی طرف سے ایذاء رسانی کا اندیشہ زیادہ تھا، اس لئے میری قراُت کا حکم دیا گیا ہے۔

ويجهر الإمام بالقراءة في الفجر، وفي المغرب، والعشاء، والجمعة، والعيدين للتوارث من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الآن، والحهر واجب، ويخفى الإمام في الظهر والعصر للتوارث المذكور. (أركان

الإسلام ١٠٠ بحواله: فتاوى محموديه ٩٦/٧ ، شامي ٢٥١/٢ زكريا، مجمع الأنهر ١٠٣/١)

والأصل في الجهر والإسرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراء ة في الصلوات كلها في الابتداء وكان المشركون يؤذونه ويقولون لأتباعهم إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار وإلا أجيز، وقابلوه بكلام اللغوحتى تغلبوه، فيسكت ويسبون من أنزل القران، ومن أنزل عليه فانزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَجُهَرُ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا﴾ أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها ﴿وَابُتُغِ بَيُنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً ﴾ بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار فكان بعد ذلك يخافت في صلاة الظهر والعصر. ويجهر في بصلاة النهار فكان بعد ذلك يخافت في صلاة الظهر والعصر. ويجهر في المغرب والعشاء والفجر. (طحطاوي على مراقي الفلاح ٢٥٣) فقط والترتعالي اعلم المغرب والعشاء والفجر. (طحطاوي على مراقي الفلاح ٢٥٣) فقط والترتعالي اعلم المغرب والعشاء والفجر. (طحطاوي على مراقي الفلاح ٢٥٣)

# ظہراورعصر میں جہری قر اُت نہ ہونے کی وجہ

سے ال (۲۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ظہر وعصر میں جہری قر اُت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: کونی نماز میں جہری قرأت کی جائے اور کن نماز ول میں سری قرأت کی جائے اور کن نماز ول میں سری قرأت کی جائے؟ اس میں عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا؛ بلکہ اس بارے میں ہم تھم شری کے پابند ہیں، چوں کہ پینمبرعلیہ السلام نے ظہرا ورعصر میں جہری قرأت نہیں فر مائی ہے، اس لئے ہم بھی اس کے مکلف ہیں؛ البتہ روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں دن کے اوقات میں جہری قرأت کرنے پر مشرکین شور وشر مچاتے تھے، اس لئے جہری قرأت کے بجائے سری قرأت کے بجائے سری قرأت کا حکم دیا گیا۔

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجهر بالقراء ة في الصلوات كلها

في الابتداء، إلا أن الكفار لما لغوا عند القراء ة وغلطوه في الظهر والعصر ترك المجهر فيهما بهذا العذر، إن زال بكثرة المسلمين بقيت المخافته كالرمل في الطواف، وأما في المغرب والعشاء والفجر، فالكفار كانوا متفرقين ونياما. (عناية معالفتح ٣٣١/١ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۲۲ ما ۱ ۱۳۲۷ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# سرکی ادنیٰ مقدار کیاہے؟

سوال (۲۹۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بکر نماز کی حالت میں قرآنِ پاک بہت آ ہستہ آ ہستہ پڑھتا ہے، یعنی بذاتِ خودا پنے کانوں کو بھی آ وازنہیں آتی ہصرف ہونے ہوں کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں،اس حالت میں نماز ہوگی یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں امام کرخی کے قول کے مطابق اس کی نماز سے ہوگئی۔ نیادہ ترمشائے احناف نے اس بارے میں علامہ ہندوانی کے قول کوتر جیے دی ہے، خن کا کہنا یہ ہے کہ صحت نماز کے لئے محض تھیج حروف کافی نہیں؛ بلکہ اتن آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ کم از کم خودین سکے؛ لہذا آئندہ اسی قول پڑمل کرے؛ تا کہ بلااختلاف اس کی نمازیں تھیجے ہوں۔

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيدة وعن ليث عن ابن سابط قالا: أدنيٰ ما يقرأ القرآن أن تسمع أذنيك. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٤٧/٣ رقم: ٣٦٥٨)

وأدنى المخافتة إستماع نفسه و من يقربه. (شامى ٥٣٥/١ كراچى، شامى ٢٥/١ (كريا)

وذكر أن كلا من قولي الهندواني والكرخي: مصححان، وإن ما قاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه. (شامي ٤/١٥ ٥٣ كراچي، شامي ٢٥٣/٥ ٢ زكريا)

إعلم أنهم اختلفوا في حدو جود القراءة على ثلاثة أقوال فشرط الهندواني والفضلي لوجودها خروج صوت يصل إلى إذنه ..... ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع واكتفيا بتصحيح الحروف، واختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني كذا في معراج الدراسة. (شامي ٢٥٢١٢ زكريا، محمع الأنهر ٥٧١١ يروت) فقط واللاتعالى اعلم كتبه: احقر محمد المحالية على المجالة المحمد الأنهر ١٥٧٥١ عنور لوري غفر لها ار١٩٥٢ و كتبه: احقر محمد الأنهر المحمد الأنهر المحمد الم

### قرائت میں سر کا درجہ کتناہے؟

سے ال (۲۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں قرآن کس انداز پر سری نماز میں پڑھنا چاہئے ، ہونٹوں کو حرکت ہو کہ نہ ہو، بغیر ہونٹوں کی حرکت کے کیا پڑھنا تصور کیا جائے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سری نمازی م از کم اس طرح قر اُت کرنااحوط ہے کہ خود س سے؛ البتہ اگر اس طرح قر اُت کی کہ حروف میچ مخرج سے ادا ہوگئے گوکہ آواز کچھ بھی نہ نکلی ہوتو بھی امام کرخی کے قول کے مطابق نماز صحیح ہوجاتی ہے، اور ہونٹوں کو رکت تو بہر حال ہوگی، اس کے بغیر حروف صحیح نکل ہی نہیں سکتے ۔ (متناد: امداد النتادی ۲۳۵۸)

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيدة وعن ليث عن ابن سابط قالا: أدنى ما يقرأ القرآن أن تسمع أذنيك. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٤٧/٣ رقم: ٣٦٥٨)

وأدنى المخافتة إستماع نفسه و من يقربه. (شامى ٥٣٥/١ كراچى، شامى ٢٥٢/٢ زكريا)

أكثر المشائخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره،

والمخافتة أن يسمع نفسه، وقال الهندواني: لاتجزيه ما لم تسمع أذناه ومن يقربه فالسماع شرعاً فيما يتعلق بالنطق باللسان كالشربة والقراءة السرية والتشهد. (مراقي الفلاح على الطحطاوي / باب شروط الصلاة وأركانها ٢٧٦) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢٧٦ / ١٢١٦ه اله الجواب صحح بشبراحم عفاالله عنه

# چا ررکعت والی نماز میں دو میں سورت ملانے اور دو میں نہ ملانے کی وجہ کیا ہے؟

سےوال (۲۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: چار رکعت والی نماز میں دومیں سورت ملانے کا حکم ہے، اور دومیں نہیں ہے، اس کی وجہ بچھ میں نہیں آرہی ہے،اس لئے مدل ومفصل تحریر فرمائیں؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفيق: بخاری وسلم کی ایک روایت معلوم ہوتاہے کہ اصل نماز دوہی رکعت فرض کی گئی تھی، بعد میں اس میں اضا فہ کیا گیا، اس کئے قر اُت کی فرضیت کا تعلق صرف دوہی رکعتوں سے ہے، اور مابقیہ دور کعتوں میں قر اُت فرض نہیں ہے، اور ان میں سور مُ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ،اگر خاموش کھڑا رہے یا کوئی ذکر واَذکا رپڑھ لے، پھر بھی نماز درست ہوجاتی ہے۔

وأما بيان محل القراء ة المفروضة فمحلها الركعتان الأوليان عينا في الصلاة الرباعية هو الصحيح من مذهبنا. (بدائع الصنائع ٢٩٥١) الفتاوي التاتار حانية ٥٧/٢ رقم: ٢٧٢ ركريا)

وعلى وابن مسعودكان يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبّح، وسأل رجل عن عائشة رضي الله عنه عن قراء ة الفاتحة في الأخريين فقالت: "لكن على وجه الثناء" ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك فيكون ذلك إجماعاً ولأن القراءة في الأخريين ذكر يخافت بها على كل حال فلا تكون فرضا كثناء الافتتاح – إلى قوله – قالت عائشة رضي الله عنها: الصلاة في الأصل ركعتان، زيدت في الحضر وأقرت في السفر. (وحديث عائشة أعرجه الإمام البحاري في صحيحه ١/١٥ وقم: ٥٠٠ مسلم في صحيحه ٢٤١/١ وقم: ٥٨٥)

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. (مصنف ابن أبي شيبة، الصلاة / باب من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة لكتاب وسورة ٢٦١/٣ رقم: ٢٣٧٦)

والزيادة على الشيء لا يقتضي أن يكون مثله ولهذا اختلف الشفعان في وصف القرأن من حيث الجهر والإخفاء وفي قدرها وهو قراءة الصلاة. (بلائع الصنائع ٢٩٦/١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ٧/٧ /٣٢٣ اه الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

# جس شخص کوکوئی سورت یا دنه ہووہ نماز کس طرح پڑھے؟

سوال (۲۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک انسان ہے اس کوسور تیں یا دنہیں ہیں ، کافی محنت کرنے کے بعد بھی سورت اسے یا و نہیں ہوتی ہے ، اوروہ کوشش میں لگا ہوا ہے؛ لیکن وہ نما زیڑھتا ہے، اس میں امام کے پیچھے صرف کھڑار ہتا ہے رکوع اور سجد بے پورے کر لیتا ہے؛ لیکن جب اسلیے پڑھے گا، تواس کی کیا صورت ہوگی؟

باسمه سبحانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: فركوره تخص كوچائة كدوه كم از كم سورة فاتحا وركوئي

چوقی سے چوقی سوت یا دکرنے کی لگا تارکوشش کرتار ہے، اور جس قدر بھی یا دہوا تنا نماز میں پڑھتا رہے، تواس کی نمازاس طرح درست ہوجائے گی؛ لین اگر یا دکرنے کی کوشش چھوڑ دی تو بقدر فرض قر اُت نہ ہونے کی شکل میں نماز فاسد ہوجائے گی، اس لئے اس کے اوپر کوشش کرتے رہنالازم ہے۔
عن عبد اللّٰه بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القر آن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه، فقال: قل: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظیم .....الخ. (سن أبي طؤد ١٨٨١ رقم: ١٣٨١، مسند أحمد ١٣٥٥) فائدة: إنها يجوز الا كتفاء بالتسبيح و التمجيد و غير هما لمن لم يحفظ فاتحة أو آية و احدة و حفظها الفاتحة أو آية و احدة ..... حتى يتعلما و يحفظ فاتحة الكتاب وسورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار واجب على كل مسلم، صرح به في الدر ورد

ولا تصح صلا ته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه، أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لالثغ فيه، وفي الشامى: وعلى ما إذا ترك جهده لما علمت من أنه مادام في التصحيح ولم يقدر عليه فصلا ته جائزة، وإن ترك جهده فصلا ته فاسدة. (درمحتار مع الشامي ٣٢٨/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

المحتار ١/١٦٥. (إعلاء السنن ٢٢٩/٢)

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۰ راار ۱۳۱۸ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

فرض کی آخری دور کعتوں میں اگر سورہ فاتحہ نہ بڑھے تو کیا حکم ہے؟

سے ال (۲۹۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فرض کے اخیر میں رکعات جس میں صرف سور ہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو کہ سنت ہے، اگر کوئی سور ہ فاتحہ نہ پڑھے اور صرف کچھ دیر کھڑارہ کرر کوع میں چلاجائے تواس کی نماز ہوگی یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الصورت بين الشخص كي نماز ورست به وجائل وعلى وابن مسعود كان يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبّح، وسأل رجل عن عائشة رضي الله عنه عن قراء ة الفاتحة في الأخريين فقالت: "لكن على وجه الثناء" ولم يرو عن غير هم خلاف ذلك فيكون ذلك إجماعاً ولأن القراءة في الأخريين ذكر يخافت بها على كل حال فلا تكون فرضا كثناء الافتتاح. (بدائع الصنائع / الكلام في القراءة ١٥٥ ٢ زكريا) وهو مخير بين قراءة الفاتحة ..... وتسبيح ثلاثاً وسكوت قدر ها. (درمحتار

مع الشامي ٢٨/٢ زكريا،البحر الرائق/باب إذاأراد الدخول في الصلاة كبر ٣٢٦/١ كوئته)

کتبه: احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۸۱۸ از ۲۲۴ اه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

# ظهرا ورعصر کی تیسری چوتھی رکعت برضم سورت کا حکم

سےوال (۲۹۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ظہر وعصر کی تیسری چوتھی رکعت میں ضم سورت ہوجائے تو سجد ہسہولازم ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: فرض كى تيسرى يا چۇتى ركعت ميں يا دونول ركعتول ميں سورت ملالى، تو سجدهٔ سهودا جب نه هو گا۔

وضم أقصر سورة في الأوليين من الفرض، وهل يكره في الأخريين، المختار لا (درمختار) قوله المختار: لا، قال في المنية: وشرحها فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيًا يبجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله، وفي أظهر الروايات: لا يجب؛ لأن القراء ة فيهما مشروعة من غير تقدير والإقتصار على الفاتحة مسنون، لا واجب. (شامي ١٥/٢ زكريا)

حتى لو قرأها في الأخريين ساهياً لم يلزمه السجود، وفي الذخيرة: وهو المختار، وفي المحيط: وهو الأصح، وإن كان الأولى الاكتفاء بها لحديث أبي قتادة. (البحر الرائق ٢٢٦/١ كوئنه)

وحديث أبي قتادة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، و في الأخريين بفاتحة الكتاب. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٦١/٣ رقم: ٣٧٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٢/٢/٢/١٥ ها الجواب صحيح شبيراحم عفا الله عنه

### نماز میں کوئی سورت شروع کر کے پھر دوسری سورت پڑھنا؟

سوال (۲۰۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز فجرا داکرتے ہوئے امام صاحب نے پہلی رکعت میں سور ہجمعہ قرائت کرتے ہوئے لفظ ﴿حِمَادًا ﴾ بالکل چھوڑ کر آ گے پڑھتے ہوئے پہلا رکوع ختم کیا، پھر دوسری رکعت میں سور ہُ حشر کا آخری رکوع شروع کیا ﴿ یَا تُیْفَ اللّٰهِ ﴾ تک پڑھ کر چھوڑ دیا، پھر سور ہُ جمعہ کے دوسر برکوع پڑھ کر جھوڑ دیا، پھر سور ہجمعہ کے دوسر برکوع پر واپس آ کر سور ہجمعہ کا آخری رکوع پڑھ کر نماز کو کمل کیا، آپ سے گذارش ہے کہ دوسر برکوع پر واپس آ کر سور ہجمعہ کا آخری رکوع پڑھ کر نماز کو کمل کیا، آپ سے گذارش ہے کہ نماز شیح ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو اس حالت میں نماز دوہرانی چا ہے یا بحد ہ سہوکر نالاز م تھا؟

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں چوں كه عنى ميں كوئى خاص تبديلى نہيں ہوئى، اس لئے نماز صحح ہوگئ، اعادہ يا سجدہ سهوكى ضرورت نہيں، دوسرى ركعت ميں محض ﴿يَا يَنُهَا الَّذِينَ آمَنُو اللَّهُ ﴾ بڑھنے كى وجہ سے ترتبیب قرائت كى خلاف ورزى نہيں ہوئى، اس لئے اس ميں بھى كوئى حرج نہيں ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعتك وأنت تقرأ من هذه السورة

و من هذه السورة، قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله علي على على على النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. (رواه أبوداؤد بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث طويل، تفريع أبواب قيام الليل / باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل رقم: ١٣٣٠)

والأفضل أن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة (عمدة القاري ١٠١، إعلاء السنن ١٢٤/٤ بيروت)

وإن تـرك كلمة من آية ولم يتغير المعنى كما لو قرأ: ﴿وَمَا تَدُرِى نَفُسُّ مَا ذَا تَكُسِبُ غَدًا﴾ وترك ذا لا تفسد صلوته؛ لأنه يفهم به بدون الترك. (حانية على الفتاوى الهندية ١٠٥١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲ (۳۲۷/۳/۱ ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# دورانِ نماز ایک سورت نثروع کر کے بھول جانے پر دوسری شروع کرنا ؟

سےوال (۱۰۰۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب نے فجر کی نماز میں ﴿ یَا یُنْھَا الْمُدَّ ثِنْ ﴾ شروع کی، مگرآ گے کچھ یاد نہ آیا، پھر اس سورت کوجھوڑ کر سور ہ قیامہ پڑھی، کیا نماز درست ہوگئ؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب و بالله التوفیق: بلاعذر کے ایک سورت شروع کرنے کے بعد دوسری سورت کی طرف منتقل ہونا مکر وہ ہے؛ لیکن اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو مکروہ نہ ہوگا؛ لہذا شروع کرنے کے بعد آگے یا دنہ آنے کی وجہ سے سورہ قیامہ پڑھ کرنما زمکمل کرنا بلا کرا ہت جائز ہے۔ (متفادا حسن الفتادی ۳۲/۳۳)

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببلال رضي

الله عنه وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: يا بلال! مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: اخلطت الطيب بالطيب، فقال: اقرأ السورة على وجهها، أو قال: على نحوها. (أحرجه أبو عبيد وهو مرسل صحيح، كذا في الاتقان ١٤/١، بحواله: إعلاء السن ٢٩/٤ دار الكتب العلمية بيروت)

ولا تصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه، أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لالثغ فيه، وفي الشامى: وعلى ما إذا ترك جهده لما علمت من أنه مادام في التصحيح ولم يقدر عليه فصلاته جائزة، وإن ترك جهده فصلاته فاسدة. (درمختار مع الشامي ٣٢٨/٢ زكريا)

فإنه صلى الله عليه وسلم نهى بلالاً عن الانتقال من سورة إلى سورة، وقال له: إذا ابتدأت بسورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد. (شامى ٢٦٩/٢ زكريا)

لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة. (شامى، فصل في القراءة / مطلب الاستماع للقران فرض كفاية ٢٦٩/٢ زكريا، الفتاوئ الهندية ٧٨/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۸/۳/۸ اه الجواب صحیح بشبیر احمد عفاالله عنه

کیا نماز میں واجب قرائت کی ادائیگی کے لئے ایک ہی جگہ سے پڑھنا ضروری ہے؟

سے ال (۳۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں جوسورت کا ملانا واجب ہے، تین چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت، کیا ایک ہی جگہ سے پڑھنا واجب ہے یا اگر متفرق جگہوں سے اتنا پڑھ دیا جوسر آیت کے بقدر ہوگیا اور معانی

#### مفہوم میں بھی تغیر نہیں ہوا، تو کیا نماز درست ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: فقهی جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ضم سورت کے واجب کی ادائیگی کے لئے ایک ہی جگہ سے تین آیات کے بقدر پڑھنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ اگر متفرق طور پراتنی مقدار پڑھ کی جائے تو واجب اداء ہو جائے گا؛لیکن نظم قرآن کی رعایت ندر کھنے کی وجہ سے کراہت ضرور ہوگی، اوراگراس طرح آیوں کو ملایا کہ عنی بالکل غلط ہوگئے، توالی صورت میں نماز ہی فاسد ہوجائے گی۔

عن ابن عوف قال: سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرها، قال: ليتق أحدكم أن يأثم إثما كبيراً من حيث لا يشعر. أخرجه أبوعبيد، كذا في الإتقان (١١٥/١) قلت: سند صحيح، وابن عوف تصحيف، وإنما هو ابن عون بالنون من ثقات أصحاب ابن سيرين، كذا في مقدمة الصحيح لمسلم ٤/١. (إعلاءالسنن ٤/١٠ دار الكتب العلمية بيروت)

المتبادر من قوله: "ثلاثا قصاراً" الإكتفاء بقدر الثلاث من الآية أو الآيتين وإن لم تكن الشلاث على ترتيب النظم القرآني، واشتراط ذلك لا تدل عليه عبارة الحلبي إذ قوله "تعدل ثلاث آيات قصاراً" شامل لما إذا كانت على الوجه المشروع بأن تكون متوالية أولا، وإثباته لابد له من دليل فعند عدم وجوده يعمل بإطلاق عبارة الحلبي. (تقريرات رافعي ٥٧/١) ملحقا بشامي زكريا ٢)

لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية أخرى يكره. (شامي ٢٦٩/٢ زكريا) قال العلامة العثماني التهانوي: والحاصل أن الانتقال من آية من سورة إلى أية من سورة أخرى، أو من هذه السورة في ركعة واحدة مكروه فرضا كان أو نفلا. (إعلاء السنن ١٣٦٤، دار الكتب العلمية بيروت، الفتاوئ التاتار خانية ٢٧/٢، رقم: ١٧٦٤)

وإن ذكر آية مكان آية ..... وإن لم يقف وقرأ موصو لا أن لم يتغير الأولى بالشانية ..... لا تفسد صلاته. (حانية على هامش الفتاوى الهندية ٥٣/١) فقط والترتعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲/۲/۱ ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفااللّد عنه

# دورانِ نمازقر أت ميں کوئی آيت جيموٹ گئ؟

سوال (٣٠٣): -كيافرماتے بين علماء دين ومفتيانِ شرع متين مسكه ذيل كے بارے ميں كہ: امام صاحب نے مغرب كى نماز ميں سورة فاتحہ كے بعد ﴿إِذَا زُلُو لَتِ الْاَرُضُ ذِلُوَ الْهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴾ برح الله وقالَ الإنسَانُ مَالَهَا ﴾ برح الله الله برح ما كيا دونوں صورت ميں نماز ہوگئ؟ آيت جھوٹ گئى، پھر ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴾ المح برح ما كيا دونوں صورت ميں نماز ہوگئ؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: اگر خلطی سے نماز میں سورت کی ایک آیت چھوٹ جائے، یا آیت اللہ التوفیق الکے آیت جھوٹ جائے، اور فی الجملہ تین آیوں کے بعد قرات پائی جائے، تو اس کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نماز درست ہوجائے گی؛ لہذا سوال نامہ میں ذکر کردہ دونوں صور توں میں نماز درست ہوگئی، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (متعاد: احسن الفتادی ۴۳۵،۳۸)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعتك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة من هذه السورة، قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. (رواه أبو داؤد بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث طويل، تفريع أبواب قيام الليل / باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل رقم: ١٣٣٠)

لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة، فإن سها ثم تذكر يعود مراعاة لترتيب الآيات. (شامي ٢٦٩/٢ زكريا)

وإذا جمع بين آيتين بينهما آيات أو آية واحدة في ركعة واحدة أو في ركعتين فهو على ما ذكرنا في السور أي مكروه. (الفتاوى الهندية ١٨٨١، إعلاء السنن ١ ٢٢/٤ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۸ سر ۱۳/۸ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### آیت میں ایک کلمہ چھوڑ دیا؟

سے ال (۳۰۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز فخر میں قرائت کے اندر ﴿لاَ تَنْفُذُونُ وَاللَّا بِسُلُطَانٍ ﴾ میں امام صاحب نے "اِللَّا" چھوڑ دیا ہونی انہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اليي صورت مين نما زدرست مولًى \_

وإن ترك كلمة من آية فإن لم يتغير المعنى ..... لا تفسد. (شامى ٣٩ ٦/٢ و ركريا) ولو زاد كلمة أو نقص كلمة أو نقص حرفا لم تفسد ما لم يتغير المعنى.

(درمختار مع الشامي / باب زلة القاري ٣٩ ٥/٢ زكريا، الفتاوى الهندية / لفصل لخامس في زلة القاري (درمختار مع الشامي / باب زلة القاري ٣٩ ١٠ ١ ١ ، أمجد أكيلمي لاهور) فقط والله تعالى علم كتبه : احقر مجم سلمان منصور پورى غفر له ٣٢٦/٣/٢٦ اصلح بشبر احمد عفا الله عنه المناف الجواب منصور بيرى عفر له ٣٢٦/٣/٢٦ اصلح بشبر احمد عفا الله عنه

### ا مام نے ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ حَجِورُ ديا؟

سوال (۳۰۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: امام نے سور و فاتحہ میں ﴿ مللکِ یَوْمِ اللّیْنِ ﴾ کوچھوڑ کرآ گے پڑھ دیا، کسی مقتدی نے لقمہ بھی نہیں دیا، بعد میں مقتدی نے بتایا، اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے تو وقت گذرنے کے بعد اس کی ادائیگی واجب ہے یا مستحب، نیز یا جماعت یا منفر د؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: سورهٔ فاتحه اگرایک ترف بھی سہواً چھوٹ جائے تو سجدهٔ سہووا جب ہے، اور بغیر سجدهٔ سہو کئے نماز پوری کرلے تواس کا اعاده وقت اور بغیر الوقت دونوں صور تول میں واجب ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں بغدالوقت اس کا اداکر نا واجب ہے، اور اس کے لئے جماعت کا اہتمام ضروری نہیں ہے؛ بلکہ لوگوں کو مطلع کر دیا جائے؛ تاکہ اپنی اپنی نماز کا اعاده کرلیں۔ (قاوئی رجمیہ ۱۹۲۱، احسن الفتادی ۲۲۲)

فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها؛ لكن في المجتبى يسجد بترك اية منها وهو أولى (درمختار) وفي الشامية: وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن ما في المجتبى مبني على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة وذكر الاية تمثيل لا تقييد؛ إذ بترك شيء منها اية أو أقل وهو حرفاً لا يكون اتياً بكلها الذي هو الواجب. (شامي ١٤٥٢ زكريا، الفتاوي الهندية ١٥٥)

وترجيح القول بالوجوب في الوقت وبعده. (شامي ١٤٨/٢ زكريا، البحر الرائق ٩٤/٢ كوئنه، طحطاوي على مراقي الفلاح ٢٥٠) فقطواللدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲٫۷ را ۱۴۲۱ هد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### نماز میں درمیان سورت یا آخر سورت سے قر اُت کرنا؟

سوال (٣٠٦): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نما زجہری ہویا سری، در میان سورت سے پڑھنا یا آخری سورت سے پڑھنا کیسا ہے؟ یا کوئی ایسامسئلہ ہے کہ نماز میں جوقر اُت کی جائے تو سورت کے شروع سے ہی پڑھی جائے؟ ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: نماز مين درميان سورت سے يا اخير سورت سے پڑھنے ميں کوئی حرج نہيں ہے؛ تاہم بہتريہ ہے کہ ہر رکعت ميں پوری سورت پڑھی جائے۔

وأخرج الطبراني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سورة في المفصل صغيرة و لا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها في الصلاة كلها. (المعجم الكبير للإمام الطبراني ٢٨٠/١٢ رقم: ١٣٣٥٩)

ولو قرأ في ركعة من وسط سورة أو من اخر سورة، وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى لا ينبغي له أن يفعل ذلك على من وسط سورة أخرى لا ينبغي له أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية، ولكن لو فعل ذلك لا بأس به، والأفضل أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كاملة في المكتوبة. (لفتاوى لهندية ١٨/١، الفتاوى التاتار حانية ٢٦/٢ رقم: ١٧٥٩ زكريا، شامي / فصل في القراءة ١٨/١ و كراچى، ٢٦١/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمحمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۴/۲۰۱۵ الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

## نماز میں صرف دوآیت کی تلاوت کرنا؟

سوال (۷۰۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک آ دمی نے نماز پڑھائی، دوسری رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد صرف دو آ بیتیں پڑھیں:
﴿ إِنَّ الْـ مُتَّقِیهُ فِی جَنَّتٍ وَ نَهَرٍ . فِی مَقْعَدِ صِدُقٍ عِنْدَ مَلِیْکٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القسر: ] اتنی قرائت سے واجب ادا ہوگیایا نماز واجب الاعاد ہ ہوگی ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فقهاء نے لکھاہے کقر اُتِ واجبہ کی کم سے کم مقدار بسر حروف پر شمل ایک آیت یا چند آیتوں کا پڑھناہے، اور إن المتقین ..... میں ۳۹ مرحروف بیں ؛ للبذائخش اتنی مقدار ایک رکعت میں پڑھنے سے بھی نماز درست ہوگئ، اور واجب قر اُت کی ادائیگی ہوگئ۔

قال الشامي: لو قرأ اية تعدل أقصر سورة جاز، وفي بعض العبارات تعدل

شلاناً قصاراً أي كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ اَدُبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ﴾ [المدثر:] وقدرها من حيث الكلمات عشر ومن حيث الحروف ثلاثون ..... فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفي عن الواجب ولم أر من تعرض لشيء من ذلك فليتأمل. (شامي ٢٥٧٥٢ زكريا)

فرض القراء ة عند أبي حنيفة رحمه الله يتأدى بآية واحدة وإن كانت قصيرة وهو الأصح، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أدنى ما يجوز من القراء ة في الصلاة في كل ركعة ثلاث اليات تكون تلك الأيات الثلاث مثل أقصر سورة من القران، وإن قرأ بايتين طويلتين أو باية طويلة تكون تلك الأيات مثل أقصر سورة في القران يجزيه ذلك. (الفتاوى التاتارخانية ٩/١٥ وقم: ١٧٣٥ زكريا، الفتاوى الهندية / الفصل الثاني في واحبات الصلاة ١٧١١، البحر الرائق / باب صفة الصلاة ١٦٢١ و رشيدية، مراقي الفلاح مع الطحطاوي / فصل في بيان واحب الصلاة ٢٠١٠ هداية / باب النوافل ١٧٢١ اياسر نديم، محمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٣٠١ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم محمع الأنهر، الصلاة / باب صفة الصلاة ١٠٠٠ دار الكتب العلمية بيروت) فقط والله تعالى اعلم التهارية والموادي المنادة المنا

## فرض نماز میں آیت کو دُہرانا؟

سے ال (۳۰۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی شخص نے نماز میں قر اُت کرتے ہوئے ایک آیت کو دومر تبدیا تین مرتبہ پڑھ دیا، تو کیا اس کی نماز ہوجائے گی؟ فرض اور نفل نماز ہرایک کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ باسم سبحانہ تعالیٰ

البحواب و بالله التوفيق: فرض نمازين بلاضرورت قصداً ايك ہى آيت كود ہرانا مروہ ہے نقل نمازين مكروہ نہيں ؛ كيكن اگر دہراليا تواس سے نمازين كوئى خرابی نہيں آئے گی ، نماز

ہوجائے گی۔ (فاوی دارالعلوم ۲۸۲۳)

عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح باية، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. (سنن النسائي ٦١/١ رقم: ٦٠٠١)

إذا كرر آية واحدة مراراً إن كان في التطوع الذي يصليه وحده فذلك غير مكروه، وإن كان في الفريضة فهو مكروه، وهذا في حالة الاختيار، وأما في حالة العذر والنسيان فلا بأس به. (غنية المستملي / ٦٢ ٤، كذا في الفتاوى الهندية ٧/١)

ولا يكره تكرار السورة في ركعة أو في ركعتين في النفل؛ لأن باب التبطوع أوسع، وقد ورد أنه عليه السلام قام إلى الصباح بأية واحدة يكررها في تهجده فدل على جواز التكرار في التطوع كذا في شرح المنية. (مراقي الفلاح/فصل في المكروهات ١٠٧ ط: مكة المكرمة، إمداد الفتاوئ مع الحاشية ١٩٨١/١، فتاوئ دار العلوم زكريا جنوبي افريقه ٢٢٧/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷/۴/۱هه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## جهری نماز میں سورهٔ فاتحه کی دوآیت آهسته پر طفا؟

سوال (۳۰۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی امام ہے جہری نما زمیں دوسری رکعت کے اندر سور ہ فاتحہ کی دوآیت آ ہستہ آ واز سے قرائت کی ، پھریا د آنے یالقمہ دینے پر سور ہ فاتحہ از سرنو جہراً پڑھنی شروع کر دی ، تو کیا اس حالت میں سجد ہووا جب ہوگا یا نہیں ؟ نیزاگراس حالت میں سجد ہ سہووا جب ہوگا یا نہیں ؟ نیزاگراس حالت میں سجد ہ سہووا جب ہوگا یا نہیں ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يهال دوباتين قابل غورين، پهل بات يه كه جركى

جگہ سر اور سرکی جگہ جہر کرنا، تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر تین چھوٹی آیوں کے بقدر (جن کے کم سے کم حروف ۱۳۰۰ ہیں) جہر کی جگہ سر اور سرکی جگہ جہر کرے، تو اس بنیا د پر سجد ہُ سہو واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم الفاظ میں مخالفت ہوئی تو سجد ہُ سہو واجب نہ ہوگا، اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کی دو ابتدائی آیوں کے حروف ۱۳۲ بنتے ہیں؛ لہذا صورتِ مسئولہ میں سجد ہُ سہو واجب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس نے از سر نوآیات پڑھ کر تکرار فاتحہ کا ارتکاب کیا ہے، تو اس سلسلہ میں ایک اصول یہ ہے کہ یہاں اس فی تعہدا اکثر حصہ مکر د پڑھا، تو سجد ہُ سہو و جب ہوگا ور نہ ہیں، اور یہ مقدار سورہ فاتحہ کی دوابتدائی آیوں میں بوری نہیں ہوتی ؛ اس لئے یہ وجہ موجب سجد ہُ سہونہیں ہے۔

أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: إذا جهر فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه، فعليه سجدتا السهو. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٤٥/٣ رقم: ٣٦٤٩)

والجهر فيما يخافت فيه للإمام وعكسه لكل مصل في الأصح، والأصح تقديره بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين، قال ابن عابدين تحت قوله "الأصح" صححه في الهداية والفتح والتبيين والمنية؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه. (شامي، الصلاة / باب سجود السهو ٥/٢ ٤٥ زكريا)

لو كرر الفاتحة أو بعضها في أحد الأوليين قبل السورة سجد للسهو. (طحطاوي ٢٥٠)

وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية. (شامي ١٥٢/٢ (كريا) وعن أبي يوسف إذا جهر فيما يخافت يجب وإن كان حرفاً، وإن خافت فيما يجهر لا يجب. (الفتاوى التاتارخانية، الصلاة /سجود السهو ٣٩٥/٢ رقم: ٢٧٧٦ زكريا)

والصحيح ظاهر الرواية وهو التقدير بما تجوز به الصلاة من غير تفرقة؟ لأن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو أيضا. (كبيري ٤٥٧، البحر الرائق ٩٦/٢، الفتاوي الفتاوي الهندية ١٨٨١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۲۱۸۸ ه الجواب صحیح بشهیراحمد عفاالله عنه

## فرض جهری نماز میں امام کولقمه دینا؟

سےوال (۳۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا فرض جہری نماز کی قرائت میں لقمہ دے اور لے سکتے ہیں، اور اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: لقمه دينافرض نماز ميں بھى درست ہے،اوراس كى وجه سے سجد وُسهو وغيره بھى لازم نہيں ہوتا؛ليكن اما م كوجا ہے كدوہ جہال تك ممكن ہولقمه كى نوبت نه آنے دے۔

بخلاف فتحه على إمامه فإنه لايفسد مطلقاً لفاتح، وآخذ بكل حال، وفي الشامية: قوله بكل حال: سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا، انتقل إلى آية آخرى أم لا، تكرر الفتح أم لا، هو الأصح. (الدرالمختار على هامش رد المحتار/باب مايفسد الصلاة ٣٨١/٢ زكريا، الفتاوى التاتار حانية ٢٢٥/٢ رقم: ٢٣٦٢ زكريا) فقط والدّن العالم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷/۴/۱ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## سری نماز وں میں جہری قر اُت کرنا؟

سوال (۳۱۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسلافہ یل کے بارے میں کہ: جن چھوٹی آیتوں کو چھوٹی تین آیتوں کا معیار بنایا جائے اگران کے بقد رسری نمازوں میں جہراً قراُت کر لے، تو سجد ہم ہم و واجب ہوگا یا نہیں؟ مثلاً: ﴿ اَلْتَ مُمْ لَٰ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، اَلَوَّ حُمْنِ اللّٰهِ وَاجب ہوگا یا نہیں؟ مثلاً: ﴿ اَلْتَ مُمْ لَٰ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، اَلَوَّ حُمْنِ اللّٰهِ وَاجب ہوگا یا نہیں؟ جب کہ بیدونوں آیتیں اللّٰہ عیار سے من حیث الحروف بڑی ہیں؟ صاحب احسن الفتا وی نے وجوب سجد ہم سہوکا تھم مذکورہ بالا معیار سے من حیث الحروف بڑی ہیں؟ صاحب احسن الفتا وی نے وجوب سجد ہم سہوکا تھم

دیا، کیا بیر صحیح ہے؟ اورا گرضیح نہیں ہے تو کیوں؟ وجوبِ سجد ہُ سہو کے بعد سجدہ نہ کرنے سے نماز واجب الاعادہ وقت کے اندر سے مطلقاً؟

### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: سری نمازوں میں اگر ﴿ اَلْحَدَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ. الرَّ عُمْلُ اللهِ وَجَمْلُ اللهِ وَجَمَلُ اللهِ وَجَمَلُ اللهِ وَجَمْلُ اللهِ وَجَمْلُ اللهِ عَلَى وَجَمِ اللهِ اللهِ

البته حضرت علامه شامی رحمة الله علیه نے کرا ہت تجریمی سے اعاد ؤ صلوق کے سلسله میں لمبی بحث فر ما کر آخری فیصله بیه فرمایا که بهر صورت نماز واجب الاعاد و ہے، خواو اندرونِ وقت ہویا بیرونِ وقت ، اورمقید بالوقت پر کوئی دلیل نہیں ؛ لہذا احتیاط اسی میں ہے که مطلقاً اعاد وُ صلوق کے مسله یومل کیا جائے۔

أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: إذا جهر فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه، فعليه سجدتا السهو. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٤٥/٣ رقم: ٣٦٤٩)

الأصح في المقدار الجهر الذي يجب به السهو القراء ة قدر ما تصح به الصلاة وهو ثلاث ايات أو اية طويلة بالاتفاق، أو اية قصيرة على مذهب أبي حنيفة، واحترز بقوله: والأصح عما ذكره شمس الأئمة السرخسي أنه يجب سجدتا السهو وإن كان ذلك كلمة. (لبناية شرح الهداية للعلامة لعيني ١١٤/٢ نعيمية ديوبند) وفي البدائع: إن فرض القراء ة عند أبي حنيفة يتأدى باية واحدة وإن كانت قصير ة، فإذا غير صفة القراء ة في هذا القدر تعلق به السهو وعندهما لا

يتأدى فرض القراءة باية طويلة أو ثلاث ايات قصار فما لم يتمكن التغير في هذا القدر لا يجب السهو. (بدائع الصنائع ١٦٢/١)

وفي الشامية: أما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده أي بناءً على أن الإعادة لا تختص بالوقت. وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه، وقد علمت أيضاً ترجيح القول بالوجوب، فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده، ويشير إليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول. ذاتا مع صفة الكمال: أي كمال ما نقصه منها، و ذلك يعم وجوب الإتيان بها كاملة في الوقت وبعده كما مر. (شامي ١٤/٢ كراچي، شامي ٢٢/٢ و زكريا) فقط والترتعالي الم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱۵/۷/۱۱ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفااللّاعنه

# تنن آینوں پر بھو لنے کی وجہ سے رکوع کرنے والا؟

سووال (۱۳۱۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے جہری نماز پڑھائی بایں طور کہ اولیین میں ہے کسی ایک رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد سور ہُ لہب پڑھنا شروع کیا اور ﴿ سَیَصُلیٰ فَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ تک پڑھنے کے بعد بھول گیا، چناں چو فوراً رکوع کر کے بقیہ نمازی بحیل کی، بعد نماز نمازیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان میں بعض کا کہنا تھا کہ نماز ہوگئ اور بعض اس پر مصر تھے کہ نماز نہیں ہوئی، اب دریافت طلب امریہ ہوئی تو بلاکرا ہت یا کراہت کے ساتھ؟ کے صورت ِ مسئولہ میں نماز تھے ہوئی یا نہیں؟ اگر تھے ہوئی تو بلاکرا ہت یا کراہت کے ساتھ؟

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئوله مين نماز صحح ہوگئ اور کوئی کراہت بھی نہیں آئی ؛اس لئے کہ تین آپیٹر پڑھ لی گئی ہیں۔ والثاني ضم سورة قصيرة أو ثلاث ايات قصار. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي ١٣٥) وضم آية سورة أو ما قام مقامها وهو ثلاث ايات قصار نحو: ﴿ثُمَّ نَظَرَ. وَضَمَ وَبَسَرَ. ثُمَّ اَدُبَرَ وَاستَكْبَرَ ﴾ وكذا لو كانت الأيت أو الأيتان تعدل ثلاثا قصاراً. (درمختار) أي مثل ثم نظر ..... وهي ثلاثون حرفاً. (شامي ١٤٩/٢ زكريا، الفتاوئ الهندية ١٢١/١، مجمع الأنهر ١٣٠/١ بيروت، المغتاوئ الهندية ١٢/١، مجمع الأنهر ١٣٠/١ بيروت، البحر الرائق ١٦/١ ورشيدية) فقط والترتعالى العلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸٫۴/۱۵/۱۳ هـ الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

# دوآ یت پڑھ کررکوع کرنے سے نماز کا حکم؟

سوال (۳۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی شخص نے نماز پڑھنا شروع کیا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنی شروع کی؛ کیکن ابھی تین چھوٹی آیت کے بقدر پڑھنہیں پایا تھا کہ بھول گیا، یعنی ایک دوچھوٹی آیت پڑھ کر بھول گیا، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے نماز پوری کی ۔اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں نماز ہوئی یانہیں ؟ سجدہ سہوکرنا پڑے گا یا بغیر سجدہ سہونماز ہوجائے گی؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو فنيق: اگروه دوآيتي اتن بين كهوه تين چيولُ آيول كے برابر ہوسكتی بين لو ماز سيح موجائے گی، سجد هُ سهو کی ضرورت نه ہوگی، اور اگر اتنی چيولُ دوآيتيں پڑھيں جو تين چيولُ آيتول كے بقدر قرار نہيں دى جاسكتيں، تو نماز کی صحت کے لئے سجد هُ سهو کرنا موگا، ورنه وقت كے اندراندر نماز واجب الاعاده ہوگی۔

ولو كانت الأية أو الأيتان تعدل ثلاث ايات قصاراً انتفت كراهة التحريم ذكره الحلبي. (درمختار ٤٩٢/١ كراچي، شامي ١٩٤/٢ زكريا)

وإن قىرأ بآيتين طويلتين أو بآية طويلة تكون تلك الآيات مثل أقصر

سورة في القرآن يجزيه أيضاً، وإن لم تكن الآيتان أو الآية مثل أقصر سورة من القرآن لا يجزيه. (الفتاوى التاتارخانية ٩١٢ ورقم: ١٧٣٥ زكريا، الفتاوى الهندية ١٧١٨، مجمع الأنهر ١٣٠/١ بيروت، البحر الرائق ١٦٨ ورشيدية) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۴۸٫۷۸۸ ۱۳۱۵ ه الجواب صحیح شبیراحمرعفاالله عنه

## نمازی قرائت میں جھوٹی سورت کافصل کرنا؟

سے ال (۳۱۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مغرب کی نما زمیں امام نے کہلی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد سور و قریش پڑھی، دوسری میں سور و فاتحہ کے بعد سور و کوثر پڑھی، تو کیا نما ز دوبارہ لوٹائی جائے گی یا صرف نماز مکروہ ہوئی، اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نماز تيح موكَّى ، لوٹانے كى ضرورت نہيں ہے؛ البته آئندہ ايبانه كياجائے، ايباكر نامكروہ ہے۔

ويكره الفصل بسورة قصيرة. (شامي ٦٩/٢ زكريا، درمختار ٤٦/١ ٥ كراچي)

لو قرأ في كل ركعة سورة وترك بين السورتين سورة يكره لما قلنا إلا أن يكون تلك السورة يكره لما قلنا إلا أن يكون تلك السورة أطول من التي قرأها في الركعة الأولى بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فحينئذ لا يكره. (حلبي كبير ٤٩٤، الفتاوى الهندية (حرب فقط والتّرتعالي) علم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۸۱۷ ۱۸۱ اه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

کرسی پر بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کا کھڑے ہو کرقر اُت کرنا؟ سوال (۳۱۵): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید بیٹھ کررکوع وسجدہ سے نماز ادا کرنے پر قادر نہیں ہے؛ اس لئے وہ کری پر بیٹھ کراشارہ سے رکوع وسجدہ کی ادائیگی کرتا ہے؛ لیکن قرات کھڑے ہوکرانجام دیتا ہے، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ اور کری پر نماز ادا کرنے کی صورت میں اس کا قدم دیگر نمازیوں کے برابر میں نہیں رہتا، جب کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نمازیوں کی صفوں کو درست فرماتے تھے، اور اس کی تاکید بھی فرماتے تھے، تو کیا حدیث کی خلاف ورزی تولازم نہیں آتی ؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: جُوِّخُص با قاعدہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہواس سے نماز میں قیام کا فریضہ ساقط ہے، ایسے خص کے لئے اگر چہ کھڑے ہو کرنما زیڑھنا جائز ہے؛ کیکن افضل یہی ہے کہ بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے، اور جماعت سے نماز پڑھتے وقت بہر حال صفول کی در تگی کا اہتمام رکھنا چاہئے۔

أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، و من لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا ليسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يؤمي برأسه. (المعجم الأوسط للطبراني ٢٠٧٥ رقم: ٧٠٨٩)

وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام، فالمستحب أن يصلى قاعداً بإيماء، وإن صلى قائما بإيماء جاز عندنا، هكذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوي الهندية ١٣٦٨)

فإن كان يقدر على القيام و لا يقدر على السجود أو إيماء وهو قاعد ..... و ذكر الشيخ الصفار أنه بالخيار، إن شاء صلى قائما بإيماء، وإن شاء صلى قاعداً بإيماء، وهو الأفضل عندنا، وفي الخانية: فالمستحب أن يصلى قاعدا بإيماء. (الفتاوي التاتار خانية ٢٧٠/٢ رقم: ٢٥٥١ زكريا) فقط والتُّرتعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله• ار۱۴۳۱ ۱۳۳۱ هه الجواب صحیح بشیم احمد عفاالله عنه

## فاتحه خلف الامام کے بارے میں حنفیہ کا موقف اور اسکے دلائل

سوال (۳۱۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: جہری اور سری نمازوں میں امام کے پیچے مقتدی کے سور و فاتحہ پڑھنے کے بارے میں حنفیہ کا موقف کیا ہے؟ اور وہ کن دلائل سے اس مسکہ پر استدلال کرتے ہیں؟ اس کی تفصیل بیان فرما ئیں؛ اس کے کہ جارے بہاں کچھ غیر مقلد لوگوں نے یہ بحث چھٹر رکھی ہے کہ جب تک مقتدی سور و فاتحہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز ہی پوری نہ ہوگی؛ لہذا وضاحت فرما ئیں کہ مقتدی کے لئے سور و فاتحہ پڑھنے کی ممانعت کن دلائل سے ثابت ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البواب و بالله التوفیق: "قرائت فاتحه خلف الا مام" کامسکله سلفِ صالحین اور ائم مُتبوعین کے درمیان مختلف فیدرہاہے،اوراس بارے میں مختلف اقوال کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

(۱) حضرت امام شافعی رحمۃ اللّه علیہ کا ایک قول (جواُن کے علماء متاُ خرین کے نزدیک مفتی بہا ورمعمول بہ ہے) بیہ ہے کہ جہری اور سری سب نمازوں میں مقتدی کے لئے سورہُ فاتحہ برِ حسنا

ضروری ہے۔

قال النووي في شرح المهذب: وأما المأموم فالمذهب الصحيح و جوبها – المفاتحة – عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وقال الشافعي في المقديم: لا تجب عليه في الجهر. وحكى الرافعي: أنها لا تجب عليه وجهاً في السرية، وهو شاذٌ ضعيفٌ. وقال في الجديد: بعد ما دخل مصر بوجوبها في السرية والجهرية جميعًا. (شرح المهذب ٢٢٣/٣ بيروت)

وفي رواية الممزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه يقرأ في الجهرية والسرية. (روح المعاني ١٢١/٦ زكريا)

(٢) حضرت امام ما لك رحمة الله عليه، حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه اور حضرت

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کا ایک قول بیہ ہے کہ جہری نمازوں میں تومقتدی پرسورہ فاتحہ پڑھنا لاز منہیں ؛ کیکن سری نمازوں میں پڑھ سکتا ہے۔

قال أبو عمرو في الاستذكار: والقراء ة عند مالك وأصحابه خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراء ة مستحبة مندوب إليها ..... وقال أيضًا: وأما المأموم فيقرأ في الصلاة السرية الفاتحة والسورة، ولا يقرأ شيئًا عند المالكية والحنابلة في الجهرية. (الاستذكار لابن عبد البرّ ٢٢٢/٤)

و جـ ملة ذلك أم المأموم إذا كان يسمع قراء ة الإمام لم تجب عليه القراء ة، ولا تستحب عند إمامنا ..... وأحد قولي الشافعي. (المغني لا بن قلامة ٢٠١)

وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر القوم القراءة، ولا يقرأ إذا جهر، وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحق. (روح المعاني ٢١/٦)

(س) حفیہ اور بہت سے علماء کے نز دیک مقتدی کے لئے جہری یا سری کسی بھی نماز میں امام کے پیچیے فاتحہ پڑھنا درست نہیں ہے۔

قال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية وعبد الله بن وهب لا يقرأ المؤتم شيئًا من القران و لا بفاتحة الكتاب في شيء من الصلوات و هو قول ابن المسيب في جماعة من التابعين. (عمدة القاري ٤٧/٤) ، كذا في بذل المجهود ٢١٣/٤ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي مظفر فور، أعظم جراه)

دیگرائمہ کرام نے اپنے قول کا مدارجن دلائل پر رکھا ہے، ان کو مفصل کتا بوں میں دیکھنا چاہئے، ہم اس مخضرتح ریمیں صرف احناف کے دلائل اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں: میں کریم ہے:

د ایک از ا): - حفیه کاس مسکه میں بنیادی استدلال سورهٔ اعراف کی درج ذیل آیت سے ہے، ارشادِ خداوندی ہے:

﴿ وَإِذَا قُرِىَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَ انْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤] (اورجب قرآن پڑھا جائے تواس کوکان لگا کرسنوا ورخاموش رہو؛ تاکہ تم پررتم کیا جائے) واضح ہوکہ بہت سی تفییری روایات سے بیہ پتہ چاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز ہی سے ہے؛ چنال چہ حضرت مجاہدٌ، حضرت عبد اللہ بن مغفل، حضرت ابوالعالیہ وغیرہ حضرات سے بیہ صراحت منقول ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

1: – أخرج الطبري بسنده عن يسير بن جابر قال: صلّى بن مسعود رضي الله عنه فسمع ناسًا يقرأون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تعقلوا؟ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانُصِتُوا ﴾ كما أمركم الله. (تفسير الطبري ٣٧٨/١١) ورجاله ثقات من رجال الجماعة، فالحديث صحيح بالإغبار. (إعلاء لسن ٤٠/٤)

٢: – أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ..... إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة مكتوبة وقرأ أصحابه ورائه فخلطوا، قال: فنزل القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُم تُرُحَمُونَ﴾
 قال: فنزل القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُم تُرُحَمُونَ﴾
 فهذا في المكتوبة. (تفسير الطبري ١١٢/٩ ورجاله ثقات: إعلاء السنن ١/٤٥)

٣: – أخرج البيهقي عن مجاهد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فسمع قراء ة فتى من الأنصار، فنزل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ وَسلم يقرأ في الصلاة، فسمع قراء ة فتى من الأنصار، فنزل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَ مِعُوا لَهُ وَانُصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٤٠٢] (نصب الراية ٢٠٢١ع) قال البيهقي: هذا موسل. (كتاب القراءة ٢٧) قلت: مواسيل مجاهد مقبولة، قال الحافظ ابن حجر: قال علي بن المديني: موسلات مجاهد أحب إلي من موسلات عطاء بن كثير. (تهذيب التهذيب ٢٠٢٧) وقد أخرجه الطبري في تفسيره عن الزهري. (تفسير الطبري ورجاله كلهم ثقات. (تهذيب النهذيب لابن حجر ١٢٨٤ – ٢٥٥١)

٤: - أخرج ابن مردوية في تفسيره: عن معاوية بن قرة قال: سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسروقي: أحسبه قال: "عبد اللُّه بن مغفل" قلت له: كل من سمع القرآن وجب عليه الاستماع و الإنتصات؟ قيال: إنها نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا ا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤] في القراءة خلف الإمام، إذا قرأ القران فاستمع له وانصت. (تفسير بن مردوية ٢٣٢/١، كذا في فتح القدير ٢٨٢/٢) قلت: رجاله كلهم ثقاتٌ، ما خلا أبي المقدام فهو ضعيف، والضعيف إذا تعددت طرقه أو وجدت له شواهد يرتقى إلى الحسن، فلا بأس به في المتابعات. (إعلاءالسنن ١/٥ دار الكتب العلمية بيروت) ه: - أخرج البيهقي بسنده عن أبي العالية قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قرأ فقرأ أصحابه، فنزلت: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا﴾ فسكت القوم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. (كتاب القراءة للبيهقي ٧٢) قلت: هو حجة عندنا ولم يتكلم البيهقي على أحد من رواة مع كونه لا يترك حديثًا يخالف مذهبه عن الكلام في هذا الكتاب، وهذا يدل على أنهم ثقات بأثرهم. (إعلاء لسنن ٢/٤ دار لكتب لعلمية يروت) ٦: - قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء أن مراد اللُّه عـزوجـلَّ فـي قـولـه: ﴿وَإِذَا قُـرِئَ الْـُقُرُ انُ فَاسُتَمِعُوْا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ يعني في الصلاق. (التمهيد لابن عبد البرّ ١٧/٢٢)

٧: - قال الإمام أحمد بن حنبل: فالناس على أن هذا في الصلاة، وعن سعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري أنها نزلت في شأن الصلاة. وقال زيد بن أسلم وأبو العالية: كانوا يقرأون خلف الإمام، فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَ أَنُصِتُوا ﴾ وقال أحمد في رواية أبي داؤد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. (المغنى لابن قدامة ٢٢٩٨)

٨: – قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: قال النقاش: أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة .....الخ. (الحامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٥٣/٧)
 ٩: – قال صاحب لباب النقول في أسباب النزول: ظاهر ذلك الرواية أن الآية مدنية. (تفسير المظهري ٤٨٠/٣)

### وجبراستدلال:

فذکورہ آیت سے جہری اور سری دونوں نمازوں میں مقتدی کے لئے خاموش رہنے کا تھم مستفاد ہوتاہے، جہری نماز میں تو دلالت بالکل واضح ہے، اور سری نماز میں دلالت اس طرح ہے کہ اگر چہ آواز نہ آرہی ہو؛ کیکن یہ تو یقین ہے کہ امام قرائت کر رہا ہے، اس لئے سری نمازوں میں استماع تو نہیں پایا جائے گا؛ کیکن انصات (خاموش رہنے) کا تھم برقرار رہے گا۔ چنال چہ علامہ ابو بکر جصاص رازی اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں:

كما دلت الآية على النهي عن القراء ة خلف الإمام فيما يجهر به، فهي دلالة على النهي فيما يخفى؛ لأنه أو جب الاستماع والإنصات عند القراء ة، ولم يشتر ط في حال الجهر من الإخفاء، فإذا جهر فعلينا الاستماع والإنصات، وإذا أخفى فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئاً للقرآن. (أحكام القرآن للحصاص ٢١٦/٤) اورمفسرقرآن علام محمورآ لوسي قرمات بين:

والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهريّة؛ لأنها تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القران في الصلاة وغيرها، وقد قامت الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه، فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر، وكذا في الإخفاء لعلمنا بأنه يقرأ. (روح المعاني ٢١٨٦ زكريا) أحاويت شريفة:

حفیہ نے آیتِ مذکورہ سے جومطلب سمجھا ہے اس کی تائید متعدد احادیثِ شریفہ سے بھی

ہوتی ہے،جن میں سے چنددرج ذیل ہیں:

د لیل (۲): - نبی اکرم علیه الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا که: "جبامام قر اُت کرے تو تم خاموش رہو"۔

اس مضمون کی حدیثیں حضرت ابوموسیٰ اشعری، حضرت ابوہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللّٰء نہم سے مروی ہیں۔ ملاحظہ فر مائیں:

عليه وسلم خطبنا، فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا عليه وسلم خطبنا، فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا. وفي رواية: وإذا قرأ فأنصتوا. (صحيح مسلم ١٧٤/١ رقم: ٣٠٣-٤٠٤، ومثله في المسند للإمام أحمد ابن حنبل ١٥/٤، والصحيح لابن عوانة، كذا في تعليق التعليق الآثار السنن ١٥/١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، واذا قرأ فانصتوا. (صحيح مسلم رقم ١٤٠٤، سنن النسائي ٢٦٠١ ارقم ١٢٠٠، سنن أبي داؤد رقم: ٣٠٠، السنن الكبرى للنسائي ٣٢٠/١ رقم: ٣٠٠ السنن الكبرى للنسائي ٢٠٠١ رقم: ٣٠٠ السنن الكبرى النسائي

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ القران فأنصتو 1. (كتاب القراءة للبيهقي ١١٣)

دلیک (۳):- نبی اکرم علیه الصلو ۃ والسلام نے ارشادفر مایا کہ: ''جس کا کوئی امام ہوتو امام کی قرأت مقتدی کے لئے بھی قرأت کے درجہ میں ہے''۔ یعنی امام کا قرأت کرنا مقتدی کی قرأت کی طرف سے بھی کافی ہے۔

ال مضمون كى روايات حضرت جابر، حضرت ابو ہريرہ، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت انس بن ما لك، حضرت نواس بن سمعان، حضرت على اور حضرت ابو درداء رضى الله عنهم سے مروى ہيں۔ ملاحظہ فرما كيں: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل من كان له إمام فقراء ته له قراء ق. (إسناده صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة ٢٨٢/٣ رقم: ٣٨٢٣ كذا في كتاب القراء ة للبيهقي ١٣٨٨)

وقد أخرج مشل هذا الحديث الإمام البيهقي في كتاب القراءة عن أبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك ونواس ابن سمعان رضي الله عنهم. (كتاب القراءة للبيهقي ٥٣ - ١٥٦ - ١٧٠ - ١٧١)

وعن على رضى الله عنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ خلف الإمام أم أنصت؟ قال: لا، بل أنصت، فإنه يكفيك. (كتاب القراءة للبيهقي ١٦٣) عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله! في كلِّ الصلاة قران؟ قال: نعم، فقال رجل من الأنصار: وجبت قال: وقال أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أمّ القوم فقد كفاهم. (طحاوي شريف ٢٧/١، حديد ٢٨٠، رقم: ١٢٥٤، كذا في السنن الكبرى للنسائي ٢٠/١ رقم: ٩٩٠)

د لیک (۴): - متعددروایات سے ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مقتد یوں کے قر اُت کرنے پرنا گواری کا اظہار فر مایا اور مقتدی کو قر اُت کرنے سے منع بھی فر مایا ۔ اور بیروا قعات جہری اور سری دونوں طرح کی نمازوں میں پیش آئے ،اس لئے اس معاملہ میں جہری اور سری دونوں طرح کی نمازوں کا حکم کیسال ہے۔

ال مضمون کی روایات حضرت عمران بن حصین، حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الله بن محسینه، حضرت انس بن ما لک رضی الله عنهم وغیرہ سے مروی ہیں۔ چند روایات ملاحظه فر مائیں:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعُلٰي ﴾ فلما

انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القاري؟ قال رجل: أنا، فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. (صحيح مسلم ١٧٢١، رقم: ٣٩٨، السنن الكبرى للنسائي ١٨/١، رقم: ٩٨٨، مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٢١، جديد ٢٧٣٣، وقم: ٣٧٩٨)

عن عبد الله وضي الله عنه قال: كنا نقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلطتم عليّ القرآن. (طحاوي شريف ١٢٨/١ رقم: ١٢٥٨، مصنف ابن أبي شيبة ٢٧٦/١ جديد ٢٧٤/٣، رقم: ٣٧٩٩)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقواءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟ فقال رجل: نعم! أنايا رسول الله! قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه مالك في الموطأ/بل ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه ٤٤، سنن النسائي، كتاب الافتتاح رقم: ١١)

وقد أخرج هذا الحديث الإمام البيهقي في كتاب القراء ة بسنده عن جابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنهما نحوه. (كتاب القراءة للبيهقي ١٤ ١- ١٠)

عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أقول مالي أنازع القران، وسلم قال: هن قرأ أحد منكم آنفًا، قالوا نعم! قال: إني أقول مالي أنازع القران، فانتهى الناس عن القراء ق معه حين قال ذلك. (مسند أحمد ٥٠/٥)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله على الله على الله عليه وسلم، ثم أقبل بوجهه، فقال: أتقرؤون والإمام يقرأ؟ فسكتوا فسألهم ثلاثاً، فقالوا: إنّا لنفعل، قال: فلا تفعلوا. (طحاوي شريف ١٨٨١، حديد ٢٨١٨، رقم: ١٢٦٨)

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فليس لأحد أن يقرأ معه. (كتاب القراءة للبيهقي ٩٩)

دلیسل(۵):- بعض صحیح روایات میں ہے کہ نبی اکرمعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادفر مایا کہ: ''جس شخص نے کوئی رکعت اس طرح پڑھی کہ اس میں سورۂ فاتحہ کی قرائت نہ کی ہوتو گویا اس نے نماز ہی نہ پڑھی، اللایہ کہ وہ امام کے پیچھے ہوئا۔ یعنی اگر امام کے پیچھے ہوتو سورۂ فاتحہ نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

ال مضمون کی ایک روایت حضرت جابر بن عبداللّه رضی اللّه عنه سے منقول ہے، جسے امام تر مذی علیه الرحمہ نے ''حسن صحح'' کہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنه سے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے۔

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل، إلا وراء الإمام. قال: هذا حديث حسنٌ صحيح. (سنن الترمذي ٧١/١ رقم: ٣١٣، طحاوي ٢٨/١)، حديد ٢٨/١، رقم: ٢٦٥١)

عن أبي هرير ة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا صلاة خلف الإمام. (كتاب القراء ة للبيهقي ١٧١)

### آ ثارِ صحابةٌ:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی بہت سے حضرات سے قر اُت خلف الا مام کی ممانعت منقول ہے۔ چند آثار صحابہ ملاحظ فر مائیں:

**د لیسل** (۲ ): - حضرت موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم

ا ورخلفاء ثلاثه سیدنا حضرت ابوبکر، سیدنا حضرت عمراور سیدنا حضرت عثمانِ غنی رضی الله تنهم ، بیسب امام کے پیچیے قر اُت سے منع فرماتے تھے۔

عن موسى بن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراء ة خلف الإمام. (المصنف لعبد الرزاق ١٣٩/٢ رقم: ٢٨١٠)

د لیسل (۷):- امیرالمؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کے حوالہ سے قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ:"امام کے پیچھے جہری یا سری کسی بھی نماز میں قرائت نہ کی جائے"۔

اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: 'امام کی قر اُت مقتدی کے لئے کا فی ہے'۔ اورایک روایت میں ہے کہ:'' کاش اس شخص کے منہ میں پھر ہوں جوامام کے پیچھے قر اُت کرتا ہو'' ۔ یعنی امام کے پیچھے قر اُت کرنا بہت معیوب بات ہے۔

عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقرأ خلف الإمام جَهرَ أو لم يجهر. (كتاب القراءة للبيهقي ١٨٤)

عن نافع وأنس بن سيرين قال: قال عمر ابن الخطاب تكفيك قراء ة الإمام. (المصنف لابن أبي شيبة ٣٧٦/١)

عن محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً. (موطا إمام محمد ١٠٢)

د لیک (۸):- امیرالمومنین سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه سے مروی ہے کہ:" جو شخص امام کے پیچیے قراُت کرے وہ فطرت کے خلاف کرنے والا ہے''۔

عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قو أخلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. (سنن الدار قطني ٣٣٢/١، المصنف لابن أبي شيبة ٣٧٦/١)

د ایل (۹):- حضرت علقم فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جہری یا سری کسی بھی نماز میں شروع کی یا اخیر کی کسی بھی رکعت میں امام کے پیچھے قر اُت نہیں فرماتے تھ'۔ اورا یک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کرسوال کیا کہ کیا میں امام کے پیچھے قر اُت کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ:'' قر آن پڑھے جانے کے وقت خاموش رہو؛ کیوں کہ نماز میں مشغولیت ہے، اور تمہارے لئے امام کی قر اُت کا فی ہے'۔

عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يقر أ خلف الإمام فيما يجهر فيه و فيما يخافت في الأوليين ولا في الأخريين. (الموطأ لإمام محمد ٩٦)

عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمٰن! أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك ذلك الإمام. (المصنف لعبد الرزاق ١٣٨/٢، المصنف ابن أبي شيبة ٢٧٦/١ كتاب القراءة للبهقي ٢٤١)

د نیل (۱۰): - حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے جب بیسوال کیاجا تا که کیامقتدی کوامام کے پیچے قرائت کرنی چاہئے، تو آپ جواب دیتے تھے کہ: ''اگرتم میں سے کوئی شخص امام کے پیچے نماز پڑھے تو اس کے لئے امام کی قرائت کافی ہے، اور اگر اکیلے نماز پڑھے تو خود قرائت کیا کرے''۔

اور حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندا مام کے بیچھے قر اُت نہیں کرتے تھے۔

اور قاسم بن محمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سری یا جہری کسی بھی نماز میں امام کے بیچھے قر اُت نہیں فر ماتے تھے۔

اورایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عندا مام کے پیچھے قر اُت کرنے سے منع فر ماتے تھے۔ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحدٌ خلف الإمام؟ يقول: إذا صلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراء ة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. (المؤطّا لإمام مالك ٢٠، طحاوى شريف ٢٨٤١)، حديد رقم: ١٢٨٣)

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من صلى خلف الإمام كفته قراء ته. (الموطأ لإمام محمد ٩٤)

عن القاسم بن محمد قال: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يقرأ خلف الإمام، جهر أو لم يجهر. (كتاب القراءة للبيهقي ١٨٤)

عن ابن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام. (المصنف لعبد الرزاق ٢/٠١)

د لیک (۱۱):- حضرت عطاء بن بیار گرماتے ہیں کدانہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللّه عنه سے امام کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ:"امام کے ساتھ کوئی قر اُت نہیں کی جائے گئ'۔ اس طرح کی روایات حضرت جابر بن عبداللّٰدا ور حضرت عبداللّٰد بن عمر رضی اللّٰہ عنہما سے بھی مروی ہیں۔

عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراء ق مع الإمام، فقال: لا قراء ق مع الإمام في شيء. (صحيح مسلم ٢١٥/١، سنن النسائي ١١١١)

عن عبيد الله بن مِقسَم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقالوا: لا تقرأوا خلف الإمام في شيء من الصلوات.

عن عبيد الله أتقرأ خلف الإمام عن عبيد الله أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر شيئًا، فقال: لا. (المصنف لعبدالرزاق ١٤١/٢)

د ایک (۱۲):- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرما یا کرتے تھے کہ: "میراجی چاہتا ہے کہ جو شخص امام کے بیچھے قرائت کرے، اس کے منه میں انگا راڈ ال دیاجائے"۔

إن سعداً رضي الله عنه قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جموق. (مو طالمام محمد ١٠١)

د لیل (۱۳): - حبر الامه مفسر قرآن حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کو بتایا گیا که که مقتدی ظهر اور عصر میں قرأت کرتے ہیں، تو آپ نے فر مایا کہ: ''اگر میرا اُن پر بس چلتا تو میں ان کی زبانیں تھینچ لیتا؛ اس کئے کہ نبی اگرم علیہ الصلو قوالسلام نے قرائت فرمائی، تو آپ کی قرائت ہمارے کئے قرائت قرائت تھی، اور آپ کا خاموش رہنا تھا'۔

اسی طرح آپ سے فاتحہ خلف الا مام کا مسکلہ یو چھا گیا تو آپ نے مقتدی کوا مام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع فر مایا۔

عن عكرمة عن ابن عباس أنه قيل له أن ناسا يقر أون في الظهر والعصر، فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، فكانت قراء ته لنا قراء ة، وسكوته لنا سكوتاً. (طحاوي شريف ١٤١/١)

عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدي، فقال: لا. (طحاوى شريف ١٠١)

ندکورہ بالا دلائل کی بنیاد پر حضرات ِحفیہ نے جہری اور سری نمازوں میں مقتدی کے لئے قراُت کرنے کو کمروہ قراردیا ہے؛ کیوں کہ قراُت کی ممانعت کے عموم میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے؛ اس لئے یہ نہیں کہاجا سکتا کہ سورہ فاتحہ اور دیگر قرآن کا حکم اس معاملہ میں الگ الگ ہے، جیسا کہ بعض انکہ کا خیال ہے۔ اور جہری اور سری کا بھی فرق نہیں کیا جا سکتا؛ کیوں کہ درج بالا دلائل سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سری نمازوں میں بھی مقتدی کی قراُت پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ فاری ظاہر فرمائی ہے۔

### فقهی عبارات:

یمی وہ بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے فقہاء احناف نے مقتدی کی قر اُت کو مطلقاً ممنوع کہا ہے۔ چند فقہی عبارتیں درج ذیل ہیں:

١: - قال محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ولا فيما لم يجهر بذلك جاءت عامة الآثار، وقول أبي حنيفة رحمه الله. (الموطأ لإمام محمد ٩٩-٩٩)

عن إبراهيم قال: ما قرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه ولا في الركعتين الأخريين أمَّ القران ولا غيرها خلف الإمام، قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى القراء ة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يُجهر فيه. (الكتاب الآثار للإمام محمد ١٦٢-١٦٤ المحلس العلمي دُابهيل)

٢: - ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ..... وعليه إجماع الصحابة، ويستمع
 وينصت. (هداية ١٢١/١ - ١٢٢ بلال ديوبند، كنا في فتح القدير ٢٥٠/١)

٣: - والمؤتم لا يقرأ مطلقًا، فإن قرأ كره تحريمًا؛ بل يستمع إذا جهر، وينصت إذا جهر، وينصت إذا أسرّ، لقول أبي هريرة: كنا نقرأ خلف فنزل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا﴾ (الدرالمحتار ٢٦٦/٢ زكريا، كذا في البحر الرائق ٩٩/١ ٥ رشيدية، تبيين الحقائق ٣٣٧ دار الكتب العلمية بيروت، بدائع الصنائع ٥٩/١ عيروت)

٤: - ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام في السرية والجهرية؛ بل يستمع وينصت ..... ولنا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا﴾ وقوله عليه السلام: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. (محمع الأنهر ١٠٦١ دار إحياء التراث العربي بيروت)

علامهابن تيميهُ كاايك فتوكى:

غیر مقلدین حضرات چول که علامه ابن تیمید کے فتو کی کو بہت اہمیت دیتے ہیں ،اس لئے

ان کا ایک فتو کی ذیل میں درج ہے، جس میں جہری نماز ول میں مقتدی کے لئے فاتحہ وغیرہ نہ پڑھنے کے موقف کی تائید کی گئی ہے، اور اسے جمہور سلف وخلف کا قول بتایا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ہموصوف فرماتے ہیں:

"ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة و لا غيرها، وهذا قول الجمهور هو الصحيح، فإن سبحانه قول الجمهور هو الصحيح، فإن سبحانه وتعالىٰ قال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ﴾ ". (فتاوی ابن تيمية ٢٩٤/٢) وتعالیٰ قال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ﴾ ". (فتاوی ابن تيمية ٢٩٤/٢) (مقترى كے لئے امام كے جهركرنے كى حالت ميں جب كه وه امام كى آ وازس ر باہو، سورة فاتحہ ياكسى اور جگه سے قر أت كرنے كا حكم نهيں ہے، يهى سلف اور خلف جمهوركا قول ہے ……اور جمهوركا قول ہے شہوركا قول ہے شہوركا قول ہے كان لگاكر سنواورخاموش رہوں۔)

### حديث عباده كالمحمل:

عام طور پر فاتحہ خلف الامام کی تائید میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث "لا صلاۃ لے من لم یقو أ بفاتحة الکتاب". (صحیح مسلم ۱۹۹۱ وغیرہ) (بغیرسورہ فاتحہ کے نماز معتبر نہیں ہے) پیش کی جاتی ہے، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ حفیہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ، حالا ال کہ یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ حفیہ کے نزدیک بیحدیث گو کھیجے ہے؛ لیکن اس کا تعلق مقتدی سے نہیں؛ بلکہ امام اور اسلیم نماز پڑھنے والے سے ہے، اور اس تخصیص کی مضبوط دلیاں وہ روایات ہیں جواو پر فہ کورہوئیں؛ للندایہ کہنا کہ حفیہ اس حدیث کے تارک ہیں، الزام محض کے جوکسی مسلمان کوزیب نہیں دیتا۔

اور حدیثِ عبادہ کی جو توجیہ حنفیہ نے فر مائی ہے، تقریباً اسی طرح کی بات حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام ترمٰد گا، امام احمد گا بن حنبل اور حضرت سفیان ابن عیدینہ سے بھی منقول ہے۔ چنال چہ حضرت امام ترمٰد گا، امام احمد گا موقف نقل کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إن هذا إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام، قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إن هذا إذا كان وحده. (سنن الترمذي ٧١/١)

اور حضرت امام ابوداؤر في حضرت عباده بن صامت رضى الله عنه كى فدكوره حديث نقل كرن في الله عنه كى فدكوره حديث نقل كرنے كے بعد تحريفر مايا ہے: قال سفيان: لمن يصلي و حده. (سنن أبي داؤد ١١٩/١)

لهذا معلوم بواكه حنفيہ في "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" بيسى حديثوں كو جوامام يا منفرد كے لئے خاص كيا ہے، يرصرف حنفيہ بى كاموقف نہيں؛ بلكہ بعض ديگر معتبر ائمہ سے بھى يہى تو جيه منقول ہے۔ فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۷ ۱۲۳ هـ الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## کیامقتری پر فاتحہواجب ہے؟

سوال (۱۳۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک صاحب جو معمولی پڑھے کھے ہیں؛ لیکن کچھ دنوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا بعض غیر مقلدین کے ساتھ ہوگیا ہے، جس کی بناپر وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سور وُ فاتحہ پڑھنا ہر مقتدی کے لئے لازم ہے، اورا مام کوسور وُ فاتحہ ٹھر کھر کر پڑھنی چاہئے ؛ تا کہ درمیانی وقفہ میں مقتدی سور وُ فاتحہ پڑھ لے، ان کا کہنا ہے ہے کہ جن روایتوں میں امام کے قرائت کرتے وقت مقتدی کو خاموش رہنے کا تھم ہے، اس سے سور وُ فاتحہ نہ پڑھنا مرا ذہیں ہے؛ بلکہ سور وُ فاتحہ کے بعد والی قرائت سے ممانعت مقصود ہے، اور وہ بھی صرف جری نمازوں میں، سری نماز میں سور وُ فاتحہ کے

ساتھ دیگر قراُت پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔حضرت مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ مذکورہ صاحب کا بید عولی صحیح ہے یانہیں؟اس کی وضاحت فرما ئیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفنيق: صحیح حدیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ نبی اگر م علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ جب امام قر اُت کرے قو مقتدی خاموں رہیں ، اور قر اُت کے عموم میں سور ہُ فاتحہ کا پڑھنا عموم میں سور ہُ فاتحہ کا پڑھنا ہے ؛ لہذاراج قول کے مطابق امام کے پیچھے سور ہُ فاتحہ پڑھنا ممنوع قر ار دیا جائے گا ، اور جن روایا ت میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ بغیر سور ہُ فاتحہ کے نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ، ان سے مراد امام اور منفر دکی نماز ہے ، مقتدی کے لئے بیے ہم نہیں ہے ۔ اور جہری اور سری سب نمازوں میں مقتدی کے لئے خاموش رہنے کا حکم ہے ؛ لہذا یہ تفریق کرنا کہ ممانعت صرف جہری نمازوں کے ساتھ خاص ہے ، یا یہ کہنا کہ ممانعت کا تعلق سور ہُ فاتحہ کے علاوہ دیگر قر اُت سے ہے ، یہ دونوں با تیں دلیل کے اعتبار سے مرجوح ہیں ۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنسا جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، واذا قرأ فانصتوا. (صحيح مسلم رقم ٤١٤، سنن النسائي ١٤٦٠ ارقم: ٩٢١ - ٩٢١ ، سنن أبي داؤد رقم: ٣٠٢ ، السنن الكبرى للنسائي ٣٢٠ / رقم: ٩٩٤ ، طحاوي شريف ١٢٨/١ رقم: ٢٥٧ ، سنن ابن ماجة ٦١ رقم: ٩٤٢)

وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إن هذا إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد اللّه حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام، قال أحمد: فهلذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" إن هذا إذا كان وحده. (سن الترمذي ٧١/١)

قال سفيان: لمن يصلى وحده. (سنن أبي داؤد ١١٩/١)

كما دلت الآية على النهي عن القراء ة خلف الإمام فيما يجهر به، فهي دلالة على النهي فيما يخفى؛ لأنه أو جب الاستماع والإنصات عند القراءة، ولم يشترط في حال الجهر من الإخفاء، فإذا جهر فعلينا الاستماع والإنصات، وإذا أخفى فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئاً للقرآن. (أحكام القرآن للحصاص ٢١٦٪)

قال في الخزائن: وفي الكافي: منع المؤتم من القراءة ماثور عن ثمانين نفرًا من كبار الصحابة، منهم المرتضى والعبادلة، وقد دوّن أهل الحديث أساميهم. (شامي ٢٦٦/٢ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳/۳ ۱۲۳ هـ الجواب صحیح شبیر احمد عفاالله عنه

# اگر حنفی مقتدی امام کے پیچھے قر اُت کر لے تو کیا حکم ہے؟

سےوال (۳۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حنفیہ کے نز دیک امام کے پیچھے قر اُت کرنا جائز نہیں ہے؛ لیکن اگر کوئی حنفی مقتدی امام کے پیچھے قر اُت کر لے تواس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ماسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: حنفيه كنزديك مقتدى ك لئا الم ك ييچقر أت كرنااگرچهمنوع بيكن اگر وه قر أت كر لة واس ساس كى نماز فاسدنهيس هوتى ،اورسهواً قر أت كى صورت ميں اس پرسجد هُ سهويكى واجب نهيں هوتا ؛ اس لئے كه اصول يہ ہے كه امام كے پيچھے مقتدى اگر كسى سهو كاار تكاب كرے، تو اس كى وجہ سے اس پرسجد هُ سهولا زم نهيں هوتا ؛ كين اگر عمداً قر أت كر ك گاتو بعض فقها ء نے اعادة صلوق كا كھم ديا ہے ؛ اس لئے احتياط اسى ميں ہے كه قر أت نه كر ب قول له : (وإنصات المقتدى) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريماً ولا تفسد فى قوله : (وإنصات المقتدى) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريماً ولا تفسد فى

الأصبح، كما سيأتي قبيل باب الإمامة، ولا يلزمه سجو دسهو لو قرأه سهواً؛ لأنه لا سهو على المقتدي. وهل يلزم المتعمّد الإعادة جزم ح، وتبعه ط بوجوبها. (شامي ١٦٥/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۲۸۳/۵ ۱۳۳۱ ه الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

# ا مام کا فاتحہ اور سورت کے درمیان دیر تک سکوت کرنا؟

سوال (۳۱۹): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: زید مسلکاً شافعی ہے اور ایک مسجد کا امام ہے، جہری نما زوں میں سور وَ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے اتنی مقدار میں سکوت کرتا ہے کہ جتنے وقفہ میں تعجیل کرنے کے ساتھ سور و فاتحہ پڑھی جاسکے۔ وضاحت کی جاتی ہے کہ مقتدی حضرات سب ہی حنفی المسلک ہیں، دریں صورت امام موصوف کا درمیان فاتحہ و سورت کے یہ وقفہ کرنا کیسا ہے؟ اور امام صاحب کے ایسا کرنے سے مقتدی حضرات کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟

البحواب وبالله التوفیق: شافعی مسلک میں فاتحا ورسورت کے درمیان وقفہ کا حکم جن دلائل پرمنی ہے، وہ ضعیف اور غیر معتبر ہیں؛ کیوں کہ احادیث صححہ میں امام کے قرائت کرنے پر مقتدی کو مطلقاً خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جب کہ امام کے سکتات میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی صراحت جن روایات میں ہے، اُن میں ایک راوی (محمد بن عبد الله بن عبید بن عمیر لیش) انتہائی ضعیف اور کمزورہے، اس لئے وہ استدلال کے قابل نہیں ۔ روایات ملاحظ فرمائیں:

روى الحاكم بطريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته، ومن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه. (المستدرك للحاكم ٤١١ ٥٣ رقم: ٨٦٨)

وروى الدار قطني أيضًا بطريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعًا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها، فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأ، ومن صلى صلاة مع الإمام يجهر بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فمن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام. (سنن الدار قطني ١٩٩١ رقم: ٢١٥٠١ رقم: ٢١٥٠١)

محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ضعفه يحيىٰ بن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو داؤد: ليس بثقة.

ليكن چول كه يوايك اجتهادى مسئله هـ، اس كئ سكته طويله كرف وال نذكوره شافعى الم مورة فاتحه يجهي اگرخفى مقترى نماز پر هيس گوان كى نماز فاسد نه هوگى ؛ البته اگركوئى حفى الم سورة فاتحه اورضم سورت كدر ميان بلا عذرا يك ركن ك بقتر فصل كرك گاتواس كى نماز واجب الاعاده هوگ و أما الاقتداء بىالد مخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي، عليه الإجماع. إنما اختلف في الكراهة المخ. لا في مما هو سنة عنده مكروه عندنا، كرفع اليدين في الانتقالات وجهر البسملة وإخفائها، فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم البسملة ولا يمنع مشربه. و في حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم الكراهة إذا لم يتحقق منه مفسد. (شامي ٢١٢ و ٣٠٠٠ تركويا)

ومن الواجب تقديم الفاتحة على السورة وأن لا يؤخر السورة عنها بمقدار ركن. (مراقي الفلاح ٥٠٠، شامي ٢/١٥ وزكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ٢/٣/٦/١٥ اله الجواب صحح بشميرا حمد عفا الله عنه

# منفرد کارات کی نماز میں زور سے تکبیراور قر اُت کرنا؟

سے ال (۳۲۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید سنن ونو افل، وترکی نمازوں میں تکبیریں ہر نماز میں زور سے کہتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟اسی طرح منفر دکوفرض نمازکی تکبیریں اور قراُت زور سے کرنا چاہئے یا آ ہستہ، شرعی حکم کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: جهری نمازوں کے دفت میں منفر دکوا ختیار دیا گیاہے کہ چاہے جہرکرے یا آ ہستہ پڑھے، وتر اور رات کے نوافل میں جہر کرے یا آ ہستہ پڑھے، وتر اور رات کے نوافل میں جہر نہیں ہے۔ جہر نہیں ہے۔

كمتنفل بالنهار فإنه يسر ويخير المنفرد في الجهر وهو أفضل ويكتفي بأدناه. (درمحتار ٢٥١/٢ زكريا)

ويحب الإسرار في نفل النهار للمواظبة على ذلك. (مراقي الفلاح على الطحطاوي ٥٠٠، البحر الرائق ٣٣٥/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ار۱۹۷۴ اه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

بهلی رکعت میں سور <sub>ہ</sub> فیل اور دوسری میں سور ہ فلق برِ<sup>و</sup> صنا؟

سےوال (۳۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مغرب کی پہلی رکعت میں سور و فیل پڑھی، اور دوسری رکعت میں سور و فلق پڑھ دی، تو اس طرح سے پڑھنا درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مغرب كى پہلى ركعت ميں سور و فيل پڑھناا ور دوسرى ركعت ميں سور و فيل پڑھناا ور دوسرى ركعت ميں سور و فيلق پڑھنا درست ہے، اس ميں كوئى كرا ہت نہيں ہے۔

(یکره الفصل بسورة قصیرة) أما بسورة طویلة بحیث یلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثیرة فلایکره، شرح المنیة، كما إذا كانت سورتان قصیرتان. (شامی ۲۹۸۲ زكریا)

وإن كان في الركعتين، فإن كان بينهما سورة لا يكره، وإن كانت سورة واحدة، قال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا يكره. واحدادة، قال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا يكره. (الفتاوى التاتار حانية ٦٨/٢ رقم: ١٧٦٤ زكريا، كذا في مراقي الفلاح ٥٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢٨/١/١٨٥٠ ه

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

# طوال مفصل میں سورت کافصل کر کے بڑھنا؟

سوال (۳۲۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: طوالِ مفصلات کے اندر کسی ایک سورت کا فصل نماز میں درست ہے یانہیں؟ مثلاً پہلی رکعت میں سورہ نازعات کوچھوڑ کر سورہ عبس پڑھنے میں کوئی کراہت ہوگی مانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: طوالِ مفصل کی سورتوں میں سے دور کعتوں کے درمیان کسی ایک لمبی سورت کے فصل ہو جانے سے نماز بلا کر اہت درست ہو جاتی ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں پہلی رکعت میں سور ہ نباء پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں سور ہ عبس کے پڑھنے سے نماز میں کوئی کر اہت نہیں ہوتی۔

(یکره الفصل بسورة قصیرة) أما بسورة طویلة بحیث یلزم منه إطالة الركعة الثانیة إطالة كثیرة فلایکره، شرح المنیة، كما إذا كانت سورتان قصیرتان. (شامی ۲۹۸۲ زكریا، مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۵۳)

وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة

# مسافر كامقيم امام كونما زميس لقمه دينا؟

سوال (۳۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی شخص سفر میں جائے اور کسی مسجد میں کوئی نماز مثلاً فجر کی نماز پڑھے اور امام کوئی سورت مثلاً سورہ کیس پڑھے اور وہ مسافر اس کولقمہ دے دے اور ایک جگہنیں؛ بلکہ کئی جگہ لقمہ دیا، تو حضرت سے درخواست ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلائیں کہ وہ لقمہ دے سکتا ہے یانہیں؟ اگر ہاں تو کیوں ،اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیالقمہ دینے یانہ دینے پراس کے مسافر ہونے کو بھی وخل ہے؟ ہاں تو کیوں ،اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیالقمہ دینے یانہ دینے پراس کے مسافر ہونے کو بھی وخل ہے؟

الجواب وبالله التوفیق: اگرامام سقر اُت میں غلطی ہوجائے اوراس کولقمہ دینا ناگزیر ہو، تو نماز میں شریک مقتریوں میں سے کوئی بھی غلطی بتاسکتا ہے، خواہ مسافر ہویا مقیم، اس سے مقتدی یاامام کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔

بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقاً لفاتح و اخذ بكل حال. (شامي ٣٨١/٢ زكريا، الفتاوى التاتار خانية ٢٠٥١ رقم: ٢٢٣٦ زكريا) فقط واللاتعالى اعلم ٢٨١/٢ زكريا، الفتاوى التاتار خانية ٢٠٥١ رقم: ٢٣٣ زكريا) فقط واللاتعالى اعلم

تنبه. الشرعم علمان معور بوري طركه الراء الجواب صحيح بشبيراحمد عفاالله عنه

فَجِرِ کی پہلی رکعت میں ﴿ اَقِیمِ الصَّلَاةَ ﴾ کارکوع اور دوسری میں ''برِ طنا میں''سور ہُنٹس'' برِ طنا

سوال (۳۲۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فجر کی نماز میں کسی حافظ نے پہلی رکعت میں پندر ہویں پارہ میں سے ایک رکوع ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾ سے قرأت كى ،اوردوسرى ركعت ميں تيسويں پاره ميں سے ﴿وَالشَّـمُسِ وَصُحْهَا﴾ بورى سورت قرأت كى ،نماز ہوئى يانہيں؟ كيانماز فاسد ہوگئى يا مكروہ؟ امام صاحب نے نماز كودوبارہ پڑھوائى ہے؟ باسمہ سجانہ تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مَدُوره صورت مِن فَجْر كَي نماز بلاكرامت ادام وكَي، دوباره لوٹانی نہیں جائے تھى ؛ البتہ جب دوباره لوٹائی گئ توبيلوٹائی گئ نماز نفل موجائے گی۔

(يكره الفصل بسورة قصيرة) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره، شرح المنية، كما إذا كانت سورتان قصيرتان. (شامي ٢٦٩/٢ زكريا، مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٥٣)

وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة، قال: بعضهم يكره، وقال بعضهم: إن كانت السورة طويلة لا يكره.

(الفتاوي الهندية ٧٨/١، الفتاوي التاتار خانية ٦٨/٢ رقم: ١٧٦٤ زكريا)

وبالأول يخرج عن العهدة. (البحر الرائق ١٣٩/٢ زكريا)

فإن أعادها كانت نفلاً. (البحر الرائق ٥٧/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور بورى غفر له ٢٢ ٣/ ٢٣ ١٣٠ اله الجواصحيح: شبير احمد عفا الله عنه

> بہلی رکعت میں ﴿إِذَا جَآءَ﴾ اور دوسری میں ﴿تَبَّتُ يَدَآ﴾ برِ طنا؟

سوال (۳۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: جوسورت یارکوع پہلی رکعت میں پڑھی جائے اگر دوسری رکعت کی سورت اس سے پچھ بڑی ہوجائے، مثلاً پہلی رکعت میں ﴿إِذَا جَآءَ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿تَبَّتُ یَدَ آ اَبِی لَهَبٍ ﴾ پڑھی تو کیااس سے نمازی افضیلت اور ثواب میں پچھ فرق بھی آئے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: چھوٹی سورتوں میں اگر پہلی رکعت میں پڑھی جانے والی سورت کے مقابلہ میں دوسری رکعت کی صورت تین آ بیتی یا اس سے زیادہ بڑی ہے، توالی صورت میں اس طرح پڑھنا مکروہ ہوگا اور اگر دوایک آ بیوں کا فرق ہوتو کر اہت نہ ہوگی ۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ پہلی رکعت میں ﴿إِذَا جَاءَ﴾ اوردوسری رکعت میں ﴿تَبُّتُ یَدَ آ﴾ بڑھنے میں کراہت نہیں ہے؛ کیوں کہ دونوں سورتوں میں تین آ بیوں سے کم کا تفاوت ہے۔

و إنسما يكره التفاوت بثلاث ايات فإن كان اية أو ايتين لا يكره. (لبحر الرائق ٢٦٠/١) فقطوالله تعالى علم ٣٤١/١ شامى ٢٦٠ م كراچى، ٢٦٣/٢ زكريا، امداد لفتلوى ٢٦٠ ، طحطاوي ١٩٣) فقطوالله تعالى علم كتبه: احقر محمد سلمان منصور بورى غفر له ١٩١٣/١٢/١٢ هـ الجواب ميحج بشيم احمد عفا الله عنه الجواب ميحج بشيم احمد عفا الله عنه

شبِ جمعه کونم از مغرب میں سور ہ الکا فرون اور سور ہ اخلاص بر طهنا؟

سوال (۳۲۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں کہ:(۱) کیا شب جمعہ نماز مغرب میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص بڑھنا حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کا حوالہ تحریفر مادیں؟

نیزاس کومستحب جمیحتے ہوئےگاہ گاہ ناغہ کے ساتھ پابندی کرنا جس طرح روز جمعہ نماز فجرا ور نماز جمعہ میں منقول سورتوں کا پابندی کرنا فقہاء نے لکھا ہے، تو کیااسی طرح شبِ جمعہ کی سورتیں بھی فقہاء نے لکھی ہیں، حوالہ کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب و بالله التوفيق: شبِ جمعه کونما زِمغرب میں سورهُ'' کا فرون' اور سورهُ ''اخلاص'' پڑھنا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے، لہذا بھی بھی ناغه کے ساتھ ان سورتوں کا شبِ جمعه کی نماز مغرب میں پڑھنامستحب ہوگا۔

عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة

المغرب ليلة الجمعة ﴿ قُلُ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ (مشكوة المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح ، ٩٩/٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ٣٩١/٦ يبروت) فقط والله تعالى اعلم المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح ، ١٩٣١/٥/١٥ هـ الماه: احقر محمد سلمان مصور يورى غفر له ١٨٣١/٥/١٥ هـ المجوار يحمد مثبر احمد عفا الله عنه

# فرض نماز میں رکوع کا جزیر صفے سے نماز کا حکم؟

سے ال (۳۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: فرض نما زباجماعت میں امام صاحب عمو ماً رکوع کا جزیر طبحتے ہیں، کچھ حضرات جزیر طبحے پر اعتراض کرتے ہیں، شرع حکم کیا ہے؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ال طرح نماز گوكر هج اتى هـ الكين مستحب يه كم مفصلات يس هول بنالينا مناسب نهيس هد مفصلات يس هوري سورت ممل پرهم جائه اس كخلاف معمول بنالينا مناسب نهيس هد أخرج الطبر اني في المعجم الكبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سورة في المفصل صغيرة والا كبيرة إلا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها في الصلاة كلها. (المعجم الكبير للطبراني ١٢ رقم: ١٥ مر زكريا)

صرحوا بأن الأفضل في كل ركعة الفاتحة وسورة تامة، وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، قال في الكافي: وهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المقادير لا تعرف إلا سماعاً. (شامي ٥٠٥١ كراچي، شامي ٢٦١/٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۲۱۸/۱۹ ه الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه



## ة بر قرات ميں غلطي

#### ة بر قرات ميں فخش غلطي

سوال (۳۲۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اور قر آنِ کریم پڑھتے ہوئے ایسی فیش فیلطی کرتا ہے کہ جس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، مثلاً''ض' کی جگہ'' ظ'''کی جگہ''نے ''کی جگہ''نے ''پڑھتا ہے، تواس کی نماز کا کیا حکم ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: نماز كدوران اگرقر آن كريم پڑھتے ہوئے الي فخش علطی ہوجائے جس معنی بالكل بدل جائيں اور تاويل كى كوئى صورت نه رہے، تو اس فخش غلطی ہوجائے جس معنی بالكل بدل جائيں اور تاويل كى كوئى صورت نه رہے، تو اس فخش غلطی سے نماز فاسد ہوجائے ، مثلا: ' خلا' اور' ضاد' ' طا'' اور' تا'' ، یا'' ہا'' اور' تا'' وغیرہ ، تو منا خرین كنز دیك مطلقاً نماز فاسد نه ہوگى ، الاید كه كوئى شخص قصداً غلط پڑھے، تو پھریقیناً فساد كا حكم لگایاجائے گا۔

قال في الخانية والخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حرفاً مكان حرف وغير المعنى، إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد، وإلاَّ يمكن إلا بمشقة، كالظاء مع الناء. قال مع الناء المعجمتين، والصاد مع السين المهملتين، والطاء مع التاء. قال أكثرهم: لا تفسد. وفي خزانة الأكمل، قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد. رشامي ٣٩٦/٢ زكريا، طحطاوي ١٨٦) فقط والترتعالي اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

ار ۱/۲۹/۲۹ اه

### نماز میں غلط قر اُت کرنا؟

سوال (۳۲۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جمعہ کی نماز پڑھار ہاہے، اوراس نے ایک رکعت میں بڑی ایک آیت پڑھی ؛ کین اس آیت کو غلط پڑھا، سلام پھیر نے کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوگیا، پچھ کہدرہے تھے کہ نماز ہوگیا ، کچھ کہدرہے تھے کہ نماز موگی ؛ کیوں کہ اکثر حصہ تھے کہ اختلاف شدید کی وجہ سے نماز کود وہرایا گیا، اس مسئلہ کی وضاحت فرماد یجئے ؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفیق: نماز کے اندر ہررکعت میں چاہے جتنا بھی قرآن پڑھے اس کوچھے پڑھنا بھی قرآن پڑھے اس کوچھے پڑھنا نسمی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جومفسد صلوق ہو، تواگراسی رکعت میں اس کا تدارک کرلیا یعنی لوٹا کرچھے پڑھ لیا، تو نماز ہوجائے گی۔

وفي المضمرات: قرأ في الصلاة بخطاء فاحش ثم أعاد وقرأ صحيحاً فصلاته جائزة. (طحطاوي على الدر ٢٦٧/١، الفتاوى الهندية ٢٨٢/١، أحسن الفتاوى ٤٥/٣ فتاوى دارالعلوم ٨١/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۸ مر ۱۹۷۹ ه الجواب صحیح بثنبیراحمد عفاالله عنه

## دوران نمازش ، ص ، ض ، ض ، ط ، کی ادائیگی میں غلطی کرنا؟

سے ال (۳۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز کے اندر قراءت کرتے ہوئے امام نے ش کی جگہ س اور ح کی جگہ ہس کی جگہ س، ط کی جگہ ت ض کی جگہ ظ یاض کی جگہ دال پر کر کے پڑھی یا ان کے علاوہ ان جیسی غلطیوں سے فساو صلوٰۃ کا تھم گے گایا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جو تحص ابني دانست ميل مثلاً: شي قر أت كرتا ہا ور شي كو تحص من كو تحص من كو تا ہے اور اس الله وقت من كا كو تا ہے اور اس الله وقت كا بس ميں تشابكي وجه نما زفا سدنه وگل معاملہ ہے اور ان كر وف كا بس ميں تشابكي وجه نما زفا سدنه وگل قال في المخانية و المخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حر فا مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد، و إلا يمكن إلا بمشقة، كالظاء مع المناد المعجمتين، والمصاد مع السين المهملتين، والطاء مع التاء، قال أكثرهم: لا تفسد، و في خزانة الأكمل، قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، و إن جرى على لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد هو المختار، وفي التماتار خانية: الخطاء إذا دخل في الحروف لا تفسد؛ لأن فيه بلوئ عامة الناس؛ لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة، قلت: فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينًا و القاف همزة – إلى قوله – فاعمل بما تختار، و الاحتياط أولى .

(شامي ٣٩٦/٢ زكريا، الفتاوى التاتار حانية ٤/٢ ٨ رقم: ١٨١٧ زكريا) **فقط والله تعالى اعلم** 

املاه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ارام ۱۳۳۳ اهد الجواب صحیح بشهیر احمد عفاالله عنه

نمازيس ﴿ أَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ كَ بَجَائَ هُو أَنَ ﴾ كَ بَجَائَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ يرصنا؟

سوال (۳۳۱): - کیا فرماتے ہیں علم ء دین و مفتیانِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب نے ﴿وَإِذُ قَالَ رَبُّکَ لِلُمَ لَـدِّکَةِ إِنِّیُ جَاعِلٌ فِی الْاَرُضِ خَلِیْفَةً، قَالُوا اَتَجْعَلُ فِیُهَا مَن یُفُسِدُ فِیْهَا وَیَسُفِکُ الدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِکَ وَنَقَدِّسُ لَکَ قَالَ اِنِّی اَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ کے بجائے ﴿وَإِذُ قَالَ رَبُّکَ لِلُمَآؤُکَةِ إِنِّی لَکَ قَالَ اِنِّی اَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ کے بجائے ﴿وَإِذُ قَالَ رَبُّکَ لِلُمَآؤُکَةِ إِنِّی

جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيُفَةً، قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنُ يُفُسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى اَعُلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ پُرُهَا لَوْ كَيَا نُسَبِّحُ بِحَمُدُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ پُرُها لَوْ كَيا نُسَبِّحُ بِحَمْدُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ يَرُمُ اللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ بُرُها لَوْ كَي اللَّهُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ بُرُه القارى كَ فَتَصْرضوالطِ بَهِي تَحْرِيفُوما كُرمشكورفُوما مُن اللهِ مَا لَا القارى كَ فَتَصْرضوالطِ بَهِي تَحْرِيفُوما كُرمشكورفُوما مَن اللهُ اللهُ مَا لَا اللهُ اللهُ مَا لَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا لَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

الجواب وبالله التوفيق: ﴿إِنَّى اَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ كِبجائ ﴿إِنَّى اَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ كِبجائ ﴿إِنَّى اَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ كِبجائ ﴿إِنَّى اَعُلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ پڑھنے سے نماز فاسز نہیں ہوگی ؛ کیوں کہ بیخوداللہ تعالی کامقولہ ہے۔اس میں ''من الله'' کااضافہ اگر چیز اندہے ؛لین اس سے معنی میں ایسی تبدیلی نہیں ہوئی جو موجب فساد ہواورزلۃ القاری کے ضوابط فقہی کتابوں میں ملاحظہ کئے جائیں۔ان سب کا حاصل بیہ ہے کہ آیت میں غلطی کی وجہ سے اگر اس طرح معنی بدل جائیں کہ تاویل کی کوئی گنجائش نہ رہے، تو نماز فاسد ہوتی ہے ورنہ نہیں۔

لو زاد كلمة أو نقص حرفا أو قدمه أو بدله بآخر ..... لم تفسد ما لم يتغير المعنى. (شامي ٦٣٢/١ كراچي)

وإن زاد كلمة في آية إن كانت في القرآن ولا يتغير المعنى ..... لا تفسد صلاته في قولهم. (بزازية على هامش الفتاوى الهندية ١٥٤١، حلبي كبير ٩٢، ١٥ الفتاوى الهندية ٩٧/١) فقط والله تعالى علم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری ۸ ۱۴۳۵/۳۵۱ هد الجواب صحیح: شبیراحمدعفاللدعنه

نمازمیں ﴿اَرَادَ شُكُورًا ﴾ كبجائے ﴿عِبَادَ شُكُورًا ﴾ برا صنا

سوال (۳۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام جمعہ کی نماز پڑھارہا ہے اور میں نے پہلی رکعت میں ﴿تَبَارَکَ الَّـٰذِی جَعَلَ فِی السَّـمَ آءِ بُـرُو جَا وَجَعَلَ فِیهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِیرًا وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیٰلَ وَالنَّهَارَ

خِلُفَةً لِمَنُ اَرَادَ اَنُ يَّذَّكُرَ اَوُ اَرَادَ شُكُورًا ﴾ برُّ ها؛ ليكن ﴿ اَرَادَ شُكُورًا ﴾ اراد ك بجائ "عباد" برُّه ديا تونماز جمعه وئي يانهيں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اراد كجدعباد پڑھنے سے ذركورہ آيت كمعنى ميں تغير فاحش نہيں ہوا؛ اس لئے نماز درست ہوگی۔

ومنها ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها، وهي في القرآن لا تفسد صلاته. (الفتاوى الهندية ١٠٠١، حلي كبير ٤٨٨، رد المحتار / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: مسائل زلة القاري ٦٣٢/١ كراچى)

إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها وهي في القران لا تفسد صلاته. (الفتاوي الهندية ٨٠/١)

أن لا تخرج الكلمة بحرف البدل من ألفاظ القرآن و معناه: أن هذه الكلمة مع حرف البدل توجد في القرآن ..... ففي هذا الوجه لا تفسد صلاته. (الفتاوى التاتار خانية ٢/٢٨ رقم: ١٨٠٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ را ۱۳۳۷ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

"الْم" كَيْ جَلَّه "حَمّ" براضخ سے نماز كاحكم

سوال (۳۳۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب نے فیر کی دوسری رکعت میں سور ہُ ﴿ آلَمْ ، تَنْزِیلُ الْکِتْبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنُ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴾ کی تلاوت کی ، جس میں المّم کی جگہ حَمْ پڑھ کر چلا گیا، تواس صورت میں نماز ہوگی یانہیں؟

باسمم سجانه تعالى الجواب وبالله التوفيق: ال صورت يس نماز فاسرنهيس مولى ـ إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها وهي في القران لا تفسد صلاته. (الفتاوي الهندية ٨٠/١)

أن لا تخرج الكلمة بحرف البدل من ألفاظ القرآن ومعناه: أن هذه الكلمة مع حرف البدل توجد في القرآن ..... ففي هذا الوجه لا تفسد صلاته. (الفتاوى التاتار خانية ٢/٢٨ رقم: ١٨٠٩ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

كتبه:احقر محمدسلمان منصور پورى غفرله ۱۷۱۷/۸۱۱۵ م الجواب صحیح شنبیراحمدعفاالله عنه

## نماز میں ﴿لاَ يَعُصُونَ اللَّهَ ﴾ كولوٹاتے وقت ﴿يَعُصُونَ اللَّهَ ﴾ برِّ هنا؟

سوال (۳۳۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب نے فیخر کی نماز میں سورہ تحریم پڑھتے ہوئے ﴿لا یَعُصُونَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَو هُمُ ﴾ پروتف کیا، پھر چھھے سے لوٹا کر پڑھا، تو ﴿لا یَعُصُونَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَو هُمُ ﴾ سے پڑھا" لا" دوبارہ میں چھوڑ دیا، امام صاحب صرف حافظ ہیں مثبت منفی کؤہیں جانتے، کیا اس حالت میں نماز پر تو کوئی ارثنہیں پڑا؟

### باسمه سبحانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت مين امام صاحب ني آيت دهران مين غلطى كى هـ، انهين ايمانهين كرنا چاه تها؛ ليكن نماز بهر حال درست موگى؛ اس لئے كه عام لوگول كومعنى كا استحضار نهيں رہتا۔

أو بوقف وابتداء لم تفسدوإن غير المعنى به يفتى، وفي الشامى: الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغيراً فاحشاً لا تفسد، وإن غير المعنى نحو ﴿شَهِدَ اللّهُ انَّهُ لَا اللّهُ انَّهُ لَا اللّهُ اللهُ ال

وقف على "وقالت اليهود" ثم ابتدأ بما بعده أي عزير ابن الله لاتفسد بالإجماع، وفي شرح المنية: والصحيح عدم الفساد في ذلك كله. (شامي ٢٩٥/٢ و كريا، الفتاوئ التاتار خانية ٢٠٤٢ رقم: ١٨٦٧ زكريا، المحيط البرهاني ٢٤٢٧ دابهيل فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان ضور بورى غفر له ٢٦٢٦/٢/٢١ها المحيط البرهاني الجواب عجج بشبر احمد عفا الله عنه

نماز میں تین آیت کے بعد ﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْمَرَأَةَ فِرُعَونَ ﴿ بِرُصِدِیا اللّٰهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْمَرَأَةَ فِرُعَونَ ﴿ بِرُصِدِیا الْمَرَأَةَ فِرُعَونَ ﴿ بِرُصِدِیا سوال (۳۳۵): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ:امام صاحب نے تین آیتیں جی کی عد آیت: ﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْمُرَأَةَ فِرُعَونَ ﴾ کی جگہ ﴿ کَفَرُوا الْمُرَأَةَ فِرُعَونَ ﴾ برا هاتو کیا نماز جو کی ایک اللّٰهُ مَثِیل ہوئی تو اعاد ہوا جب ہوگیایا نہیں؟

#### باسمة سجانه وتعالى

الجواب وبالله التوفیق: ﴿الَّذِینَ آمَنُو الْمُواَّةَ ﴾ کی جگه ﴿کَفَرُو الْمُواَّةَ ﴾ کی جائے ہوئے ہے کہ اس میں تمنی بالکل بدل گئے ہیں؛ الہذا مسئولہ صورت میں نماز فاسد ہوتی ہے، اس میں تین آیتیں پڑھنے یا نہ پڑھنے سے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر صحیح طور پر تین آیتیں پڑھنے کے بعد فحش غلطی ہوجائے، تو محمی نماز میں فساد کا حکم ہوگا۔

فإن كان يغير المعنى تفسد صلاته بلا خوف نحو إن قرأ: "والذين آمنوا و كفروا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون". (الفتاوى التاتار حانية ١٠٢/٢ رقم: ١٨٦٢ زكريا) أما إذا غير المعنى بأن قرأ: 'إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية" – إلى قوله – "خالدين فيها اولئك هم خير البرية" تفسد عند

عامة علماء نا وهو الصحيح. (الفتاوي الهندية ١١/١)

وإن تغير المعنى بأن قرأ: ﴿إن الابرار لفى جحيم و إن الفجار لفى نعيم". أو قرأ: 'إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم شر البرية'، أو قرأ: 'وجوه يومئذ عليها غبره، أولئك هم المؤمنون حقا" تفسد صلاته؛ لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به، وقال بعضهم: لا تفسد صلاته لعموم البلوى، والأول أصح. (فناوى قاضي حان على الفتاوى الهندية ١٠٢٥ ١) فقط واللاتعالى اعلم الماه: احتر مجرسلمان منصور پورى غفر له ٢٢٢/٥/٢١١ها الله الجوال صحيح بشيراحم عقاالله عنه الماه: احتر مجرسلمان منصور پورى غفر له ٢٢٢/٥/٢١ها

نماز مِين ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدُ، وِاللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ يرُّ هنا؟

سوال (۳۳۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں کہ: تراوت میں قرآن سناتے میں حافظ نے ﴿ قُلُ هُو َ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ کے بارے میں کہ: تراوت میں قرآن سناتے میں حافظ نے ﴿ قُلُ هُو اَللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ بغیر سانس توڑے پڑھ دیا، برائے کرم واضح فرما کیں کہ کیا ﴿ نِ اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ نہیں پڑھ سکتے ؟ اور کیا ہی غلط ہے، ؟ اور کیا اس طرح پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سکے باسمہ سکے باسمہ سکانہ تعالیٰ باسمہ سکے باسمہ سکے باسمہ سکے باسمہ سکانہ تعالیٰ باسکہ باسکہ

الجواب وبالله التوفیق: ازروئ قواعد تجویداً یول کوملاکر پڑھے وقت ﴿اَحَدُ، وَاللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ پڑھنادرست ہے،اس معنی نہیں بدلتے ؛ تاہم بہتریہ ہے کہ ہراآیت پروقف کرکے ﴿اللّٰهُ الصَّمَدُ ﴾ ہی پڑھاجائے؛ تاکہ مقتدی شش وی میں مبتلانہ ہوں فقط واللہ تعالی اعلم کہتہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۲/۱۳/۱۱ھ

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

﴿ اِللَّا مَنُ تَوكُّنِّي وَكَفَرَ ﴾ برسانس توڑنے سے نماز کا حکم سوال (۳۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: سورہ غاشیہ کے اندرآیت ہے: ﴿ اللَّا مَنُ تَوَلَّی وَ کَفَوَ ﴾ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر کسی امام نے نماز میں مذکورہ سورت پڑھی اور "کے فور" پر سانس توڑد یا، تو کیا نماز فاسد ہوجائے گی؟ جو کہ عنی کی خرابی پائی جارہی ہے، اور کیا نماز کا اعادہ بھی ضروری ہوگا یانہیں؟ جواب مرحمت فرما کرشکریہ کا موقع دیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين ﴿ وَكَفَرَ ﴾ برآيت كرنے سے معنى ميں وَكَفَرَ ﴾ برآيت كرنے سے معنى ميں كوئى خرابی نہيں آتی؛ ليكن چول كه اس آيت پر "لا" كانشان لگا مواہے، اس لئے رموز اوقاف كى رعايت كرتے ہوئے يہال سانس نہ توڑے تو بہتر ہے۔ (متفادر جمہ شخ الہند بحث رموز واوقاف)

الأصل أن حفظ الوقوف و معرفة ذلك من باب الفضيلة ولا يتعلق به قطع الصلاة أينما وقف لا تفسد صلاته، و هذا مذهب الفقهاء، فأما مذهب القراء فهم يزعمون أن عدد من الوقف في القرآن بمواضع معينة، لو وقف غيرها يقطع الصلاة، و سمعت أنهم يكفرون به صاحبها، ولكن الكفر إنما يكون بالقصد وسوء الاعتقاد، فالذي يقف للتنفس والضرورة لا يكون للكفر فيه مدخل، و لا يقطع الصلاة. (الفتاوئ التاتارخانية ١٠٥٧ رقم: ١٨٨٩ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

، کتبه :احقرمحمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۲/۳۱ ه الجوار صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

نماز میں ﴿فَأَكُرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾ كـ بجائے ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزُقَهُ ﴾ برُصدیا؟

سوال (۳۳۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے سورہ فجر کی تلاوت کی ،اور ﴿فَاَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَاکُرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٱکْرَمَنُ ﴾ کے بجائے ﴿فَامَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ فَٱکُرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٱکْرَمَنُ ﴾ پڑے دیا ہواس کی نماز میں خرابی آتی ہے یا نہیں، جب کہ امام کونماز کے فَیَقُولُ رَبِّی اَکْرَمَنُ ﴾ پڑے دیا ہواس کی نماز میں خرابی آتی ہے یا نہیں، جب کہ امام کونماز کے

ا ندر ہی غلطی کا احساس ہوگیا، مگراس کے با وجود سجد ہُسہونہیں کیا، تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ مکروہ یا فاسد، کراہت تِح کیمیا تنزیبی؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: صورتِ مسكوله مين "فقدر عليه نعمه" پڙ صفي عني مين ايسا تغيرنهين هوا جوفسا دِصلوة كا موجب هو؛ للنذانماز في الجمله كراهت كساته درست هوگئ، وه واجب الاعاده نهين به درامدادالفتاو كار ۴۳۵۳، زيز الفتاو كار ۴۳۷۷)

إن قدم كلمة على كلمة أو أخر إن لم يتغير المعنى لا تفسد. (الفتاويٰ الهندية ١٠/١)

ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها وهي في القرآن لا تفسد صلاته. (الفتاوي الهندية ٢٠٨١، ٨، شامي ٦٣٣/١ كراچي، حلبي كبير ٤٨٨)

الفصل السابع: من زلة القاري في الخطأ في التقديم والتأخير، وإنه على وجوه، أحدها: أن يقدم جملة على جملة ويفهم بالتقديم ما يفهم بالتاخير، نحو أن يقرأ: ﴿يَوُمَ تَسُودٌ و حُوهٌ و تَبُيَضُ و حُوهٌ و نحو ذلك، لا تفسد صلاته. (الفتاوي التاتار خانية ١٠٣/٢ رقم: ١٨٦٤ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۲۱،۳۸۲۸ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

نماز میں ﴿فَامَّا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِیْنُهُ ﴾ کے بعد ﴿فَامَّهُ هَاوِیَةٌ ﴾ پڑھنا؟

سوال (۳۳۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:امام صاحب نے مغرب کی نماز میں ﴿فَامَّا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَاذِیْنَهُ ﴾ کے بعد ﴿فَامَّهُ

هَاوِيَةٌ ﴾ پرُها،جب كهاس كے بعد ﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ ہے،تواليى صورت ميں نماز كا كيا حكم ہے؟ نماز فاسد ہوئى يا درست؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: الم صاحب كنماز مين ﴿ فَامُّنَا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَاذِينُهُ ﴾ كبعد ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ كبجائ ﴿ فَامُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ پرُض سنماز فاسد موباتى به فاسد به فان يختم أية الرحمة باية العذاب أو آية العذاب بآية الرحمة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد تفسد صلاته ..... و في الخانية: والصحيح هو الفساد. (الفتاوي التاتار حانية ٢١٢٦ وقي: ١٨٤٣ وقي: ١٨٤٣ وقي

أما إذا غير المعنى بأن قرأ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾ الصحيح. (الفتاوى الهندية ١٨١٨)

وإن تغير المعنى بأن قرأ: 'إنَّ الْاَبُرَارَ لَفِي جَحِيهٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٍ''، أو قرأ: أو قرأ: 'إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم شر البرية'، أو قرأ: 'وجوه يومئذ عليها غبره، أولئك هم المؤمنون حقا" تفسد صلاته؛ لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به، وقال بعضهم: لا تفسد صلاته لعموم البلوى، والأول أصح. (فتاوى قاضي خان على الفتاوى الهندية ٢١٥١) فقط والتّدتعالى اعلم الله: احترم مملمان مضور يورى غفرلد ١٨١٨/٢٣٣٥ الله والماه: احترم مملمان مضور يورى غفرلد ١٨١٨/٢٣٥٥ الله والماه الماه ا

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهعنه

﴿ مَا تَعُبُدُونَ ﴾ كى بجائے "ما تعبد" بڑھنا؟

سوال (٣٨٠): -كيافرماتے ہيں علاء دين ومفتيانِ شرع متين مسلد ذيل كے بارے
ميں كه: امام نے نماز پڑھائى، سورۇ فاتحہ كے بعد سورۇ كافرون ميں ﴿لاَ أَعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ ﴾ ك

بجائے ''لا اعبد ما تعبد" پڑھا، تین مرتباعا دہ کیا، ہر مرتبہ ''ما تعبد'' پڑھا، تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ یا اعادہ کرنا ہوگا، کیا حکم ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں جب كه امام صاحب نے "ماتعبدون" كى جگه "ما تعبد" پڑھ ديا، تواس صورت ميں نماز درست ہوجائى كى كول كه معنى ميں كوئى فخش غلطى نہيں ہوئى۔

إن كان لما ذكر من الشطر وجه صحيح في اللغة، ولا يكون لغوا، ولا يتغير به المعنى، ينبغي أن لا يوجب فساد الصلوة. (لفتاوى الثاتار حانية ١١٣/٢ ( رقم: ١٨٨٩ زكريا) ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها وهي في القرآن لا تفسد صلاته. (الفتاوى الهندية ١٠٠٨، شامي ٦٣٣/١ كراچي، حلبي كبير ٤٨٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲۲۲/۳/۱ ه الجوال صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# دورانِ قرأت "ازو اجا" کی جگه "اجو اجا"اور "سرابا" کی جگه "ثرابا" بره صوریا؟

سوال (۳۳۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگرامام صاحب سے فجر کی فرض نمازیا دیگر جبری قرائت میں تبدیلی حروف ہوجائے ،جس سے معنی میں بگاڑ پیدا ہوجائے ، مثال کے طور پر ﴿وَحَلَقُنگُمُ اَزُوَاجًا ﴾ کی جگہ ﴿وَحَلَقُنگُمُ اَزُوَاجًا ﴾ کی جگہ ﴿وَحَلَقُنگُمُ اَرُواجًا ﴾ کی جگہ ﴿وَصَلَقُنگُمُ اَرُواجًا ﴾ کی جگہ ﴿وَسُیّرَتِ الْجِبَالُ فَکَانَتُ سَرَابًا ﴾ کی جگہ ﴿وَسُیّرَتِ الْجِبَالُ فَکَانَتُ سَرَابًا ﴾ کی جگہ ﴿وَسُیّرَتِ الْجِبَالُ فَکَانَتُ سَرَابًا ﴾ کی جگہ ﴿وَسُیّرَتِ الْجِبَالُ فَکَانَتُ شَرَابًا ﴾ پڑھے، تو نماز درست ہے یافاسد ہوجاتی ہے، یہاں کے ایک مفتی صاحب ہے ہے کہ کرنماز پڑھار ہے ہیں کہ اگرامام صاحب کے اعتاد میں حرف 'زا'' ہے''جیم''میں

ہے تو درست ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، وإن جرى على لسانه أو لا يعرف التمييز، لا تفسد، وهو المختار، وفي البزازية: وهو أعدل الأقاويل وهو المختار. (شامي ٣٩٦/٢ زكريا)

ذكر كلمة مكان كلمة على وجه البدل إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها وهي في القرآن لا تفسد صلاته. (الفتاوي الهندية ٢٠/١، ٨، حلبي كبير ٨٨٨٤ لاهور)

وإن ذكر حرفاً مكان حرف وغير المعنى، فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة كالطاء مع الصاد تفسد صلاته عند الكل، وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد و الصاد مع السين و الطاء مع التاء، اختلف المشائخ فيه، قال أكرهم: لا تفسد صلاته. (فتاوى قاضي خان / فصل في القراءة ١١/١ ١ - ١٤٢ ، الفتاوى التاتارخانية ٢/٢٨ رقم: ١٨١١ زكريا) فقط والترتعالي اعلم

کتبه: احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۱۱/۲۲ اه الجوات صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

خارج نما زقر اُت میں گن کرنے والے کی اِمامت؟ سوال (۳۴۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بعض حضرات خارج نماز قرآنِ کریم پڑھنے میں کن کرتے ہیں ،حروف کو مخارج سے ادانہیں کرتے ، اور الفاظِ قرآنی کو تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں ، توالی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر تواب ملے گایا گناہ؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خارج نماز بھی عمراً قرآن کریم غلط پڑھنا موجبِ گناه ہے، ایش خص کواصلاح کی کوشش کرنی جائے۔ (عالمگیری ۱۸۲)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا عليه السلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراء ق. (صحيح مسلم ٢٣٦١ رقم: ٣٧٣، سنن الترمذي ٢٥٥١) منها القراء ق بإلحان إن غير المعنى وإلا لا، وفي الشامية: إلا في حرف مدولين إن فحش فإنه يفسد. (الدر المحتار مع الشامي / باب ما يفسد الصلاة ٢٩٣١ زكريا) الأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسن تلاوة، وتجويداً للقراء قشم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقاً ثم الأحسن وجهاً ثم الأشرف نسباً. (تنوير الأبصار مع الشامي ٢٥٢ ركريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۸ ۱۹۱۹ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه



## نماز کے واجبات

## واجب كاحكم اوراس كى شرعى حيثيت

سوال (۳۴۳):-کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اصطلاح شرع میں واجب کی کیا حیثیت ہے؟ اور شریعت میں اس پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ نیز فقہاءاحناف کے نز دیک واجب کا اطلاق کس قتم کے احکام پر ہوتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله المتوفيق: فقهاء احناف كنزديك" واجب" ايك خاص اصطلاح ہے جس كا اطلاق اليه احكام پر ہوتا ہے جن كا ثبوت فرض كے مقابلے ميں ايك گونه كم تر دلاكل ہے ہو اليكن عمل كے اعتبار ہے واجب اور فرض ميں زياد ہ فرق نہيں ہے ، جس طرح فرض پر عمل لازم ہے اسى طرح واجب پر بھى عمل كرنا ضرورى ہے ، اور فرض وواجب ہرايك كا تارك گنه گار ہے ، اسى لئے واجب كو فرض على " بھى كہا جا تا ہے ؛ تاہم ان دونوں ميں بنيادى فرق يہ ہے كه نظرياتى اعتبار ہے فرض كا انكار كرنے والا كافر قرار پاتا ہے ، جب كہ واجب كے منكر كو كافر نہيں نظرياتى اعتبار ہے فرض كا انكار كرنے والا كافر قرار پاتا ہے ، جب كہ واجب كے منكر كو كافر نہيں ہوسكتى ؛ ليكن ترك واجب كى تلافى كسى طرح نہيں ہوسكتى ؛ ليكن ترك واجب كى تلافى نما زميں ہورہ وہ ہو ہے ، اور ج ميں وَم ہے ممنوع ہونے كاثبوت اگر قطعي د لاكل ہے ہوتو اُسے حرام كہتے ہيں اور اگر قطعيت ميں کچھشبہ ہوتو اس كو كر وہ تحر كي كہتے ہيں۔ مزير قصيل كے لئے كتب فقہ واصول كا مطالعہ كيا جائے )

ثم إن المجتهد قد يقوي عنده الدليل الظني حتى يصير قريباً عنده من القطعي فما ثبت به يسميه فرضاً عملياً؛ لأنه يُعامل معاملةَ الفرض في وجوب

العمل فيسمى واجباً نظراً إلى ظنية دليله. (شامي ٢٠٧/١ زكريا)

وفي الشرع: إسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة الخ، وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمداً وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله ولزوم سجود السهو بنقص الصلاة بتركه سهواً، وإعادتها بتركه عمداً، وسقوط الفرض ناقصاً إن لم يسجد ولم يُعِد. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي ١٣٤، شامي ١٣٤٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمد المان منصور يورى غفر له ١٣٤٨ اله ١٣٣١ اله

الجواب صحيح بشبيراحمه عفااللهءنه

## واجب اورشرط میں کیا فرق ہے؟

سوال (۳۴۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: واجب اور شرط میں کیا فرق ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التوفيق: شرط کا اطلاق ایسے عمل پر کیاجا تا ہے جو کس ٹی کے داخلی ارکان میں شامل نہ ہو، مگراس ٹی کی صحت وانعقاد کا مدار اس عمل پر ہو۔

الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده. (قواعد الفقه ٣٣٦، كتاب التعريفات للمرحان ١٤٣، قاموس الفقه ١٨٤/٤)

وشرعاً ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه. (درمحتار ٢٠١١)

اورواجب ٹی کے اندرونی اعمال ہی کا ایک جزء ہوتا ہے، اس کے نہ پائے جانے سے ٹی ختم نہیں ہوتی ،مگر ناقص ہوجاتی ہے اور بھی واجب مستقل عمل ہوجا تا ہے جیسے وتر، اسے فقہا ۔فرض عملی تے جیسر کرتے ہیں۔

الواجب: هو في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوب بدليل فيه ظني الثبوت، وحكمه: أنه يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا العذر حتى يضلل جاحده ولا يكفر به. (قواعد الفقه: ٥٣٥، كتاب التعريفات للمرجان ٢٧٧، قاموس الفقه ٥٠٥٥)

ولها واجبات لا تفسد بتركها وتعاد وجوباً في العمد ولسهو إن لم يسجد له. (در مختار) وتحته في الشامي: وتقسيم الواجب إلى قسمين: أحدهما وهو المراد هلهنا. (شامي ٤٥٦/١ كراچي، شامي ١٤٦/٢ زكريا)

أما الواجبات الأصلية في الصلاة فستة ..... حتى لو تركهما أو أحدهما فإن كان عامداً كان مسيئا، وإن كان ساهيا يلزمه سجود السهو. (بدائع الصنائع الصنائع ركريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمچرسلمان منصور پوری غفرله ۲ /۱۱۷ ۱۹۵ اهد الجواب صحیح شنبیراحمد عفاالله عنه

## نماز کے واجبات کتنے ہیں؟

سوال (۱۳۲۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: واجبات نماز کے سلسلہ ہیں کہ وہ مختلف کتا ہوں میں مختلف حوالوں سے کہیں چودہ کہیں الطارہ کہیں تیرہ کہیں نونظر سے گذر ہے، نیز اٹھارہ کا حوالہ نو رالا بیضا ہے ہے، اور چودہ کا رد الحجتا رہے ہے، یہ بھی دیکھنے کا موقع ہوا کہ مکا تب دیدیہ میں نونہالوں کواسی طرز سے مختلف فیہا واجبات نماز سکھا ئے جاتے ہیں، جب کہ جہاں ۱۸روا جبات نمدکور ہیں ان میں چودہ سے بعضے نہیں ہیں، اور جہاں ۱۲روا جبات متروک ہیں، جن کا ذکرا ٹھارہ میں ہے؛ لہذا تعلیمی ڈائر کی مدرسہ اشاعت العلوم گووٹ کی ممبئی میں بحوالہ 'ایک منٹ کا مدرسہ' مذکورہ واجبات نماز نیز نصاب دینیا ت بحوالہ ردالحتار واجبات نماز کے زیراکس عریضہ بندا کے ساتھ منسلک نماز نیز نصاب دینیا ت بحوالہ ردالحتار واجبات نماز کا مسکلہ نہایت اہم ہے، اس لئے گذارش ہے کہ خور کے جارہے ہیں، چوں کہ واجبات نماز کی تعداد سے روشناس فرما نمیں؟ تا کہ مکا تب دیدیہ کے وخوش کے بعد متفقہ ومتعینہ واجبات نماز کی تعداد سے روشناس فرما نمیں؟ تا کہ مکا تب دیدیہ کے مخطوم ہو نے سے مفظ وعمل میں آ سانی ہو؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: نماز کے اصل واجبات کل چوہیں: (۱) سور ہُفاتحا ور ضم سورت (۲) جہری نماز وں میں جہرا ور سری نماز وں میں سر (۳) تعدیل ارکان (۴) تعده اولی ضم سورت (۲) جہری نماز وں میں جہرا ور سری نماز وں میں سر (۳) تعدیل ارکان (۴) تعده واجب اس کے بعدان واجبات اور فرائض سے متعلق کچھا مور واجب بیں ،ان سب کو ملانے سے واجبات کی تعدا داس سے کہیں زیاد ہی بھی جاتی ہے، مثال کے طور پر سجدہ فرض ہے، لیکن اس میں بیشانی کے ساتھ ناک رکھنا واجب ہے، تو یہ واجب اصالہ نہیں ہے؛ بلکہ سجدہ کے تابع ہو کرواجب ہے، اسی طرح تشہد واجب ہے اور تشہد کے ساتھ یہ بھی واجب ہے کہ نہ تو اس میں کی کرے اور نہ زیاد تی کرے، اس طرح سورہ فاتحہ واجب ہے، اور اس کاضم سورت سے پہلے پڑھنا الگ سے واجب ہے وغیرہ، اس بنیاد پر فقہاء کے کلام میں واجبات کی تعداد بیان کرنے میں اختلاف ہوگیا ہے، اس لئے جس کتاب میں زیادہ واجبات بیان کئے گئے ہیں، بچوں کو انہیں یاد کرانا زیادہ بہتر ہے۔

أما الواجبات الأصلية في الصلوة فستة: منها قراء ة الفاتحة والسورة، ومنها الجهر بالقراء قفيما يجهر والمخافتة فيما يخافت، ومنها الطمانينة والقرار في الركوع والسجود، ومنها القعدة الأولى، ومنها التشهد، ومنها مراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال في الصلاة. (بدائع الصنائع ٣٩٤/١ - ٠٠)

والتتبع ينفي الحصر فتبصر، وفي الشامى: وبيان ذلك أن التشهد في نفسه واجب، ويجب له القعدة، وأن يترك نقصا منه وزيادة فيه أو عليه. (شامى ١٩٩٢ زكريا)

ولها واجبات وهي قراءة الفاتحة، وضم سورة، وتقديم الفاتحة على كل السورة. (شامي ١٥١/٢ زكريا)

ثم إن اقتصر على الجبهة فوضع حزأ منها وإن قل فرض، ووضع أكثرها

و اجب. (شامي ٢٥/١ از كريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۸۸ ۴۸۸ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### واجبات بنماز

سوال (۳۲۲):-کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیا نِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں فقہ وقا وکی کی کتابوں کود کھے کریہ انداز ہوتا ہے کہ واجباتِ نماز کی تعداد بے شارہے، جس کا احاطہ شکل ہے، تو پھر ایک عام انسان اپنی نماز کو فرائض اور واجبات کی تکمیل کرتے ہوئے کیسے پوری کرے گا؟ دریا فت طلب مسئلہ یہ ہے کہ واجباتِ نماز کو تخیص کے ساتھ تر تیب وار ذکر فرما دیں ، نیز جن واجبات پڑمل کرنا نماز کے صبح واجبات نماز کو تخیص کے ساتھ تر تیب وار ذکر فرما دیں ، نیز جن واجبات پڑمل کرنا نماز کے صبح کے لئے لازم اور ضروری ہے ، خاص طور سے ان کی نشان دہی فرما دیں ؟

البحواب و بالله المتوفيق: صاحبِ بدائع ملک العلماء علامه کاسائی (التوفی: ۵۸۷ه) کے بقول نماز کے اصل واجبات کل ۲ رہیں: (۱) سور ہُ فاتحہ اور ضم سورت (۲) جہری نمازوں میں سر (۳) تعد یلِ ارکان (۴) قعد هٔ اولی (۵) تشهد (۲) ترتیب افعال ۔

أما الواجبات الأصلية في الصلاة، فستة: منها: قراء ة الفاتحة والسورة في صلاة ذات ركعتين، وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث حتى لو تركهما أو أحدهما، فإن كان عامدا كان مسيأ، وإن كان ساهيا يلزمه سجود السهو، ومنها: الجهر بالقراءة فيما يجهر وهو الفجر، والمغرب، والعشاء في الأوليين، والمخافتة فيما يخافت وهو الظهر والعصر، ومنها: الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود، ومنها: القعدة الأولى للفصل بين الشفعين، ومنها: التشهد

في القعدة الأخيرة، ومنها: مراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال في الصلاة. (بدائع الصنائع ٢٠/١-٣٠) كراچي ١٦٠/١- ١٦٣ زكريا)

تاہم متعلقات اور جزئی صورتوں کے اعتبار سے بہتعداداس سے کہیں زیادہ ہوسکتی ہے، اس کئے دیگر تفصیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے درج ذیل ۲۱ رواجبات زیادہ قابلِ لحاظ اور اہم معلوم ہوتے ہیں، جن کوتر تیب واریہاں ذکر کیاجا تاہے:

(۱) نماز شروع کرتے وقت خاص' اللّٰدا کب' کے لفظ سے تکبیرِتِح یمیہ کہنا ،اللّٰدا کبر کے علاوہ کسی اورذ کر (مثلا: اللّٰداعظم ) سے نماز شروع کرنا مکر و تِحر کِی ہے۔

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلواة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. (سنن أبي داؤد،الصلاة / باب في تحريم الصلاة و تحليلها ١١٦ دار الفكر بيروت، سنن الترمذي، الطهارة / باب ما جاءمفتاح الصلاة الطهور ٢٠١ رقم: ٣)

ويجب تعيين لفظ التكبير الافتتاح كل صلاة للمواظبة عليه. (طحطاوي ١٣٧ كراچي، شامي ١٧٨/٢ زكريا، محمع الأنهر ٨٩/١)

(۲) امام اورا کیلےنماز پڑھنے والے کے لئے فرض کی دورکعتوں اور وتر اورسنن ونو افل کی ہر رکعت میں سور ہُ فاتحہ کا پڑھنا۔

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراء ق الإمام له قراء ق. (رواه الإمام أحمد في مسنده، نصب الراية ٢/٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وإذا قرأ فانصتوا. (صحيح مسلم/ باب التشهد في الصلاة ١٧٤/١)

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. (صحيح مسلم ١٦٩١ رقم: ٢٩٤ ، صحيح البخاري رقم: ٢٥٤ ، سنن الترمذي ٧٠١١)

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. (مصنف بن أبي شية، الصلاة / باب من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ٢٦١/٣ رقم: ٢٧٦٢) (٣) امام اور منفرد كي لئي سورة فاتحد كي ساته فرض كي دور كعتول مين اور باقي سب نمازول كي مرركعت مين سورت ملانا ليخي قرآن كريم كي كم ازكم تين آيتول يا ايك لمي آيت كي بقدر قرأت كرنا-

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. (مصنف بن أبي شية الصلاة / باب من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ٢٦١/٣ رقم: ٢٧٦٦) وضم آية سورة أو ما قام مقامها وهو ثلاث ايات قصار نحو: ﴿ ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ اَدْبَرَ وَاستَكْبَرَ ﴾ وكذا لو كانت الأيت أو الأيتان تعدل ثلاثا قصاراً. (درمختار) أي مثل ثم نظر ..... وهي ثلاثون حرفاً. (شامي ١٤٩/٢ ركريا)

محل القراءة في التطوع الركعات حتى يفترض القراءة في الركعات كلها، وفي الفرائض محل القراءة الركعتان، حتى يفترض القراءة في الركعتين، إن كانت الصلاة من ذوات المثنى يقرأ فيهما جميعاً، وإن كانت من ذوات الأربع يقرأ في الركعتين الأوليين، وفي الآخرين بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء سبح وإن شاء سكت. (الفتاوي التاتارخانية، الصلاة / باب القراءة ٢٠٢٥ ٥-٧٥ رقم: ١٧٢٤ زكريا)

ومنها ضم السورة أو ما يقوم مقامها من الأيات التي تعدل سورة إليها أي إلى الفاتحة. (حلبي كبير ٢٩٦)

(۴) فرض کی ابتدائی دورکعتوں کوقر اُت کے لئے متعین کرنا۔

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

بأم الكتاب و سورة معها في الركعتين الأوليين من صلواة الظهر وصلواة العصر ويسمعنا الآية أحياناً وكان يطيل في الركعة الأولى. (صحيح البحاري، الأذان/ باب إذا سمع الإمام ١٠٧/١ رقم: ٧٧٠)

ويجب تعيين القراء ة في الأوليين من الفرض لمواظبة النبي على القراء ق فيهما. (مراقي الفلاح ١٥١٥٠ الفتاوي الهندية ١٧١/١، شامي ١٥١/٢ زكريا)

(۵) سورهٔ فاتحه کا قر أت سے پہلے پڑھنا۔

ويحب تقديم الفاتحة على السورة. (الفتاوى الهندية ١/ ٧١، حلبي كبير ٢٩٦، الممي ٢٥١/٢ زكريا، طحطاوي ١٣٥)

(۲) فرض كى ابتدائى دوركعتوں ميں سے ہرركعت ميں سورة فاتح بلا فصل صرف ايك بار پڑھنا۔ ومنها الاقتصار فيهما أي في الركعتين الأوليين على مرة واحدة في كل واحدة فإنه واجب، حتى لوكورها في كل ركعة كره إن عمداً ووجب سجود السهو لوسهواً. (حلي كبير ٢٩٥)

أما لو قرأها قبل السورة مرةً وبعدها مرةً فلا يجب كما في الخانية، واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة. (شامي ١٣٥/٢ يروت، ١٥٢/٢ (كريا، الفتاوى الهندية ١/٧١، طحطاوي ١٣٥)

(2) جہری نماز وں جیسے فجر، جمعہ، عیدین،مغرب اور عشاء کی اول دو رکعتوں اور وتر وترا وتے کی سبر کعتوں میں امام کے لئے بلندآ واز سے قر اُت کرنا۔

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله! إن ههنا قوماً يجهرون بالقراءة في صلاة النهار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا ترمونهم بالبعر. (المعجم الكبير ١٣١/٤ رقم: ٣٨٩٦)

ومن أي الواجبات الجهر بالقراء ة فيما يُجهر فيه بها كالفجر والجمعة

والعيدين وأولي المغرب والعشاء وكالتراويح والوتر فإن الجهر بالجميع في ذلك واجبٌ على الإمام. (حلبي كبير ٩٦٦، الفتاوئ التاترخانية ١٩٥٢ رقم: ١٩٥٤ زكريا، طحطاوي ١٣٧٠)

(۸) سری نمازوں جیسے ظہرا ورعصر کی سب رکعتیں ،مغرب کی تیسری رکعت اورعشاء کی آخری دور کعتیں اوردن کے اوقات میں (جماعت کے بغیر) پڑھی جانے والی سنن ونوافل میں آ ہست قر اُت کرنا۔

ويسر في غيرها الخ. كمتنفّل بالنهار فإنه يسر. (الدرالمختار معالشامي ٢٢٢/٢ بيروت، ٢٥١/٢ زكريا، الفتاوى التاتارخانية ٢٠٠٢ - ٦٦ رقم: ١٧٤٣ زكريا)

والإسرار يجب على الإمام والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء. (شامي ١٦٣/٢ زكريا، حلى كبير ٢٩٦)

(۹) نماز کے افعال (قیام ،رکوع ، بجدہ ، قعدۂ اخیرہ ، قومہ اورجلسہ کی ادائیگی ) میں اطمینان اور تعدیل کرنا ، جس کی حدیہ ہے کہ ہر رکن میں اعضاء وجوارح ساکن ہوکر اپنی اپنی جگہ برقر ار ہوجائیں اور بیکیفیت کم از کم ایک مرتبہ "سبحان دبی العظیم" کہنے تک باقی رہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه في رجل صلى سرعة، فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه وسلم: إرجع فصلّ فإنك لم تصل، فقال في الثالثة: فأعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، الخ.

(صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور / باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ٩٨٦/٢ رقم: ٦٤١١)

ويجب الاطمئنان وهو التعديل في الأركان بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله في الصحيح. (مراقى الفلاح)

وفي الطحطاوي: ويستقر كل عضو في محله بقدر تسبيحة كما في القهستاني، هذا قول أبي حنيفة ومحمد على تخريج الكرخي. (الطحطاوي على المراقى ١٣١٥، شامي ١٥٧/٢ (كريا، الفتاوئ التاتارخانية ١٣١/٢ رقم: ١٩٤٧ زكريا)

(١٠) ركوع سے اٹھ كرسيد ھے كھڑا ہونا جے قومہ كہتے ہيں۔

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه في الركوع وفي السجود.

(سنن الترمذي، الصلاة / باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسحود ٦١/١ رقم: ٢٦٤)

وينبغي أن تكون القومة و الجلسة و اجبتين للمواظبة. (حلبي كبير ٤ ٢٩، شامي ١٥٨/ زكريا، مجمع الأنهر ٩٠/١)

(۱۱) سجدہ میں پیشانی کے ساتھ ناک کاز مین پڑئیکنا۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على أنفه واليدين والمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. (صحيح البحاري، الأذان / باب السحود على الأنف ١١٢/١ رقم: ٤٠٨)

ويجب ضم الأنف أي ما صلب منه للجبهة في السجود للمواظبة عليه، ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح. (مراقي الفلاح ١٣٥٠، شامي ٢٠٤/٢ زكريا، الجوهرة النيرة ٥/١)

(۱۲) ہررکعت میں دونو ں سجدوں کا بلافصل ادا کرنا یعنی دونو ں سجدوں کے درمیان نماز کا کوئیا وررکن ادانہ کیاجائے ورنہ تجد ہُ سہووا جب ہوجائے گا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه في رجل صلى سرعة، فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرجع فصلّ فإنك

لم تصل، فقال في الثالثة: فأعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، الخ.

(صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور / باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ٩٨٦/٢ رقم: ٦٤١١)

ويحب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين وهو الاتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة من الفرض وغيره قبل الإنتقال لغيرها أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة للمواظبة. (مراقى الفلاح ٣٥٠، شامى ١٥٣/٢ زكريا)

(۱۳) دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا (جلسہ کرنا) واجب ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه في رجل صلى سرعة، فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرجع فصلّ فإنك لم تصل، فقال في الثالثة: فأعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، الخ.

(صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور / باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ٩٨٦/٢ رقم: ٢٤١١)

وينبغي أن تكون القومة و الجلسة و اجبتين للمواظبة. (حلبي كبير ٤ ٢٩، شامي ١٩٨٠ (كربا)

(۱۴) تین یا چار رکعت والی فرض یانفل نما زوں میں دور کعت کی ادائیگی کے بعد کم از کم اتنی دیر بیٹھنا جس میں التحیات بڑھی جاسکتی ہو۔

عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، غير أن نسبح و نكبر ونحمد ربنا وأن محمداً صلى الله عليه و سلم علم فواتح الخير وخواتيمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله

والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع الله عز وجل. (سنن النسائي، كتاب التطبيق / باب كيف التشهد الأول ١٣٠/١ رقم: ١٥٥٩ دار الفكر بيروت)

ويجب القعود الأول مقدار قراء ة التشهد بأسرع ما يكون بلا فرق في ذلك بين الفرائض والواجبات والنوافل استحساناً عندهما وهو ظاهر الرواية والأصح، وقال محمد و وفر و وفر والشافعي هو فرض في النوافل وهو القياس.

(طحطاوي ۱۳۲، شامي ۱۵۸/۲ زكريا، بدائع الصنائع ۹۹/۱)

(١٥) قعدهاولي اور قعدها خيره دونول مين تشهد يعني التحيات يريرهنا \_

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. (مصنف ابن عبد الرزاق، الصلاة / باب من نسي التشهد ٢٠٦/٢ رقم: ٣٠٨٠)

ويجب قراء ة التشهد أي في الأول وفي الجلوس الأخير أيضا للمواظبة. (مراقى الفلاح ١٣٦، شامي ١٥٩/٢ زكريا)

(۱۲) دو سے زائدرکعت والی فرض نماز وں میں قعدہ اولی میں تشہد پڑھتے ہی تیسری رکعت کے لئے کھڑ ہے ہوناوا جب ہے،اگر بھول سے دیر کردی اور در ودشریف پڑھنا شروع کر دیا تو سجدہ سہووا جب ہوجائے گا۔

عن الشعبي قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٧/٣ رقم: ٣٠٣٩)

ويجب القيام إلى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة.

(مراقى الفلاح ١٣٦)

(۱۷) نماز کے سب افعال کی بغیر کسی فصل کے بالتر تیب ادائیگی کرنا؛ لہذا اگر مثلاً پہلی رکعت میں دوسرے سجدہ سے اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے کوئی شخص قعدہ میں بیٹھ گیایالگا تاردومر تبدرکو عیا تین مرتبہ تجدے کر لئے تو ترتیب میں خلل پڑنے کی بنا پر سجدہ سہولا ذم ہوجائے گا۔

ومنها الانتقال من الفرض الذى هو فيه إلى الفرض الذى بعده فإن ذلك واجب حتى لو أحل به كما إذا ركع ركوعين يجب عليه سجو د السهو الخ، أو قعد عن النهوض إلى الثانية أو الرابعة ثم قام. (حلبي كبير ٢٩٧)

(۱۸) لفظ" المسلام" دومرتبه کهه کرنمازی تکمیل کرنا، عام فقهاء کےنز دیک امام کے پہلی مرتبه السلام کہتے ہی اس کی اقتداء کاحق ختم ہوجاتا ہے؛ لہذا اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہام پہلی مرتبه "المسلام" کهه چکاتھا تواب اس کی اقتداء درست نه ہوگی، گو کہ اس نے ابھی "علیکم" نہ کہا ہو۔

ولفظ السلام مرتين فالثاني واجبٌ على الأصح، برهان، دون عليكم وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا وعليه الشافعية خلافا للتكملة. (درمختار مع الشامي ١٦٢/٢ ( ركريا)

قال في التجنيسن: الإمام إذا فرغ من صلاته فلما قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول عليكم لا يصير داخلاً في صلاته. (شامي ١٦٢/٢ زكريا)
(١٩) وتركى تيسرى ركعت مين دعائے قنوت پڑھنا۔

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. (سنن ابن ماجة، ما جاء في الوتر / باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده ٨٣/١ رقم: ١١٨٢ دار الفكر بيروت، صحيح البحاري ٨٣/١ ورقم: ٩٤١)

ثم وجوب القنوت مبني على قول الإمام. (شامي ١٦٣/٢ زكريا، مراقي لفلاح ٩٣ بيروت)

(۲۰) عیدین کی نمازوں میں چھزا کہ تکبیریں کہنا ، تین پہلی رکعت میں اور تین دوسری رکعت میں اوران میں سے ہرایک تکبیر مستقل واجب ہے۔

عن ابن مسعو د رضي الله عنه أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الثانية تكبيرات في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعاً مع تكبيرة الركوع. (سنن الترمذي، العيدين / باب ما حاء في التكبير في العيدين / ٢٠/١ تحت رقم: ٥٣٤)

ويحب تكبيرات العيدين وكل تكبيرة منها واجبةٌ. (مراقي الفلاح ٩٣ بيروت، مراقى ١٣٧ كراچى، شامى ١٦٣/٢ زكريا)

(۲۱) عيدين كى دوسرى ركعت ميں ركوع كى تكبير كهنا ديگر نمازوں ميں يتكبير صرف سنت بـ ـ ويـجب تكبير ق المركوع في الشانية أي المركعة الثانية من العيدين تبعاً لتكبير ات الزوائد فيها لإتصالها. (مراقي الفلاح ٩٣ بيروت، مراقي ١٣٧ كراچي)

لكن تكبير ركوع الركعة الثانية التحق فيهما بالزوائد لاتصاله بها حتى يحب سجود السهو بتركه ساهيا وإن كان سنة في غيرها. (حلبي كبير ٢٩٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۷۲/۲۲۳ هماه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه



## سجدہ سہو کے مسائل

## ایک جانب سلام پھیر کرسجدہ سہو کا ثبوت

سے ال (۳۴۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:صرف ایک طرف سلام پھیر کرسجد ہسہو کرنا سنت سے ثابت ہے یانہیں؟ باسم سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: اصل مسئله یہ ہے کہ تجدہ سہو کے متعلق دوطرح کی روایات آتی ہیں، بعض میں بیصراحت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا اور بعض روایتوں میں سلام کے بعد سجدہ سہو کا ذکر ہے، اِن دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے حفیہ کی رائے یہ ہے کہ ایک سلام پھیر نے کے بعد سجدہ سہو کریں اور پھر تشہد پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیریں، نما زاور سجدہ سہوکا در میانی سلام چوں کہ صرف صل کے لئے ہے، اس لئے اس کے اس کی ضرورت ایک سلام سے پوری ہوجاتی ہے، دونوں طرف پھیر نے کی ضرورت نہیں رہتی، جب کہ آخری سلام؛ سلام تحیت وانصراف ہے، اس میں دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا، اس لئے صرف ایک طرف سلام پھیر نے کا مسلک اگر چہ صراحة عدیث سے ثابت نہیں؛ لیکن دونوں روایتوں کو ملانے سے بہی مستفاد ہوتا ہے اور محدثین کا مذہب بھی بہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو متعارض روایتوں میں تطبی کی کوشش کرنی جائے۔

قال ابن الهمام على أن فيما قاله الحنفية جمعاً بين روايات فعله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم قالوا: إنه يسلم بعد التشهد عن يمينه فيسجد سجدتي السهو

فيتشهد ويصلي ثم يسلم، وهكذا ورد في بعض الروايات المفصلة في فعله صلى الله عليه وسلم فهذا أوجه ما يجمع به اختلاف الحديث، فالروايات التي ورد فيها سجوده صلى الله عليه وسلم قبل السلام، فالمراد فيها من السلام سلام الانصراف عن الصلاة وهو التسليم الثاني في قولنا، وما ورد فيه السجود وبعد السلام فالمراد فيه سلام الفصل بين الصلاة والسجدتين وأيضاً فيه العمل بكل نوع من روايات القول والفعل. وقد قال الزرقاني بحثاً: أن مذهب المحدثين والأصوليين والفقهاء وأنه متى أمكن الجمع بين الحديثين و جب الجمع. رأو حز المسالك ٢٩٩١ يحيوي سهار نبور قديم، وكذا في إعلاء السن ٢٥٥١، والعرف الشذي على سنن الترمذي ٢٠١١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۸/۲/۲۹ھ

دوواجب کے جیھو ٹنے برایک سجیرہ سہوکا فی ہے؟ سوال (۳۴۸): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: دوداجب کے چھوٹے پرایک سجدہ سہوکافی ہوجائے گایانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: دوداجب چوست پرایک بی تجده مهوکافی ہے۔ عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة و نقصان. (السنن الكبرىٰ للإمام البيهةي ٢٠٤/٣ رقم: ٣٩ ٦٧)

ولو سها في صلاته مراراً يكفيه سجدتان. (الفتاوي الهندية ١٣٠/١) يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط سجدتان، وإن تكرر بالآن تكراره غير مشروع، حتى لو ترك جميع واجبات الصلاة سهوا لا يلزمه إلا سجدتان. (درمختار الشامي ٤٧٤/٢ بيروت، البحر الرائق ١٧٤/٢ رشيديه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸۱۲ ۱۳۳۰ه الجواب صیح بشبیراحمد عفاالله عنه

## نماز میں سجدہ سہوکے لئے سلام کب پھیرے؟

سوال (۳۲۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جب نما زمیں خواہ فرض ہو یانفل، تو عام طور پر ہم اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں کہ قعدہ میں التحیات پڑھ کرسلام پھیرتے ہیں ، پھر سہو کے دوسجدوں کے بعد تشہد در ودود عاکے بعد سلام پھیرتے ہیں ، پر سلام پھیرتے ہیں ، پر سلام پھیرتے ہیں اور اسی کوعمد ہ الفقہ جلد ۲۲۲/۲۲ میں جیح مختار بتا یا ہے ؛ لیکن تحفۃ الا معی ۲۱۹/۲ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قعد کا خیر ہ میں سب کچھ پڑھ لے لیکن تشہد بھی ، درو دبھی اور دعا بھی ، پھر سلام پھیرے ، پھر دو سیرے ، پھر صرف تشہد بڑھ کر سلام پھیرے ۔

مزیدیکھا ہے کہ جماعت کی نماز میں عارضی مصلحت سے بیطریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ صرف تشہد پڑھ کرسلام پھیر دیا جائے، پھر تجدے کئے جائیں اور ڈرود ودعا ہوں، قعدہ میں تشہد کے بعد پڑھے جائیں؛ تاکہ مسبوق جان لے کہ ایم جنسی سلام ہے، مگراب طریقہ بیچل پڑا ہے کہ نماز میں صرف تشہد پڑھ کرسلام پھیر دیتے ہیں؛ بلکہ بعض کتابوں میں یہی مسئلہ لکھ دیا ہے۔ان دونوں طریقوں میں کون سامعمول ہومفتی ہہہے؟

### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صحح صورت مسكه بيه كه حضرت امام اعظم امام البحنيفة أورامام البويوسف كنز ديك قعد ما خيره مين سجده سهو ك سلام سے پہلے ہى درود شريف اور دعائيں پڑھى جائيں گى، اور سجد ه سهوك بعد جوتشهد پڑھا جاتا ہے اس ميں درود شريف اوردعائيں

نہیں پڑھی جائیں گی؛ بلکہ تشہد کے فور ابعد سلام پھیردیا جائے گا۔اس کے برخلاف حضرت امام حُمدُّ
کا قول میہ ہے کہ سجد ہُ سہو کے سلام سے پہلے درو دشریف اور دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی؛ بلکہ سہو
کے بعد والے تشہد میں آخیں پڑھا جائے گا اور ان دونوں اقوال میں سے متاخرین بالحضوص امام
کرخیؓ نے امام حُمرؓ کے قول کو ترجیح دی ہے، اور آج کل اسی قول پرفتوی ہے۔ اور حضرت الاستاذ مفتی
سعیدا حمدصا حب دامت برکا تہم نے عارضی مصلحت کہہ کر اسی مصلحت کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔
اور اس مسلد میں ایک تیسری رائے بھی ہے کہ دونوں قعدوں میں درود پڑھا جائے ،اسی کو
بعض فقہاء نے احوط قرار دیا ہے۔ (متفاد: کتاب المسائل ار ۳۲۸ ، قادئ محمود ہے کہ اسی میرٹھ)
عمارات ملاحظ فر مائیں:

ومن عليه السهو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في القعدة الأولى في قول محمد في القعدة الثانية، والأحوط أن يصلى في قعدتين. (قاضي حال على هامش الهندية ١٢١/١)

وياتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في القعود الأخيرة في المختار، وقيل فيهما احتياطا. (الدر مع الدر ٢/٢٤ ه زكريا)

وياتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو وهو الصحيح. (هداية ٣٣١/١ المكتبة البشرى كراچي)

ثم اختلفو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوات أنها في قعدة الصلاة أم في قعدة سجلتي السهو، ذكر الكرخي في مختصره أنها في قعدة سجلتي السهو، وفي الحجة وهو الصحيح. (الفتاوي التاتار حانية ٣٨٦/٢ رقم: ٢٧٤ زكريا) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول يخر ساجد أو يسبح في سجوده ثم يفعل

ثانيا كذلك ثم يتشهد ثانيا ثم يسلم، كذا في المحيط. ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و الدعاء في قعدة السهو و هو الصحيح. (الفتاوي الهندية ١٢٥/١)

اختلفو في الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعوات أنها في قعدة الصلاة أم في سجدتي السهو ذكر أبو جعفر الاستروشي أن ذلك قبل سلام السهو، وذكر الكرخي في مختصره أنها في قعدتي سجدة السهو؛ لأنها هي المقعدة الأخيرة، واختار فخر الإسلام ما اختاره المصنف. (البناية ٧٧٩/٢، وهكذا في العناية مع الفتح ١٨/١، وزكريا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۲۳ رصفر ۴۳۵ اهد الجواب صحيح بشبير احمد عفاالله عنه

## "سبحانك اللهم" كىجگه دعاء قنوت بره ه ديا؟

سوال (۳۵۰): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: عمر نے نماز کی نیت باندھی،''سبحا نک اللہم'' کی جگہ دعاء قنوت پڑھ دیا تو سجد ہُ سہووا جب ہوایا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: قنوت كوثنا كى جكد يرا صفى سي تجدة مهوواجب نه بوگا كذا تست فاد من عبارة الطحطاوي: لكن قراء ة التشهد في قيام الأولى قبل الفاتحة ..... لا سهو عليه. (طحطاوي ٢٥١)

ولو قرأ التشهد قائماً أو راكعاً أو ساجداً لا سهو عليه لأن التشهد ثناء، والقيام موضع الثناء والقراء ق. (كذاني الفتاوئ التاتارخانية ٣٩٧/٢ رقم: ٢٧٨٤ زكريا)

وذكر الناطفي في الأجناس عن محمد: لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزم. (حلبي كبير ٤٦٠، الفتاوي الهندية ١٢٧/١، البحر الرائق ١٢٢/٢، تبيين الحقائق ٤٢١، ييروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحمرسلمان منصور پوری غفرلدا ۱۳۱۷/۱۱۱۱ ه الجوات حجج شنبیراحمدعفاالله عنه

### فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں تاخیر کرنا؟

سوال (۳۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کوئی امام نماز پڑھار ہا ہوجو کہ اصل امام کی اجازت سے نماز پڑھار ہا ہو، تو اس نے سورہ فاتحہ کے بعد چند منٹ ٹھر کر کوئی سورت پڑھی، تو سورت کے پڑھنے میں دیر ہونے کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی آ جاتی ہے،اگر آئی ہے تو اس کا خلاصہ کریں؟
باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حالت نِماز مين سورهُ فاتحه كے بعد دوسرى سورة ملانے ميں بلائسى شرعى عذر كے ايك ركن يعنى تين شيخ اداكر نے كے بقدرتا خير كردينے سے تجده سهو واجب موتا ہے۔

أو فرغ من الفاتحة وتفكر أي سورة يقرأ وطال تفكره يجب عليه سجود السهو. (كبيري ٤٣٧)

ويسجد للسهو لتاخير الواجب عن محله. (حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح ٤٦٠)

اور سجدہ سہونہ کرنے کی صورت میں چوں کہ وقت کے اندر نما زنہیں لوٹائی گئی؛ اس لئے اب لوٹا نا واجب نہیں؛ البتہ تو ہدواستغفار کے ذریعہ اس کی تلافی کی جائے۔

كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوباً في الوقت وأما بعده فندبا. (شامي ٢١/٢ ه زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرلدا ۱۳۲۰،۱۳۱ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفااللّه عنه

محض جھک کرسجدہ کرنے سے رکوعِ ثانی کا حکم لگانا؟

سوال (۳۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے

میں کہ: سجدہ میں جاتے ہوئے سراورسینہ پہلے جھک جائے تو کتب فناوی میں اسے دوسرا رکوع شار کیا ہے، تو سوال میہ ہے کہ الیمی صورت میں نماز درست ہے یانہیں؟ نیز اس کی بھی وضاحت فر مادیں کہ تکرارِ فرض مفسد صلوٰ قہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: شامی کی بعض عبارات دوسر رکوع ہونے کا اشتبا ہ معلوم ہوتا ہے، اوراس بنا پراس مسئلہ میں عوام وخواص کے علم میں فرق کرنے کوشش کی گئ ہے؛ لیکن بید مسئلہ ہمارے نزد یک کل نظرہے، اس لئے کہ مخض جھک کر سجدہ کرنے میں نئے رکوع کا تحق نہیں ہوتا، بلکہ یہ جھکنا سجدہ ہی کے لئے ہوتا ہے، اسے نیارکوع سمجھنا بے دلیل ہے۔

اورره گیاتکرارفرض کامسَله تواگروا قعتاً فرض کاتکرار ہو،توسجد هٔ مهوواجب ہوتا ہے،ا گرسجدهٔ سہونه کیا تونما زواجب الاعادہ ہوگی۔

و منها (أي سنن الصلاة) أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه، و هذا عندنا وهذا إذا كان الرجل حافيا يمكنه ذلك، فإن كان ذا خف لايمكنه وضع الركبتين قبل اليدين؛ فإنه يضع يديه أولاً، ويقدم اليمنى على اليسرى، ولنا أيضاً ما ثبت عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ويضع ركبتيه قبل يديه. (سنن الترمذي رقم: ٢٢٨، بدائع الصنائع للكاساني ٤٩١/١ و زكريا)

أو كرر ركنا أو قدم الركن أو أخره، ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو. (الفتاوى الهندية ٢٦٦١، حلبي كبير ٤٥٦، شامي ٤٣١٢ ٥ زكريا، حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح ٢٠٤، كذا في التاتارخانية ٣٨٨/٢ رقم: ٢٧٥٢ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: اختر محمد سلمان منصور پورى غفر له ٢٢٤/١/٢٤ الصحيح، شمراحم عقاالله عنه

دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول گیا، پھر قومہ میں یا دآیا؟ سوال (۳۵۳): -کیافراتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جب کہ دوسری رکعت میں سورت بھول کررکوع ہی کرلیا اور رکوع کے بعد قومہ میں یا دبھی آ گیا کہ سورۃ پڑھنارہ گئ ہے؟ مگرییسوچ کر کہ بجدہ سہوسے کام چل جائے گا،سورت کا ملانا واجب ہی ہے آخر میں سجدہ سہوکرلیا، کیانماز صحیح ہوگئ؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرکوئی محض سورهٔ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا مجول جائے، اور پھر اسے رکوع میں، یا رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے اس مجول کا احساس ہوا، تو اس کے لئے اصل حکم شرعی ہے ہے کہ پہلے سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، اور اخیر میں سجدہ سہوکر لے؛ لیکن اگر اس نے واپس آ کر سورت نہیں پڑھی، اور اخیر میں سجدہ سہوکر لیا تب بھی نماز درست ہوجائے گی؛ لیکن علم کے باوجود حکم شرعی کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے اسے گناہ ہوگا۔

عن سفيان الثوري قال: إذا لم يقرأ في ركعة حتى يركع، فإنه يرفع رأسه إذا ذكر، ويقرأ ثم يسجد سجدتي السهو فإن سجد مضى. (المصنف لعبد الرزاق ١٢٧/٢ رقم: ٢٧٦٤)

ولو ترك السورة فتذكرها في الركوع، أو بعد الرفع منه قبل السجود؛ فإنه يعود ويقرأ السورة ويعيد الركوع وعليه السهو. (طحطاوي على المراقي ٢٥٠) وفي الخلاصة: إذا ركع ولم يقرأ السورة رفع رأسه وقرأ السورة وأعاد الركوع وعليه السهو. (الفتاوي الهندية ١٣٦١)

ولو قرأ الفاتحة وحدها، وترك السورة يجب عليه سجود السهو. (الفتاوى الهندية ١٠٢١، كنا في الفتاوى التاتار خانية ١٥٠٢ زوم: ٢٨٣١ زكريا) فقط واللاتعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٨٣٢/ ١٨٣٢ه الماه: المحجوبة بشير احمد عفا الله عنه

# سری اور جهری نمازوں میں علی انعکس کتنی قر اُت سے سجد ہُسہو واجب ہوتا ہے؟

سوال (۳۵۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سری اور جہری نماز وں میں علی العکس کتنی قر اُت سجد اُسہوکولا زم کر دیتی ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تين حجولُ آيول ياليكمبى آيت جرى نمازيس سرأيا سرى نمازيس جهراً يره صلينے سے بحدة سهولانم موجاتا ہے۔

عن ابراهيم قال: إذا جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه فعليه سجدتا السهو. (المصنف لابن أبي شيبة ٢٤٥/٣ رقم: ٣٦٤٩)

ومنها جهر الإمام فيما يجهر فيه والإسرار في محله مطلقاً، واختلف في القدر الموجب للسهو، والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين. (طحطاوي ٢٥١، كذا في البحر الرائق ٩٦/٢، شامي ٥٠٤/٢ و كريا، هداية مع الفتح ٥٠٤/١) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٣/١١/١١/١١ الهوالية عنه البوالية عنه الموالية عنه البوالية البوالية عنه البوالية عنه البوالية عنه البوالية عنه البوالية البوالي

فرض کی پہلی دور کعتوں میں قرائت کرنے کے بعد بھولے سے آخری رکعتوں میں قرائت کرنا؟

سوال (۳۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص چارر کعت والی فرض نماز میں پہلی دور کعتوں میں قر اُت کرنے کے بعد بھولے سے آخری دونوں رکعتوں یا کسی ایک میں بھی قر اُت کرلے تو کیا اس کے اوپر بجدہ سہو واجب ہوگا؟ مفصل تحریفر مائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: فرض كى آخرى دوركعتوں ميں مسنون يہى ہے كه صرف سور و فاتحه پڑھے؛ ليكن اگر سور و فاتحه كى ساتھ قر أت بھى كرلے، تواس سے سجد وُسهو واجب نہيں ہوتا۔ (ستفاد: فاوئل محود بيہ ۲۱۲۷)

ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (الفتاوي الهندية ١٢٦/١، تبين الحقائق ٤٧٤/١) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲٫۲٫۲۳۳ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفااللّه عنه

### سجدہ میں دونوں یا ؤں کا زمین سے اٹھ جانا؟

سے ال (۳۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں کے اٹھ جانے سے نماز میں کیا فرق آتا ہے؟ چارر کعت کی نماز میں آٹھ مرتبہ پیمل ہوا جمل کثیر کی وجہ سے نماز باقی رہی یا نہیں، جتنی نمازیں اس طرح پڑھی گئ ہیں ، لوٹانا ضروری ہے؟ اتنی دیر تک پاؤں اٹھے رہے کہ ایک مرتبہ سجان اللّٰہ پڑھا جا سکتا ہے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگردونوں پاؤں سجدے میں ایک تسبیح کے بقدرزمین پررکھے رہنے کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا تو نماز میں خرابی نہیں آئی، ہاں اگر پورے سجدہ میں ایک لمحه کے لئے بھی پاؤں یا ان کا کوئی جزوزمین پر نہ رکھے تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہولازم ہوگا۔ (ستفاد: احسن افتاد کی سرمیں اور الگ الگ سجدہ میں میمل کثیر کی تحریف میں نہیں آتا ہے۔

قال الشامي: والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية، ولذا قال في العناية والدر: أنه الحق، ثم الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب، والله أعلم. (شامي ٢٠٥/٢ زكريا، ٢/ ١٨٨ بيروت، العناية مع الفتح ٢٠٥/١، فتح القدير ٢٠٥/١)

أما وضع القدمين فقد ذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه فريضة في السجود. (هداية مع الفتح ٥٠١، شرح المنية حلبي كبير ٥٨٥) فقط واللاتعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور بورى غفر له ١٣٣٦/٢/٢ ١٣٥ه ها الجواب صحيح بشبيرا حمو عفا الدعنه

# تیسری رکعت کے لئے سیدھا کھڑ اہونے کے بعد تشہد کی طرف لوٹنا؟

سوال (۳۵۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عشاء کی نماز میں قعد ہُ اولی بھول کر کھڑے ہو گئے امام صاحب مقتدیوں کے لقمہ دینے پر امام صاحب شہد میں لوٹ آئے اور تشہد پڑھ کر باقی نماز حسب قاعدہ پوری کی ، اور آخر میں ہجد ہہو بھی کیا ، سلام پھیرتے ہی ایک صاحب کہنے گئے ؛ کہ نماز نہیں ہوئی ؛ کیوں کہ آپ سید ھے کھڑے ہوگئے سے تو پھر لوٹنا تشہد میں نہیں چاہئے تھا آپ چوں کہ تشہد میں لوٹ گئے ، اب آپ کی نماز فاسد ہوگئی ، صورت مسئولہ کی وضاحت فرمائیں ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئولہ صورت میں جبامام قعدہ اولی بھول کرسیدھا کھڑا ہو گیاتھا، تواس کے لئے بہتر یہی تھا کہوا پس قعدہ کی طرف نہ لوٹا ؛ بلکہ اخیر میں صرف سجدہ سپوکر لیتا ؛ لیکن وہ اگر لوٹ گیا اور پھر جب حسب قاعدہ نماز پوری کر کے سجد ہ سپوکر لیا، تو بھی اس کی نماز استحسا نا درست ہوگی؛ لہذا جن صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ نماز نہیں ہوئی، ان کی بات دا جج قول کے خلاف ہے۔

سها عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا ثم تذكره عاد إليه ..... مالم يستقم قائما في ظاهر المذهب وهو الصحيح. فتح. وإن استقام قائما، لا يعود لاشتغاله بفرض القيام، وسجد للسهو لترك الواجب، فلو عاد إلى القعود بعد

ذلك، تفسد صلاته لرفض الفرض - إلى قوله - وقيل: لا تفسد لكنه يكون مسيئا، ويسجد لتأخير الواجب وهو الأشبه، كما حققه الكمال وهو الحق . بحر (شامى ٤٧/٢ ٥- ٤٥ ٥ زكريا، لفتاوئ لهندية ٢٧٨١ ١٠ الفتاوئ التاتارخانية ٢٩٩٦ رقم: ٢٧٨٩ زكريا)

ومن سها وكان إماما أو منفردا عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا، وهو الوتر عاد إليه، وفي الهداية: والكنز، إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد، فإن عاد وهو إلى القيام أقرب، سجد للسهو لترك الواجب، وإن عاد بعد ما استتم قائما، اختلف التصحيح في فساد صلاته، أرجحها عدم الفساد، قال صاحب البحر: والحق عدم الفساد. (حاشية الطحطاوي على المراقي ٢٦٦ -٢٤٠، دارالكتاب ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۲٫۲ ۲٫۳۳۶ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

### تعدا دِر کعات میں شک ہو جانے برسجد ہسہوکرنا؟

سے ال (۳۵۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کسی شخص کونماز کی رکعات میں شک ہوجائے تو سجدہ سہوسے نماز ہوجائے گیااز سرنو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگر مذکور و خص کونماز میں شک پیدا ہونے کی عادت نہیں ہے، پھراتفا تی طور سے شک پیدا ہوگیا کہ تین رکعت پڑھی یا چار رکعت ، تو اس صورت میں نماز دوبار ہ پڑھنی ہوگی ، اور اگرشک پیدا ہونے کی عادت ہے، یعنی اکثر وبیشتر استنماز میں شک ہوتار ہتا ہے تو نماز فاسر نہیں ہوگی ؛ بلکہ جتنی رکعت پر ظنِ غالب ہواسی کا اعتبار کرتے ہوئے نماز پوری کرے گا۔

من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ وذلك أول ما عرض له استانف. وإن كان يعرض له كثيراً بنى على أكبر رأيه، لقوله عليه السلام: من شك في صلاته فليتحر الصواب. وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين لقوله عليه السلام: من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً بنى على الأقل. (هداية ١٦٠/١، كذا في الفتاوى التاتار خانية ٢٩/٢ وقم: ٢٨٧٨ زكريا، والحديث: أحرجه الإمام الترمذي في سننه ١٠/١ وقم: ٣٩٨، وأبوداؤد ٢٦/١ رقم: ١٠٢٠ دار الفكر بيروت)

وفي الهندية: معنى قوله أول ما عرض له، قال بعضهم: إن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسهه في عمره. (الفتاوي الهندية ١٣٠/١، كذا في الدر المحتار مع الشامي ٥٦٢/٥ - ٥٦٥ زكريا، ٤٩١-٤٠٩ ييروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲/۲/۱۹۵۳ ه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

# دورانِ نماز کسی رکن کی کمی زیادتی میں شک ہوجائے تو کیا کرے؟

الجواب وبالله التوفيق: اليي صورت مين طنِ غالب پر عمل كيا جائے گا، يعني اگر غالب بگمان موكد دونوں سجدے كئے ہيں، تو سجد هُ سهو كی ضرورت نہيں ہے، اورا گرکسی جانب غلبہ نہ موتو سجد هُ سهولازم موگا۔

رقوله لكن في السراج) استدراك عن ما في الفتح من لزوم السجود في الصورتين، وقوله: مطلقاً أي سواء تفكر قدر ركن أولا، وهذا التفصيل هو الظاهر؛ لأنه غلبة الظن بمنزلة التيقن فإذا تحرى غلب على ظنه شيءٌ لزمه الأخذ

به و لا يظهر و جه لإيجاب السجود عليه. (شامي ١٣١٢ ٥ زكريا، كذا في التاتار خانية ٢٣٢/ ٥ رقم: ٢٨٨٥ زكريا، فتح القدير ٥١٨/١ باب سحود السهو مصري) فقط والتُدتعالي اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٣٨/٨٥ الصحيح بشبر احمد عفا الدعنه

# تعدا در کعات میں شک ہوجائے تو غالب گمان پر ممل کر کے سجد ہ سہوکر ہے

سوال (۳۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں ہم بھول جا ئیں کہ ہم نے کؤی رکعت پڑھی ہے تیسری یا چوتھی ،اس کے لئے سجد ہُ سہوکر لیتے ہیں، تو کیا چربھی فرض کو دہرانا ضروری ہوگا؛ کیوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض کو دہرانا ضروری ہے سنت کونہیں، صحیح کیا ہے؟

ماسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اگربار باربھولنے کی شکل پیش آتی ہے تو غالب ظن اور یعین پڑس آتی ہے تو غالب ظن اور یعین پڑس کرتے ہوئے کم سے کم رکعت پر بنا کرنی چاہئے اور اخیر میں سجد کا سہوکر لینا چاہئے ، اور جب سجد کا سہوکر لیا اب نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ، چاہئماز فرض ہویا سنت ، اس معاملہ میں سنت اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے ؛ البتة اگر کسی شخص کو پہلی مرتبہ یا بھی بھار ایسا شک ہوتا ہے تو اسے چاہئے کہ نیت تو ڈکر از سر نونماز پڑھے ؛ تا کہ کوئی شک شبہ نہ دہے۔

وإن كثر الشك تحرى وعمل بغالب ظنه، ..... فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل، لقوله عليه السلام: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو شنتين فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث، و يسجد سجدتين قبل أن يسلم،..... وقعدو تشهد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته. (حاشية الطحطاوي على المراقي ٧٧٤)

والحديث أخرجه الإمام أبوعيسى الترمذي في سننه. (سنن الترمذي، الصلاة / باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان ٩٠/١ وقم: ٣٩٦)

وذكر في الفتاوى الخاقانية: فقال رجل صلى ولم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، قال: إن كان ذلك أول ما سهى استقبل. (حلبى كبير ٤٧٠، الفتاوى التاتارخانية ٢٩/٢ وقم: ٢٨٧٨ زكريا، هداية ٢٠/٢، الفتاوى الهندية ٢٠/١، الدر المختار مع الشامي ٥٦٠/٥ زكريا، ٤٩١- ٤٩١ يبروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه: احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲٫۴٫۴۴/۱۱ه اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### دورکعت پر بھول سے کھڑا ہو گیا بھریاد آنے پر بیٹھ گیا؟

سوال (۳۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مالا بد منہ ۵ ۵ رپرایک مسئلہ ہے کہ اگر مصلی بعد دور کعت بھول کر کھڑا ہوگیا یا یا د آنے پر بیٹھ گیا، تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی؛ لیکن دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک فاسد ہوجائے گی اور بعض کے نزدیک فاسد نہیں ہوتی ہے؛ بلکہ نماز ہوجاتی ہے، درست کیا ہے؟ باسم سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوهنيق: اس مسئله مين دونون طرح كى رواييتي بين ،اور دونون كى تصحيح كى گئى ہے؛ليكن محققين فقهاء نے عدمِ فسادكى روايت كوتر جيح دى ہے،اور مالا بدمنه كامسئله دوسرى روايت پر مبنى ہے۔

فلو أعاد إلى القعود تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض، وصححه الزيلعي، وقيل: لا تفسد لكنه يكون مسيئاً ويسجد لتاخير الواجب وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق. (شامي ٤٩/٢ و زكريا)

وإن عاد الساهي عن القعود الأول إليه بعد ما استتم قائماً، اختلف التصحيح في فساد صلاته، وارجعهما عدم الفساد؛ لأن غاية ما في الرجوع إلى

القعدة زيادة قيام في الصلاة ..... وقد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد و جعله غلطاً؛ لأنه تاخير لا رفض. (حاشية الطحطاوي مع المراقي الفلاح ٢٧ ٤ ، البحر الرائق ١٧٨/٢، شامي ٨٤/٢ كراچي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقرمجمه سلمان منصور پوری غفرله ۴۲۴/۲۸ اه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### سهوأ دویا تین رکعت پرسلام پھیردینا؟

سوال (۳۹۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں عشاء کی نماز چاررکعت فرض پڑھ رہا تھا بقلطی سے دورکعت پر سلام پھیر دیا، پھر دوبارہ چار رکعت کی نیت سے نماز شروع کی اور تین رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، پھر چار رکعت کی نیت سے تیسر کی بار نماز شروع کی اور مکمل نماز اداکی ،اگر الیباا تفاق ہوجائے کہ چار رکعت والی نماز میں دویا تین رکعت کے بعد سلام پھیر دیتواسے باقی نماز کس طرح اداکرنی چاہئے؟ کیا وہ دوبارہ چار رکعت کی نیت سے چار رکعت نماز پڑھے یا دورکعت اداکرے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: اگرکوئی شخص چارر کعات والی نماز میں دور کعت پرسلام کی تعدهٔ اولی کرنے کے بعد تیسری رکعت پر بھول سے سلام پھیر دے، تو ان دونوں صور تول میں اس سلام سے وہ شخص نماز سے خارج نہیں ہوا؛ لہذا اسے چاہئے کہ چار رکعت پوری کرکے اخیر میں سجد ہ سہوکر لے۔

عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فسلم في ركتين فقام ذو اليدين، فقال:أقصرت الصلاة؟ يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، فقال:قد كان بعض ذلك يا رسول الله عليه وسلم: الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق

ذو اليدين، فقالوا: نعم! يا رسول الله! فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. (صحيح مسلم ٢١٣/١ رقم: ٣٧٣ ، صحيح البخاري ١٣/١ رقم: ٣٢٣ )

سلم مصلى الظهر مثلاً على رأس الركعتين توهما إتمامها، أتمها أربعا وسجد للسهو؛ لأن السلام ساهيا لا يبطل؛ لأنه دعاء من وجه. (شامي ٥٩/٢ و كريا، كذا في الفتاوى التاتار حانية ٢٨٢٧ ٤ رقم: ٢٨٢٧ زكريا)

حاصل المسئلة: أنه إذا سلم ساهياً على الركعتين مثلاً، وهو في مكانه، ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم يأت بمناف عاد إلى الصلاة من غير تحريمة وبنى على ما مضى وأتم ما عليه. (حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح ٢٧٣)

و كذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب تركها ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله، وهذا إذا كانت القعدة طويلة. (شامي ١٦٤/٢ زكريا) فقط والتُّرتعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۳۸۳ ۱/۳۳۲ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

امام نے تین رکعت پرسلام پھیر دیا ، پھر کھڑ ہے ہو کر ایک رکعت پوری کی ؟

سوال (۳۱۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام نے ۴ ررکعت والی نماز میں تین رکعت پرسلام پھیر دیا اور بعد میں مقتد یوں کے کہنے سے کہ تین رکعتیں ہوئی ہیں ، امام نے خاموثی سے کھڑے ہوکرایک رکعت اور پوری کرادی اور سجد ہوکرلیا، مینماز ہوئی یا نہیں ؟ اگر ہوگئ تو سب کی ہوگئ یا کس کی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی ؟ سہوکرلیا، مینماز ہوئی یا نہیں ؟ اگر ہوگئ تو سب کی ہوگئ یا کس کی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی ؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجدواب وبالله التوفيق: اگرامام نے درمیان میں کوئی ما نع صلوة عمل (مثلاً

گفتگوا ور قبلہ سے بے رخی ) نہیں کی اور اسے خود یاد آگیا یا کسی ایسے مقتدی کے کہنے سے وہ کھڑا ہوگیا جس نے درمیان نماز ہی میں اللہ اکبر کہہ کر لقمہ دیا ہو، یعنی اس مقتدی کی نماز تکلم سے فاسد نہ ہوئی ہو، تو سجد ہُ سہو کے بعد ایسے امام اور غیر متعلم مقتدیوں کی نماز درست ہوجائے گی اور جن مقتدیوں نے نماز درست ہوجائے گی اور جن مقتدیوں نے اردو میں تکلم کر لیا ہے، ان کی نماز بہر حال فاسد ہوگئی جتی کہ اگرا مام نے بھی محض ان کی گفتگو پراعتاد کرتے ہوئے اگلی رکعت ملائی ہو، توامام سمیت سارے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوگی۔

ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع؛ لأن فيه تغيير المشروع لغو

ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم. (درمختار مع الشامي ٩١/٢ و كراچي، ٥٥٨/٢ زكريا)

يفسدها التكلم. (التنوير مع الشامي ٦١٣/١ كراچي)

أو أخـذ الإمام بفتح من ليس في صلوته. (شامي ٦٢٢/١ كراچي، شامي ٣٨١/٢ راچي، شامي ٣٨١/٢ راچي، شامي ٢٢/١ و كريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ار۱۴۸۷ اس الجوال صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

غفلت کی وجہ سے امام سے بل سلام پھیر کر بعد میں امام کے ساتھ شریک ہوکر دوبارہ سلام پھیرنا؟

سوال (۳۲۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایک شخص نے امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ تک تمام ارکان ادا کے؛ لیکن قعدہ اخیرہ میں کچھ دیر تک شرکت کے بعد غفلت کے عالم میں بیٹھے بیٹھے کبیرِ تحریحہ پررکوع یا سجدہ کرلیا، امام کے سلام پھیرنے سے قبل وہ متنبہ ہو گیا اور امام کی اتباع میں سلام پھیرا۔ تو دریافت یہ کرنا ہے کہ صورتِ مسئولہ میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح ایک شخص نے بھول کرامام سے قبل دونوں طرف سلام پھیرا، تو اس کے ساتھ ہی سلام پھیرا، تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئولد دونو ل صورتول مين مقتدى كاسمل سے گوكه نماز مين فساذبين آيا؛ اس لئے كه موجب سجده سهو جب مقتدى سے صادر موجائے تو مقتدى كى نماز موجاتى ہے؛ تا ہم بلا عذر ايسانهيں كرنا چاہئے؛ اس لئے كه ايساممل خشوع وخضوع كے خلاف ہے۔ (فقا د كامحود يدار ۱۳۸۳) مداد الفتاد كارا ۴-۲، فقاد كى رجميد ۳۲۳)

لو أتم المؤتم التشهد، بأن أسرع فيه و فرغ منه قبل إتمامه فأتى بما يخرجه من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام جاز أي صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان. (شامى ٢٤٠/٢ زكريا) فقط والترتعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۲ (۹۲۲ اه الجواب صحح بشبیراحمد عفااللّه عنه

### قعدهٔ اولیٰ میں بھول سے 'السلام' ' کہددیا؟

سوال (۳۲۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لفظ' السلام'' دو مرتبہ کہہ کرنماز کی تکمیل کرنا واجب ہے، اور عام فقہاء کے نزدیک ایک ' السلام'' کہتے ہی نماز پوری ہوجائے گی؛ کیول کہان کے نزدیک دوسرا' السلام' سنت ہے۔ (نور الایضاح ، ۷ ) ، حاشیہ)

تواب عام فقہاء کی طرف نظر کرتے ہوئے امام صاحب نے اگر چاریا تین رکعت والی نماز میں دور کعت پر بھولے سے سلام کہد یا، تو نماز نہ ہونی چاہئے؛ کیوں کہ اس وقت کوئی مقتدی آ کر دیکھے کہ امام نے ایک طرف" السلام'' کہد یا، تو اس کی اقتداء درست نہیں ہے؛ کیوں کہ نماز کی شکیل ہوچکی ہے، بعض علماء نے کہتے ہیں کہ بجدہ سہو سے نماز ہوجائے گی، کیا ہے جے ہے؟ اگر صحیح ہے تو اقتداء صحیح ہونی چاہئے نہ کہ اعادہ کرنا، جوافضل ہو، وضاحت فرمادیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قعدة اخيره من تكيلِ صلاة كي نيت سي 'السلام' كا

لفظ کہتے ہی نماز پوری ہو جاتی ہے؛ کین قعد ہ اولی میں سہواً ''السلام'' کہد دینے سے نماز کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا؛ البتہ تکرار واجب کی وجہ سے اخیر میں سجد ہُ سہووا جب ہوتا ہے، اور اس سہواً سلام کے بعد بھی اس امام کی اقتداء شرعاً درست ہے؛ کیوں کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ ( فتاو کامحودیہ ۲۵۲/۷ ڈاجیل، کتاب المسائل ارس)

سلم مصلى الظهر مثلاً على رأس الركعتين توهما إتمامها أتمها أربعاً، وسجد للسهو؛ لأن السلام ساهيا لا يبطل؛ لأنه دعا من وجه. (درمختار مع لشامي ٩/٢ ٥٥ زكريا)

وإن توهم مصلى الظهر أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسبحد للسهو ..... لأن سلامه لم يخرجه عن الصلاة. (البحر الرائق ١١١١/ كراچى) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۹٬۷٬۸٬۹۰۱ه الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

# دعا قنوت سے بل "سبحانک اللّٰهم" برِّ هنا؟

سے ال (٣٦٦): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: وتر میں دعا قبنوت کی جگہ سبحانک اللہم النح پڑھ گئے، پھر جبیا دآیا تو دعا قبنوت پڑھی، تو سجد کہ سہووا جب ہوایا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

ب مرود و الله التوفيق: دعائة وتسعيل ثنار عضي تعرفه ولازم نه

ومن لم يحسن دعاء القنوت المتقدم، قال الفقيه أبو الليث يقول: اللهم اغفرلي. (مراقي الفلاح) وفي الطحطاوي: قوله: ومن لم يحسن التقييد به ليس بشرط؛ بل يجوز لمن يعرف الدعاء المعروف أن يقتصر على واحد ذكر أفاده صاحب البحر. (طحطاوي على المراقي ٢١٠)

وليس الدعاء المشهور وذكر في البحر عن الكرخي أن القنوت ليس فيه دعاء مؤقت؛ لأنه روي عن الصحابة أدعية مختلفة، ولأن المؤقت من الدعاء يذهب برقة القلب. (شامي ٦/٢ كراچي، تبيين الحقائق ٢٥١١؛ بيروت، حاشية الطحطاوي ٣/٢) فقط والله تعالى المم كتبه: احتر محمد سلمان منصور پورئ غفر لها ١٣١١ ١٥ المجاب المحمد الجواب صحيح بشبيراحمد عقا الله عنه

# وتر میں دعائے قنوت چھوٹ گئی؟

سوال (٣١٧): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: وتر میں اگرامام دورکعت پوری پڑھے، تیسری رکعت میں الحمد للّه شریف اورکو کی سورت لگا کر رکوع سجدہ کر کے سجدہ کی انہیں؟ یا پھر دوبارہ پڑھائی جائے گی؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب و بالله التوفيق: مسئوله صورت مين وترقيح بو گئے، دہرانے كى ضرورت بين وترقيح بو گئے، دہرانے كى ضرورت نہيں ہے، دعائے قنوت بڑھنا واجب ہے، اس كوچھوڑنے كى تلافى سجد كسهوسے موجاتى ہے۔ ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهو. (الفتاوي الهندية ١٢٨/١)

أما السهو في القنوت إن ترك القنوت ساهياً ثم تذكر بعد ما سجد لا يعود إلى القيام في هذه الصورة ولا يقنت؛ بل يمضي في صلاته ويسجد للسهو في آخره وكذلك إذا تذكر بعد ما قام من الركوع مضى ولا يقنت، وفي الخلاصة: وكان عليه السهو. (الفتاوئ التاتارخانية ٣٩٨/٢ رقم: ٢٧٨٦ زكريا)

عن الحسن قال: من نسي القنوت في الوتر سجد سجدتي السهو. (السنن الكبرى للإمام البيهقي ٣٠٩/٣ رقم: ٣٩٨٣) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

01/9/1010

# فرض نماز میں قعد و اولی میں ''اللّٰهم صل علی محمد'' تک پڑھ دیا؟

سوال (۳۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے چار رکعت فرض کی نماز شروع کی ، پھر دور کعت پر بیٹھ کرتشہد کے بعد در ووشریف محمد تک پڑھ دیا ، توسجد ہم سہوواجب ہوایا نہیں؟ اللّٰهم صل علی محمد کہاں تک پڑھنے سے سجد ہم سہو واجب ہوتا ہے؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فرض نمازين اگر قعد اولى مين "وعلى آل محمد" تك در ودشريف پر هديا جو سجده سهو واجب به وجائ گا، اس سے پہلے تك پر صف سے واجب نه بوگا، اور فل نماز كے قعد اولى ميں درو دشريف پر صف سے جدا سم سهو واجب نهيں بوتا۔

عن الشعبي قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. (المصنف لابن أبي شيبة ٤٧/٣ رقم: ٣٠٣٩)

وقدمنا عن القاضي الإمام أنه لايجب ما لم يقل وعلى آل محمد، وفي شرح المنية الصغير: أنه قول الأكثر وهو الأصح. (شامي ٨١/٢ كراچي، شامي ٥٥٠٥ زكريا، كذا في التا تار حانية ٢٠٠١٦ رقم: ٣٧٩٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلدا ۱۳۱۷/۱۱ اه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

قعدۂ اخیرہ چھوڑ کریانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہونا؟

سے ال (٣٦٩): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: چا ررکعت والی فرض نماز میں قعد ہُ اخیرہ چھوڑ کریا نچویں رکعت کے لئے کھڑے ہوگئے ، پھر

پانچویں رکعت کو چوتھی رکعت مجھ کرقعدہ کرلیا،اسی دوران یا دآیا کہ بیمیری پانچویں رکعت ہے،اب کیا کرنا چاہئے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں چوں كه چوهى ركعت كے ساتھ يانچويں ركعت بھى ملالے اور سجد اس كے اب حكم يہ ہے كه چھٹى ركعت بھى ملالے اور سجد اس كے اب حكم يہ ہے كه چھٹى ركعت بھى ملالے اور سجد اس اس كے اب حكم يہ ہے كہ جھٹى دے، يہ يورى نماز نفل ہوجائے گى، فرض دوبار دو

عن حماد قال: إذا صلى الرجل خمساً ولم يجلس في الرابعة فإنه يزيد السادسة ثم يسلم ثم يستأنف صلاته. (مصنف عبدالرزاق / باب الرجل يصلي الظهر أو العصر حسماً ٣٠٣/٢ رقم: ٣٤٦١)

وإن سهى عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة – إلى قوله – وإن سهى عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة – إلى قوله – وألى قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه – إلى قوله – وتحولت صلاته نفلاً ..... فيضم الميها ركعة سادسة. (هداية باب سجود السهو ١٩٥١، درمختار مع الشامي ١٥٥١، و كريا، الميها ركعة سادسة. (هداية باب سجود السهو ١٨٥٠، درمختار مع الشامي ١٨٥٠، و كريا، كراحي، البحر الرائق ١٨٢/٢ - ١٨٢، تبيين الحقائق ١٥١، ٤٠ - ١٨٤) فقط والتارتعالي اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٠، ١٣٢٠ هـ الجواب صحيح بشيراحم عفاالله عنه

# ا مام کا قعد ہُ اول چھوڑ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو کر بیٹھنا اور مقتد یوں کا کھڑے رہنا؟

سے ال (۳۷۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: امام صاحب عشاء کی نماز میں قعدہ اولی چھوڑ کر تیسر کی رکعت کے لئے کھڑے ہوگئے، اور مقتدی بھی کھڑے ہوگئے، پھرامام صاحب خود ہی چیچے سے لقمہ دینے پر قعدہ اولی کی طرف لوٹ گئے؛ کیکن مقتدی کھڑے ہی رہے وہ نہیں لوٹے ، امام صاحب قعدہ اولی سے کھڑے ہوئے بقیہ

نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہوکر لیا معلوم پیر ناہے کہ کیاا مام صاحب کا لوٹناضیح تھا؟ اور جومقتدی امام صاحب کے امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوکر پھر قعدہ اولی کی طرف نہیں لوٹے بقیہ نماز امام صاحب کے ساتھ مکمل کی ، کیاان مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگئ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں امام صاحب کو تعدهٔ اولی کی طرف لوٹ انہیں چاہئے تھا؛ بلکہ صرف اخیر میں سجدہ سہوکر لینا کافی تھا؛ لیکن صحیح قول کے مطابق لوٹنے کے باوجو دنماز فاسد نہیں ہوتی اور اخیر میں سجدہ سہوکر لینے سے غلطی کی تلافی ہوگئی، اور جومقتدی امام صاحب کے ساتھ قعدہ اولی کی طرف نہیں لوٹے انہوں نے اچھا کیا ان کی نماز درست ہوگئی اور مقتدیوں کو ایسی غلطی میں امام کی انباع نہیں کرنی چاہئے۔

فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته ...... وقيل: لاتفسد لكنه يكون مسيئا، ويسجد لتاخير الواجب، وهو الأشبه كما حققه الكمال، وهو الحق. (لدرالمحتار ٢٩٨٢ زكريا، الفتاوي الهندية ٢٧٨٩، الفتاوي التاتار حانية ٣٩٩٨ رقم: ٢٧٨٩ زكريا)

ولو عاد الإمام يعني إلى القعدة الأولى بعد ما قام لا يعود معه القوم تحقيقاً للمخالفة. (منحة الخالق على البحر الرائق ٢٠١/، حلى كبير ٥٩٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور پورى غفر له ار٢٠٠/٣٠١ هـ البحد شبيراحمد عفا الله عنه

تین رکعت پرسلام پھیر کر بات کرنے سے پہلے یادآ یا کہ ایک رکعت باقی ہے؟

سوال (۳۷۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: تین رکعت پڑھ کردونوں طرف سلام پھیر دیا، مگر ابھی بات یا سید قبلہ سے نہیں پھراتھا کہاں کو یاد آگیا کہا کیدکعت باقی ہے، تو ایسی صورت میں اسی نیت پر بنا کرلے یاد و بارہ نماز پڑھنا واجب ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين اگرسلام پيمر نے كے بعد اگركوئى منافى صلوة عمل نہيں كيا ہے، تواس پر چوشى ركعت كى بناكر كا اور اخير ميں تجدة سهوكر كا دفق صلوة عمل نہيں كيا ہے، تواس پر چوشى ركعت كى بناكر كا اور اخير ميں تحدول عن القبلة أو يتكلم فيسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة مالم يتحول عن القبلة أو يتكلم لإبط الها التحريمة، وقيل: التحول لا يضره مالم يخرج من المسجد أو يتكلم.

(مراقي الفلاح ٢٥٧)

حاصل المسئلة: أنه إذا سلم ساهياً على رأس الركعتين مثلاً وهو في مكانه ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم يأت بمناف عاد إلى الصلاة من غير تحريمة وبنى على مضى وأتم ما عليه، وأما إذا انصرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد ولم يأت بمناف فكذلك؛ لأن المسجد كله في حكم مكان واحد. (حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح ٢٥٧، لبحر الرائق ١٩٦/٢ رشيدية، طحطاوي على لدر المحتار ٥١١، غنية لمستملي ٤٦٢ لاهور)

اوراگر رکعت کے رہ جانے کے بعد نما زمیں شک ہور ہاہے تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نما زمکمل ہوگئی ۔

عن الحسن قال: إذا شكه بعد الانصراف فلا بأس به. (المصنف لعبدالرزاق 1۸۸۲ رقم: ۲۸۸۶ زكريا)

وإذا شك بعد السلام أو قبل السلام لكن بعد ما فرغ من التشهد يحكم بالجواز ولا يعتبر هذا الشك. (الفتاوى الهندية ١٠٠١) فقط والتدتعالى اعلم كتبه: احترمح سلمان ضور يورى غفر له ١٣٢١/٢/١٨٥ ه

ً الجواب صحيح بشبيرا حمد عفاالله عنه

مغرب کی نماز میں قعدہ نہ کر کے بھولے سے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا؟

**سے ال** (۳۷۲): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلہ ذیل کے بارے

میں کہ: مغرب کی نماز میں قعدہ اولی میں بیٹھنے کے بجائے امام صاحب سیدھے کھڑے ہوگئے مقتدیوں کے لقمہ پر دوبارہ بیٹھے، پھراخیر میں سجدہ سہوکیا گیا، نماز ہوگی یانہیں؟ پچھلوگوں نے کہا کہ نماز ہوگئی، اور پچھلوگوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی، اس کے بعد دوبارہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، تو کیااس صورت میں پہلی والی نماز ہوگئ تھی یااخیر والی نماز ہوئی ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: مسئوله صورت مين امام جب كه كرا الهوكيا تها، تواسه قعدهٔ اولى كي طرف لوث كرنهين آنا چا بيخ تها؛ ليكن اگر لوث آيا ورسجدهٔ سهو بهى كرليا، توبيه بهلى نماز درست به وگئى، بعد مين نماز پرشيخ كي ضرورت نهين تهي -

وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبر وسجد سجلتين، وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. (سنن النسائي ١٣٧/١ رقم: ١٢١٨) سها عن القعود الأول من الفرض، ثم تذكره عاد إليه مالم يستقم قائما في ظاهر المذهب وهو الأصح. (فتح) وإلا أى وإن استقام قائماً لايعو د لاشتغاله بفرض القيام، وسجد للسهو لترك الواجب، فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته، وقيل: لاتفسد لكنه يكون مسيئاً، ويسجد لتاخير الواجب وهو الأشبه، كما حققه الكمال وهو الحق. (شامي ٢١٧٤ه- ٩٥ زكريا، فتاوئ الفتاوئ الهندية ١١٧٧١) وإن عاد الساهي عن القعود الأول إليه بعد ما استتم قائماً، اختلف وإن عاد الساهي عن القعود الأول إليه بعد ما استتم قائماً، اختلف التصحيح في فساد صلاته، وارجعهما عدم الفساد؛ لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة.... وقد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد وجعله القعدة زيادة قيام في الصلاة..... وقد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد وجعله

كتبه:احقر مجرسلمان منصور پورى غفرلها ۱۳۲۷/۲/۱۱ه الجواب صحيح شبيراحمدعفاالله عنه

**غلطاً؛ لأنه تاخير لا رفض**. (حاشية الطحطاوي مع المراقى الفلاح ٢٧ ٤ ، البحر الرائق ١٧٨/٢،

شامي ۸٤/۲ كراچي) **فقط واللّدتعا لياعلم** 

## دورانِ نماز گفتگو کرنے والی حدیث منسوخ ہے

سوال (۳۷۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رکعت نما زیڑھائی، کھرسلام پھیر دیا، پھرسلام پھیر نے کے بعد صحابہ نے اس کی اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سجدہ سہوکیا اور نما زنہیں دہرائی، یااسی طرح دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھائی اور گھر تشریف لے آئے، پھر صحابہ نے اطلاع دی تو آپ نے آکر سجدہ سہوکیا اور نمازنہیں دہرائی، تو ایسا کر نااب بھی صحیح ہے یانہیں؟ اگر نہیں صحیح ہے تو اس حدیث کا جواب اگر منسوخ ہے تو اس حدیث کا جواب اگر منسوخ ہے تو ناسخ حدیث مع ترجمع تحریفر مائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: ابتداءاسلام مين نمازك دوران گفتگوكرنى اجازت تحى، جوحديثين آپ نقل فرمائى بين، ده اسى زماندى به، بعد مين جب دوران نماز گفتگو كرنا كاختم منسوخ موگيا تواب مذكوره حديثول كے مطابق عمل كرنا جائز نهيں رہا، اوراس مسكد مين ناتخ حديث درج ذيل ہے:

عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُوْمُوا لِللهِ قَانِتِينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. (صحيح مسلم ٢٠٤١) فقط والله تعالى المكلام. (صحيح مسلم ٢٠٤١)

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۴۷/۸/۹۱ هد الجواب صحیح شبیراحمدعفااللّاعنه

### قعد هٔ اولی کئے بغیر کھڑا ہو گیا؟

سوال (۳۷۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: قعد وُ اولیٰ کے ترک کے بعد لوٹ کرآنا کیسا ہے؟ آیا سجدہ سہوسے نماز ہو جائے گی یا اعاد وُ

صلاة ضروري ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اصل مسله يهى جهاركر چاريا تين ركعت والى فرض نماز ميں قعدة اولى بحول كر كھڑا ہوجائة وقعده كى طرف نه لوٹ؛ بلكة خر ميں بحدة ہوكر لے ؛ كين اگر العلمى كى وجه سے لوٹ آ يا اور آخر ميں بحدة ہوكر ليا تو بحى نماز درست ہوجائى، فقوى اسى پر ہے۔ سها عن القعود الأول من الفرض، ثم تذكره عاد إليه مالم يستقم قائما في ظاهر المذهب و هو الأصح. (فتح) وإلا أى وإن استقام قائماً لا يعود لا شتغاله بفرض القيام، وسبجد للسهو لترك الواجب، فلو عاد إلى القعود بعد ذلك بفرض القيام، وسبجد للسهو لترك الواجب، فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته، وقيل: لا تفسد لكنه يكون مسيئاً، ويسجد لتا خير الواجب و هو الأشبه، كما حققه الكمال و هو الحق. (شامي ٢٠٧١ه ٥- ٥٤ و ركريا، فتاوى الفتاوى الهندية

املاه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۸۸ اس ۱۴۳ هه الجواب صحیح شبیر احمد عفاالله عنه

### نماز میں فسادوا قع ہوجانے برنمازتوڑ نا؟

سوال (۳۷۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:کسی وجہ سے نماز میں فسادوا قع ہوگیا،تو کیانماز کوآ خرتک مکمل کرے پھر نماز کولوٹائے یا پہری میں نماز کوتوڑ دے؟

#### باسمه سبحانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نمازيين كسطرح كافساد مرادب؟ اگرايسافساد بحس سے نما زباطل موجاتی ہے، مثلاً وضولوٹ جائے اور بناء كی نبیت نہ موتو الي صورت ميں نمازخود بخو دلوث مي جائے گی، اور بعد ميں دوباره پڑھنی موگی، اور اگر ترك واجب وغيره كی وجہ سے فساد

واقع ہواہوتواس کی تلافی سجد ہ سہوسے ہو سکتی ہے؛ لہذا بھی میں نماز توڑنے کی اجازت نہ ہوگی ؛ بلکہ اخیر میں سجد ہُ سہوکرنا ہوگا۔

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُبُطِلُوا اَعُمَالُكُمُ ﴾ [محمد: ٣٣]
عنعائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان. (السنن اكبرى للبيهتي ٣٠٤٣ رقم: ٣٩٦٧)
لها واجبات لا تفسد بتركها وتعاد وجوباً في العمد والسهو إن لم يسجد
له. (درمختار مع الشامي ١٤٦/٢ زكريا، الفتاوى التاتار خانية ٣٨٧/٢ رقم: ٢٧٥١ زكريا)

كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. (شامي ١٤٧/٢ زكريا) لأنه لإ صلاح ما فات أي ما ترك من الواجبات في محله. (شامي ٣٩/٢ وكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۸۲۱ ۱۳۳۳ اه الجوال صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

دوران نمازا مام کوحدیث لاحق ہوگیا، جب کہاس پر سجبر ہسہو واجب تھا؟

سوال (۲۷۲):- کیا فرماتے ہیں علاء کرام ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک امام نما زیڑ ھارہا تھا،اس پر کس وجہ سے سجدہ واجب ہو گیا؛ لیکن دورانِ نما زاسے حدث لاحق ہواوراس نے اپنانا ئب بنادیا ہتو اب سوال ہے ہے کہ بینا ئب اپنی نماز کے تم پر سجدہ سہوکرے گایا نہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب بالله التوفيق: مولصورت مين امام كى نيابت كرف والشخص پرسجدة سهوداجب ہے؛ كيوں كدوه لورى نماز مين اصل امام كانائب ہے، اور اس كى نماز مكمل كرنے والاہے؛ لهذا جب امام پرسجدة سهوداجب ہوا، تونائب پر بھى واجب ہوگا؛ البتة اگر سجدة سهوكا وجوب ايسا ظاہر ہوا

کہنائب پہلے سے علم میں ہو، تب تو مسئلہ بالکل واضح ہے؛ لیکن اگر و جوب سجد ہ سہوکا سبب خفی ہواور صرف امام کے علم میں ہو، مثلاً اس نے چار رکعت والی نماز فرض نماز کے قعد ہ اولی میں تشہد کے بعد درود پڑھ لیا ہو، تو ایسی صورت میں اصل امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نائب کواشارہ سے سجد ہ سہوکی بات سمجھا دے، زبان سے پچھ نہ کہے اور اشارہ کے لئے فقہاء سے دو با تیں منقول ہیں، اول بید کہ انگل سے سیدنہ کی طرف اشارہ کرے، دوسرے بید کہ گردن کو دائیں، بائیں گھما کراشارہ کرے۔ الغرض کوئی بھی ایسا اشارہ ہونا چاہئے کہ جس سے امام کو پیتہ چل جائے کہ امام (اول) پر سجدہ سہودا جب تھا۔

وإذا أحدث الإمام وقد سها فاستخلف رجلا سجد خليفته للسهو بعد السلام لقيامه مقام الأوّل، وإن سها خليفته فيما يتم أيضا كفاه سجدتان لسهوه ولسهو الأوّل، كما لوسها الأول مرتين. (الفتاوي التاتار حانية ٢٥/٦ زكريا)

من سبقه حدث و كان إماما فإنه يستخلف رجلا مكانه يأخذ بثوب رجل المحراب أو يشير إليه، ولو تكلم بطلت صلاتهم، ولو ترك ركوعاً يشير بوضع يده على ركبتيه ..... وللسهو على صدره، وقيل يحول رأسه يميناً وشمالا، كذا في الظهيرية. (البحر الرائق ٣٦٩/١ كراچي) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محمسلمان منصور يوري ١٨٣٥ مرسماك

اه ۱۰ سر عمر عمان مسور پوری ۱۰ ۱۸ مردد. الجوات صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

مسبوق نے بھول کرا مام کے ساتھ سلام پھیردیا؟

سوال (۷۷۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی مسبوق بھول کرا مام کے ساتھ سلام پھیردے پھراس کے بعداس کو یاد آیا، تواس کا کیا حکم ہے؟ سجد ہُسہو واجب ہوگایانہیں؟

باسمه سجانه تعالي

البواب وبالله التوفيق: الرمسبوق شخص نے بھول سے سلام پھیردیا تواس کی تین صورتیں ہیں:

- (۱) امام سے پہلے سلام پھیرا۔
- (۲) امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا۔
- (۳) امام کے بعد سلام پھیرا (جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے) توان میں پہلی اور دوسری صورت میں مسبوق پر سجد ہ سہوواجب ہیں ہےا ور تیسری صورت میں واجب ہے، خواہ ایک طرف سلام پھیراہویادونوں طرف پھیر دیا ہو۔

عن إبراهيم في الرجل يفوته من الصلاة شيء ثم يسلم ناسياً قال: يقوم، في بني، ثم يسجد سجدتي السهو. (مصنف عبدالرزاق، الصلاة / باب هل على من حلف الإمام سهو ٣١٦/٢ رقم: ٣٥١١)

ومن أحكمامه أنه لو سلّم مع الإمام ساهياً أو قبله لا يلزمه سجود السهو؟ لأنه مقتد وإن سلّم بعده لزمه. (البحر الرائق ٢٦٢٦، الفتاوي التاتار حانية ٢٦٦٦ رقم: ٢٨٦٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۲/۵ ه

### مسبوق کا مام کے ساتھ سجدہ سہو پرسلام پھیرنا؟

سوال (۳۷۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کے سلام میں میں معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ ابھی اس کی نماز ململ نہیں ہوئی مطابقت کرے، تو کیااس کی نماز فاسد ہوجائے گی؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسبوق اگراهام كساته هوا سجده سهو پسلام پهير در البحواب وبالله التوفيق: مسبوق اگراهام كساته مين داخل ہے۔ در البه وقال البه وقال البه والبه مطلقاً، سواء كان السهو قبل الاقتداء أو

بعده، ثم يقضي ما فاته. (شامي ٤٦/٢ه و كريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه ذا حقر محمسلمان منصور پورى غفرله ٢٢٨/ ١/٢٢مـ ه الجواب صيح بشبيراحمد عفاالله عنه

### مسافرنے جاررکعت پڑھا دی اور سجبرہ سہونہ کیا؟

سوال (۱۳۷۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: زید مسافر تھا اور کسی گاؤں میں پڑھانے کی بات چیت ہوچکی تھی جب دوسرے دن اس گاؤں میں پڑھانے کی جات چیت ہوچکی تھی جب دوسرے دن اس گاؤں میں پہنچا تو بطور امتحان مسافر ہونے کی حالت میں ظہر وعصر کی نماز بھولے سے بجائے قصر کے پوری چار کھت پڑھادی اور قعد ہ اولی بھی کیا تھا اور عصر کی تیسری یا چوتھی رکعت میں یا وآ گیا تھا کہ میں مسافر ہوں جب بھی سجد ہ سہونہیں کیا تو کیا نماز ہوگی یانہیں؟ اور اگر بیا علان کیا جائے کہ نماز نہیں ہوئی اپنی اپنی نمازیں لوٹالیں تو فتہ کا اندیشہ ہے تو الی حالت میں کیا کیا جائے ؟ نیز مقتدی حضرات میں سے پچھراہ گیر بھی تھے، ان کا پیٹھین کہاں کے تھے اگر نماز نہیں ہوئی تو ان کا کیا ہوگا؟ بسمہ سجانہ تعالی

البحواب و بسالیه التوهنیق: جبزیدنے بحالتِ مسافرت چاردکعت نماز پڑھادی اور دورکعت پرقعدہ کرلیا، توخو دزید کا فریضہ تو ادا ہو گیا؛ لیکن چوں کہاس نے تاخیر سلام کی بناپر واجب سجدہ سہونہیں کیا، اس لئے قولِ راجے کے مطابق اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔

اوراس کے پیچیے پڑھنے والے تمام مقتد یوں کی نماز فرض ادانہیں ہوئی ؛لہذا زید پرضروری ہے کہ مقتد یوں کی نماز فرض ادانہیں ہوئی ؛لہذا زید پرضروری ہے کہ مقتد یوں میں سے جتنے لوگ مل سکیس ، فسادنما زکی اطلاع دینے گئے اوران کواطلاع دینے کی کوئی صورت نہیں ہے ،ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے۔ (فاوی دارالعلوم ۲۸/۳)

لو اقتمدى مقيمون بمسافر وأتم بلا نية إقامة وتابعوه فسدت صلاتهم لكونه متنفلاً في الأخريين. (شامي ٨١/١ ٥ ١ ١ ٢ زكريا)

يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو بالقدر الممكن بكتاب

أو رسول على الأصح لو معنيين وإلا لا يلزمه - إلى قوله - لكونه عن خطأٍ معفو عنه. (تنوير على الشامي ٩١/١ ٥ كراچي، شامي ٣٤٠/٢ زكريا)

فإن صلى أربعاً وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته والأخريان نافلة ويصير مسيئاً لتاخير السلام، وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت، كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية ١٣٩/١) البحر الرائق ٢٠٩/٦) فقط والله تقالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله

۵ ارو ره ۱۳۱۵

### قعدهٔ اولیٰ میں بار بارتشهدیڑھنا؟

سوال (۳۸۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آ دمی نے التحیات پڑھنی میں کہ: آ دمی نے التحیات پڑھنی شروع کی، تھوڑی ہی پڑھی پھر ذہن کہیں چلاگیا، پھر شروع سے پڑھنی شروع کی تھوڑی ہی پڑھی پھر ذہن کہیں چلاگیا، پھر شروع سے پڑھنی شروع کی تواس شخص پر سجدہ سہووا جب ہوگا یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب و بالله التو هنيق: اگر قعدهٔ اولى مين كوئى شخص تشهدكوبار بارشروع سے پڑھتا ہے قیام میں تاخیر ہونے كی وجہ سے اس پر سجدهٔ سهولا زم ہوگا، اور اگر قعدهٔ اخیره میں تشهدكو باربار پڑھتا ہے ہواس كی وجہ سے سجدهٔ سهولازم نه ہوگا۔ (متفاد: احسن الفتادى ۲۹/۴)

لو كرر التشهد في القعدة الأولى، فعليه السهو لتاخير القيام -إلى قوله - ولو كرر التشهد في القعدة الأخيرة، فلا سهو عليه. (البحر الرائق ١٧٢/٢- ١٧٣ زكريا، الفتاوى العتارخانية الفتاوى العاتارخانية ١٠٢١، كذا في الحاشية الطحطاوية ٢٦١، حلبي كبير ٢٦٠، الفتاوى التاتارخانية ٢٠١٤، وقم: ٢٧٩٤ زكريا) فقط والدّنة تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۸ ۱۸۸ اهد الجواب صحیح شبیراحمد عفااللّه عنه

# ا گرسجدهٔ سهومین سهوهوجائے تو کیا حکم ہے؟

سےوال (۳۸۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر سجد ہ سہو میں سہو ہوجائے یعنی یہ یاد نہر ہے کہ میں نے دو سجد سے ہیں یانہیں؟ یاتشہد ہوگی ہے کہ نہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نماز ہوگی یانہیں یا دوبارہ سے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا یا پھر سے سہو کے اندر ہی سہوکرنا ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگر بجدهٔ سهو میں سهو ہوجائے اور غالب گمان ہو کہ سجد میں سہو ہوجائے اور غالب گمان ہو کہ سجد م سہونہیں کیا ہے، تو سجد هُ سہوکر کے سلام چھیردے، اور اگر کسی ایک جانب گمان غالب نہ ہونے پائے تو بہتر ہے کہ نما زکا اعادہ کرلے۔

عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - و طرفه - وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. (سنن أبي داؤد، الصلاة / باب إذا صلى حمساً ١٤٦/١ رقم: مدار الفكر بيروت)

إذا شك في صلاته عمل بغالب ظنه إن كان له ظن للحرج أي في تكليفه بالعمل اليقين. (شامي ٦١/٢ و زكريا)

ولو ظن الإمام السهو فسجد له فتابعه، فبان أن لا سهو، فالأشبه الفساد لاقتدائه في موضع الإنفراد (درمختار) وقيل: لا تفسد وبه يفتى. وفي البحر عن الظهيرية: قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد؛ لأن الجهل في القراء غالب. (درمختار مع الشامي / باب الإمامة قبيل باب الاستخلاف ٢٥٠/٢ زكريا، شامي ٥٩٥/١ كراچى، حلبي كبير ٥٤٥) فقط والله تعالى اعلم

املاه :احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ مر۱۳۳۴ اهد الجواب صحیح بشبیراحمد عفاالله عنه

### سجرهٔ سہوکے وجوب کے بغیرسجدہ سہوکرنے سے نماز کا حکم؟

سے ال (۳۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ:سجد ہسپوکے وجوب کے بغیرا گرسجد ہسپوکرلیا گیاتو نماز کی صحت پراس کا کیااثر ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب میں حکیم الامت المتوفیق: اسی طرح کے سوال کے جواب میں حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی فرماتے ہیں کہ 'نماز ہوجائے گی ، اگر دونوں طرف سلام پھیرا ہے تو اعادہ واجب نہیں، اور اگر ایک طرف سلام پھیرا ہے تو چوں کہ ایک واجب بعنی سلام ثانی ترک کردیا،اعادہ واجب ہوگا'۔ (امدادالفتادی اردی)

حضرت موصوف یہ نے اس فتو کی کے متعلق کوئی عربی عبارت نقل نہیں فر مائی ؛ لیکن تلاش کے بعد بدائع الصنائع کے ایک اصول سے مذکورہ حکم کی تائید معلوم ہوئی کہ اگر ایک سلام پھیر کر بلا ضرورت سجد ہ سہوکر ہے قوجوں کہ سجد ہ سہومیں اشتغال صحیح نہیں ہے، اس لئے وہ ایک سلام نمازی کو تحریبہ سے خارج کردے گا، اور جب آ دی تحریبہ ہی سے خارج ہوگیا تو اب سجدہ سہوسے ترک واجب (سلام ثانی) کی تلافی نہیں ہوگئی؛ لہذا اعادہ واجب ہوگا، اور جب دونوں طرف سلام کھیرکر سجد ہ سہوکرے گاتو اس وقت اگر چہ سجدہ سہوکا سابقہ نماز سے تعلق منقطع ہے؛ لیکن چوں کہ کوئی واجب ترک نہیں ہوا؛ اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

فإن اشتغل بسجدتي السهو وصح اشتغاله بهما تحققت الضرورة إلى بقاء التحريمية فبقيت وإن لم يشتغل لم تحقق الضرورة فيعمل .....السلام في الإخراج عن الصلاة وإبطال التحريمة عمله. (بدائع الصنائع ١٧٤/١) فقطوا للاتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مصور يورى غفرله

21/7/9/17/10

# بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کاسجدہ سے اٹھ کرنیت باندھنے کے بجائے رانوں پر ہاتھ رکھنا؟

سوال (۳۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید بیٹھ کرظہر کے چار فرض پڑھ رہا تھا، پہلی ہی رکعت میں بھول سے بجدہ سے اٹھ کر بجائے ہاتھ باندھ نے دونوں ہاتھا بنی رانوں پر رکھ لئے ، کچھ در بعد یاد آنے پر پھر باندھ لئے ، پھر دوسری رکعت میں سجدہ سے اٹھ کر ہاتھ بجائے رانوں پر رکھنے کے اور التحیات پڑھنے کے باندھ لئے ، اور الحمد شروع کر دی ، پھر یاد آنے پر دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر التحیات پڑھی ، پھر بقیہ ہر رکعت مکمل کر کے چار رکعت پر سلام پھیردیا، مگر سجدہ سہونہیں کیا، کیا ایسی صورت میں نماز درست ہوگئی اسحدہ سہوواجے تھا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں زید نے جب کہ پہلی رکعت میں سجد ہے ہے اسے وبالله التوفیق: مسئوله صورت میں زید نے جب کہ پہلی رکعت میں سجد ہے ہے اٹھ کر ہاتھ با ندھ کے بجائے سہواً ہاتھ رانوں پر رکھ کر تین شیخ کے بقد رونت گذر نے سے پہلے اس نے ہاتھ باندھ لئے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہولا زم نہیں ہوا؛ البتہ دوسری رکعت میں سجدہ سے اٹھ کر بجائے ہاتھ رانوں پر رکھ کرالتحیات پڑھنے کے ہاتھ باندھ لئے اور الجمد شریف شروع کر دی تھی، پھریا دا آنے پراس نے ہاتھ رانوں پر رکھ کرالتحیات پڑھنی شروع کی ، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہولازم ہوگا اور سجدہ سہونہ کرنے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ (فاوی مجمودہ پڑ السی کے ۲۳۳۷۔ ۲۳۳)

أما التقديم والتأخير فلأن مراعات الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة ووجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب. (الفتاوى التاتار خانية ٣٨٩/٢ زكربا، الفتاوى الهندية ٢٦/١) قو له: وجب عليه سجو د السهو إذا شغله التفكر عن أداء واجب بقدر

ركن و هو مقدر بثلاث تسبيحات. (طحطاوي على المراقي ٤٧٤ أشرفية)

إذا قرأ الفاتحة مكان التشهد أو قرأ آية من القرآن فعليه السهو، وكذا إذا بدأ في موضع التشهد بالقراءة ثم تشهد فعليه السهو. (الفتاوي التارتار خانية ٩٧/٢ رقم: ٢٧٨١ زكريا)

فلو عاد إلى القعود بعد ذلك أي بعد ما استقام قائماً تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي، وقيل: لا تفسد، لكنه يكون مسيئاً أي يأثم ويسجد لتأخير الواجب وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق. (درمختار مع الشامي ٤٩/٢ ٥ و زكريا)

وفي الشامي: إذا كان الوقت صالحاً أي لأداء تلك الصلاة فيه. ثم رأيته في البدائع: علّل هذا بأن السجدة تجبر النقصان المتمكن فجرى مجرى القضا وقد وجبت كاملة فلا تقضى بالناقص. (شامي ٢٠٢١ه و ركريا) فقط والترتعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٨١٢ ١٦٣ اله الجواب صحيح بشبيرا حمد عفا الله عنه

دوسری رکعت میں سورت کے بجائے التحیات یا درود تشریف برٹ صنا

سوال (۳۸۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے
میں کہ: کسی مخص نے پہلی رکعت کے سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسری رکعت میں سورت سے پہلے
التحیات یا درود شریف شروع کردیا، یا نوافل کی دوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں ایسا کیا، تو کیا سجدہ سہوکر ناوا جب ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مذكوره صورت مين سجده سهووا جب ہے؛ كيول كه يه سورت يرصح كامحل ہے، جس كا يرسجده سهولا زم

آئےگا۔

و ذكر الناطفي في الأجناس عن محمد : لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو وبعدها يلزمه، قال السروجي وهو الأصح؛ لأنه محل قراءة السورة فقد أخر الواجب أيضاً. (غنية المستملي ٢٠) الفتاوى الهندية ٢٧/١ ١ البحر لرائق السورة فقد أخر الواجب أيضاً. (غنية المستملي ٣٩٧١ وقم: ٤ ٢٧٨ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد المان منصور يورى غفر له ١٩٢١ (٣٢٠ ١٩٢٨ عفا الله عنه الجوائع عنه الله عنه الجوائع عنه الله عنه الجوائع عنه الله عنه المحمد الم

# قعدهٔ اخیره میں التحیات اور درود نثریف پڑھنے کے بعد دریتک خاموش رہنا؟

سوال (۳۸۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی نے قعد ہُ اخیرہ میں التحیات، درود شریف پڑھنے کے بعد سلام نہیں چھیرا؛ بلکہ کسی سوچ میں دریتک خاموش رہا، تو اس پر سجدہ سہووا جب ہوگا۔ (سائل سجدہ ہو بحوالہ بیری ۴۳۷)

کیا مذکورہ مسلمتی ہے؟ جب کہ اصول یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد سہو ہوجائے تو سجد ہُسہودا جب نہیں۔ (آپ کے مسائل ادران کاعل۳۸۸۳)

التحیات کے بعد قعد ہُ اخیرہ میں دیر تک خاموش رہا تو اس پر سجد ہُ سہو و جب نہیں۔(مسائل نماز، بحوالہ شای ۷-۷، قا دلی رجمیہ ۱۹/۵، عالمگیری ۱۸/۱) مذکورہ نمبر۲ راور ۳ رمیں سے کونسا مسکلہ سیجے ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسائل سجده سهوسے جومسلہ کبیری کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے،اس کی عبارت بیہے:

وإن سها عن السلام يعني بالسهو عن السلام بأنه أطال القعدة الأخيرة

ساکتاً قدر أداء رکن أو أکثر علی ظن أنه خوج من الصلاة ثم علم أنه لم یخوج ولم یسلم فسلم یسجد للسهو لتاخیره الواجب. (کبیری ۴۳۷، مسائل سحدهٔ سهو ۷۷)

اور آپ کے مسائل اور ان کاحل ۳۲۸/۲ میں جواصول لکھا گیاہے کہ قعد کا خیرہ میں التحیات کے بعد سہو ہوجائے تو سجرہ سہو واجب نہیں ، یہ بغیر کسی حوالہ کے مذکور ہے۔ نیز عربی کتا بول میں بھی ایسا کوئی اصول نظر سے نہیں گذرا۔

اور''مسائل نما ز''میں جن کتابوں کے حوالہ سے مذکورہ صورت میں سجد ہ سہوکا وجب نہ ہونا کھا ہے، بیچ نہیں ہے؛ کیوں کہ شامی میں سجد ہ سہو کے وجوب کا اثبات ہے۔

كما قال الشامي: فقيل ما لزم منه تاخير الواجب أو الركن عن محله بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصح.

وقال أيضاً: ودخل في قوله أو عن أداء واجب ما لو شغله عن السلام لما في الظهيرية: لو شك بعد ما قدر التشهد أصلى ثلاثاً أو أربعاً حتى شغله ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السهو .....، وعلله في البدائع: بأنه أخر الواجب وهو السلام. (بدائع الصنائع ٢/٢٦، من شامي ٥٦٢/٢ زكريا)

كما قال: وإذا قعد المصلي في صلاته وتشهد ثم شك أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً حتى شغله ذلك عن التسليم ثم استيقن أنه صلى أربعاً فأتم صلاته فعليه سجود السهو. (الفتاوي الهندية ١٩٨١)

اور فآوی رحیمیہ کا جوحوالہ دیا گیاہے وہ غلط ہے؛ بلکہ اسی نوعیت کا مسئلہ فتاوی رحیمیہ ۸۸ اپر موجود ہے، جس میں سجد ہ سہو کے وجوب کی ففی کے بجائے اثبات ہے۔

لہذا مذکور ہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ مسائل سجد ہ سہو کا مسئلہ سجح ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۷۲، ۱۷۲۰ھ

الجواب صحیح بشبیراحمد عفااللہ عنہ

قعدة اخيره ميں سلام سے پہلے تين تسبيحات كے بقدر خاموش رہنا؟

سے ال (۳۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص تشہد، در ود شریف اور دعاء کے بعد بقد رتین تسبیحات خاموش رہتا ہے، تو تاخیر واجب سلام کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں، اور اگر سجد ہ سہو واجب ہے تو پھر سلام کے لئے دوبارہ تشہداور درود شریف وغیرہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بالقصد تين تسبيحات كيقدرتا خيرسلام كى وجهاس يرسيده مهوداجب عن اورسجده مهوك بعدد وبارة تشهداور درود يراهي عدد

وإذا قعد المصلي في صلاته وتشهد ثم شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً حتى شغله ذلك عن التسليم ثم استيقن أنه صلى أربعاً فأتم صلاته فعليه سجدة السهو. (الفتاوي الهندية ١٢٦/١ - ٢١١) كذا في الفتاوي التاتار خانية ٢٣٢/٢ رقم: ٢٨٨٦ زكريا)

ويجب أيضاً تشهد وسلام لأن سجو د السهو يرفع التشهد ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في القعود الأخير في المختار. (شامي ١٩٦٧ كراچي، ١١٢ ٥ زكريا، الفتاوى الهندية ١٥ ١٠ ، تبيين الحقائق ٢٧٢١ يروت) فقط والله تعالى الممم كتبه: احقر محمسلمان مصور بورى غفر له ٢٢١/٢/١٢/١٥ هـ الجواب صحح بثير احمد عقاالله عنه

قعد ہُ اخیرہ میں التحیات پڑھ کربھول سے اٹھا اور پورا کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ گیا؟

سے ال (۳۸۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نما زیڑھ رہاتھا کہ قعد ہُ اخیرہ میں التحیات پڑھ کر کھڑ اہو گیا، اورابھی سیدھاہونے کے قریب ہی تھا کہا جا تک یا د آیا اور وہ واپس بیٹھ گیا ، پھراز سرنوتشہد پڑھااورسلام پھیرکرسجدہ سہو کیا ، پھر کممل التحیات ود عاوغیرہ پڑھ کرنما زپوری کی ، تو مذکورہ صورت میں نماز ہوئی یا نہیں؟ اگرنہیں ہوئی تو پھرا ایسی صورت پیش آنے کی صورت میں نماز کس طرح مکمل کی جائے ؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

### جاِر یا تنین رکعت والی نما زمی*ن دور کعت پرسلام پھیر*دینا؟

سوال (۳۸۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی شخص نے چاریا تین رکعت والی نماز میں قعد ہُ اولی کے بعد سلام پھیر دیا اور قعد ہُ اولی کے بعد سلام پھیرا کہ وہ وقعد ہُ اخیرہ سمجھا، تو ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اورا اگریہ مجھ کر قعد ہُ اولی میں سلام پھیرا کہ وہ مسافر ہے اوراس کے ذمہ دوہ ہی رکعت واجب ہیں، حالاں کہ وہ مقیم تھا تو کیا حکم ہوگا؟
مسافر ہے اوراس کے ذمہ دوہ ہی رکعت واجب ہیں، حالاں کہ وہ مقیم تھا تو کیا حکم ہوگا؟

الجواب و بالله التوهنيق: اگرکس شخص نے چاریا تین رکعت والی نماز میں قعد ہ اولیٰ کے بعدیہ سجھتے ہوئے سلام پھیرا کہ یہی قعد ہُ اخیر ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی ، اوراخیر میں سجد ہُ سہوسے کام بن جائے گا؛ لیکن اگر مذکورہ نما زول میں قعدہ کے بعد بیں بچھ کرسلام پھیرا کہ اس پر دوہ ہی رکعت واجب ہے، حالال کہ در حقیقت چاروا جب تھیں، مثلاً! مقیم شخص اپنے کومسافر سمجھتے ہوئے دو رکعت پرسلام پھیر دے، یا ظہر کی نماز کو جمعہ کی نماز سمجھتے ہوئے دور کعت پرسلام پھیرے، تو اس صورت میں سلام پھیرتے ہی نماز فاسد ہوجائے گی۔

إلا السلام ساهياً، للتحليل أي للخروج من الصلاة قبل إتمامها على ظن الكحمالها فلا يفسد، بخلاف السلام على إنسان للتحية، أو على ظن أنها ترويحة مثلاً فإنه يفسدها مطلقاً. (درمختار) قال الشامي: أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح ومثله ما لو صلى ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر. (شامي ٣٧٢/٢ زكريا، طحطاوي ٢٧١، الفتاوى التاتار حانية ٢٣٢٤ رقم: ٢٨٢٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلها ۲٫۲٫۲ ۳۳ اه الجواب صحیح بثنبیراحمد عفاالله عنه

### جارر کعت والی نماز میں امام نے تیسری پر سلام پھیردیا؟

سوال (۳۸۹): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:امام صاحب نے ظہر کی نماز میں تین رکعت پر ہی قعد ہُ اخیرہ کر کے نماز پوری کر دی ، بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کی ایک رکعت دورکعت تین رکعتیں ہوئی تھیں، تو پھرامام صاحب نے نماز دوبارہ ادا کرائی، جس میں رکعت چھوڑ نے والے بھی تھے اور نے لوگ بھی تھے، جن کو کوئی رکعت نہیں ملی تھی، تو کس کی نماز ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی؟ اور نہ ہونے کا سبب بھی بتا کیں ۔

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: تين ركعت پرسلام پھيرنے كى وجه سے امام اور مقترى سجى كى نماز فرض باطل ہوگئ اور دوبارہ نماز گویا كه از سرنو پڑھى گئى ہے؛ لہذا دوسرى جماعت ميں

شریک بھی لوگوں کی نماز درست اور سی ہو جائے گی ،خواہ وہ پہلی نماز میں شریک رہے ہوں یا بعد میں آئے ہوں ، یا بیج میں شریک ہوئے ہوں۔

قال الملاعلي القاري: لأن صلاة الإمام متضمنة بصلاة المقتدي صحة وفساداً لقوله عليه السلام: الإمام ضامن. (مرقاة المفاتيح)

إن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي؛ لأنه صلاة المقتدى إلا لمانع اخر، وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدى؛ لأنه متى فسد الشيء فسد ما في ضمنه. (شامي ١٨١٥ه كراچي، شامي ٣٤٠/٢ زكريا) فقط والدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۷ ۱۲/۱۵/۴۱هه الجواب صیح شبیراحمد عفاالله عنه

جار رکعت پر قعدہ کر کے بھولے سے یا نچویں کے ساتھ

### جور کعت بوری کرلی؟

سوال (۳۹۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم نے نماز میں چارفرض رکعت کی نیت باندھی اور چار پوری کرکے پانچویں کے لئے کھڑے ہوگئے ،تو چھٹی بھی ملالی اور نماز پوری کرلی تو چار رکعت فرض ہماری ادا ہوئی یا سب نفل ہوگئی یا فرض دوبارہ پڑھنا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت ميں اگر چار ركعت پر قعده كر كمزيد دور ركعت ملائى ہے، تو چار ركعت فرض ہوگئ، اور دور كعت نفل تا ہم اس ميں سجد هُ سهوضرورى ہے، اگر سجد هُ سهونه كيا، تونما زواجب الاعاده ہوگى ۔ عن قتادة في رجل صلى الظهر خمساً قال: يزيد إليها ركعة فتكون صلاة الطهر وركعتين بعدها تطوعاً. (مصنف عبد الرزاق / باب الرجل يصلي الظهر أو العصر خمساً ٣٠٣/٢ رقم: ٣٤٦٠)

وإن قعد الأخيرة ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد وسجد للسهو.

(نـور الإيضـاح عـلـى الطحطاوي ٤٦٩ زكريا، مراقي الفلاح ٤٧٠، كذا في الشامي ٨٧/٢، البحر الرائق ٨٤/٢) فقطوالله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله • ۱۳۲۷/۴۷۱ ه الجواب صحح بشبيراحمد عفاالله عنه

